

The state



معرف مراعل احماقا دیا نی معرف میراعل احماقا دیا نی میراعل احماقا دیا نی میراعل احماقا دیا نی میرود علیات ا

جاري-

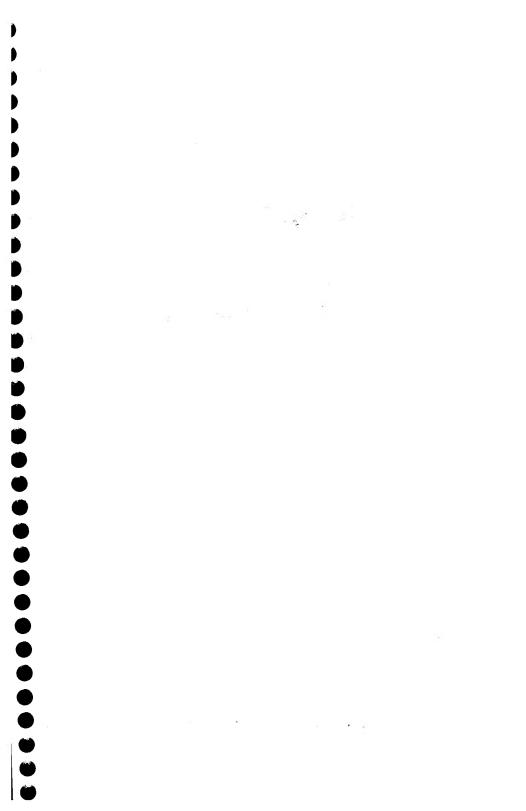



تضرت میم مودوطیا اسلام کی بابرکت تصانیف اس سے قبل رُوحانی خزائن کے نام سے ایک سعیط کی مورت میں طبع ہوئی میں گئن ایک عرصہ سے نایا ب ہونے کی وجہ سے اسبات کی شدّت سے صرورت محسوں کی جارہی ہی کہ اس رُوحانی بائدہ کو دوبارہ شائع کرکے تشند روتوں کی سمرا نی کا سامان کیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ کا بیجدا حسان سے کہ اسکی دی ہوئی تونیق سے خلافت را بعر کے بابرکت دور میں اب ان کت کو دوبارہ سیطے کی صورت میں شائع کیا جارہ ہے ۔ یک اسکی دی ہوئی تونیق سے خلافت را بعر کے بابرکت دور میں اب ان کت کو دوبارہ سیطے کی صورت میں شائع کیا جارہ ہے ۔ یک تسان میں سے اس لے مناسب جارہ ہے ۔ یک تسان میں ہوتی ۔ لیکن ناگریز مشکلات کی وجہ سے مجبوراً بیرون باکستان سے جی ان کی اشاعت کا نیصلہ کرنا ہوا ۔

اس ایرلین کے سلسان میں میندامور قابل ذکر ہیں۔

قرآن آیات کے والے موجدہ طرز بر (نام سورۃ : نبرآیت) نیچے حاشیر میں دینے گئے ہیں۔

ب- سابقة ايريش معض كتابت كى خلطيول كالقيم كى كني ي

ت - المقد سے الكى بولى الحرزى عبارات كوماف TYPE ميں پيش كيا كيا ب-

خداتعالی سے دعا ہے کروہ زیا دہ سے زیادہ سعیدروحوں کوان رُوحانی خزائن کے ذریعہ

مراه بدایت نصیب نرائے اور ہاری حقر کوششوں کو تبولیت بخشے - آین

خاكسار

الناشر

مبارك احدساتى ايديشنل ناظرا شاعت

۲۰ نومبر ۱۹۸۴ ء

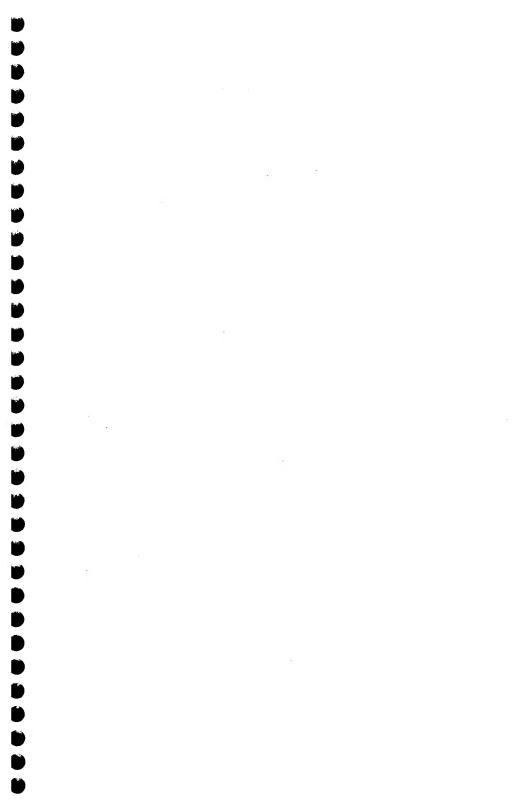



### ملفوظات منزت رج موعود دازنوبرك كناس الركتوبرك الدي

مصرت سے موعود طیدات لام کے لمفوظاتِ طیبد کی یہ سیسری جلد ہے ہو نومبرا اللہ ہے لے کر سمار کو در سال کی مفروت میں معام کے مفوظاتِ طیبد پڑت کل ہے۔ طفوظات مصرت سے موعود طیار اسلام کی مفروت اور اُن کی اہمیّت سے معاود طبار اور اُن کی اہمیّت سے معاود علیار سال محبار اوّل ۔ اِس کی ترتیب و مدوین میں زیادہ ترجاب چوہدی احد جان صاحب وکیل المال کی مسامی کی ہمین منت ہے۔

# رِ آباع برح مودانندتعالیٰ کا محبوب بنان

س، سنداد مرزوات على رنگ بن ننده كري يونخواتى طور پراپ انخصرت ملى الله وسلم كے تسام كمالات كعددادث موسة اس المعاكب برمعي الله تعاطف فيهي آيت بطور المام نا ذل كركم إس طرف اشارہ فرایا کراس ذا ندیں اگر کوئی خلا تعالیٰ کا مجبوب بننا جا ساہے تواس کے مخصوری ہے کہ وہ مبت المی اورمبت دمول کے افہار کے لئے آئیے نقش قدم برطیے ادراشاعت ادرتر ٹی املام کیلئے مرقبم کی قربانی بیش کرے اسلے منروری تفاکداپ کی میرت کے مختلف پہلوا درا پ کے ملفوظات اور نصار کے ال دنیا کی مایت کیلیے محفوظ در کھتے جانے۔موا مند تعاف نے آپ کی ذندگی ہی میں مرائد سلسلہ کے ذرايداس مقصدكو باحن طريق بوراكرديا جواب الشوصة الاصلاميه كتابي صورت مي شائع كريي ورسنوں كوچا بيئےكه وه إن طعوظات طيتبدكوبغور فرجيس اور ان كےمطابق ابنى زندگى بنائي -مفرت بيج موعود طيرانسلام فراني مي :-الم جولوك ايمان مي خفلت مع كام يقية من اورجب أن كومخاطب كرك كي وبال كياجاما ب توغور مع اس كونيس سفة أن كو بولف وال كربيان سفغواه وه كيسابي اعلى درجم كا مفيداود موركيون مرجيح يعلى فامده بنيس مؤا -ايسيسى لوك موتيمين بن كما ما ما ب كدوه كان رفطة بن مرمنة نهين ول ركعة بن برمجية نهين يس يا دركهو مو بان کیاجادے مسے توجہ ادر برے عور مصاف " ادرفرا تے میں: - " جب خداتعالی انبیار علیم السلام کو دنیا میں الارکے معیمیا ہے تواموت دُقِهم كه وك بوتيمين ايك ده جواك كي اتول پرتوجه اوركان دهرتي بن اورجو كهد ده كمتيمي أسع بورك موسي منت بن مي فراق ده موما معجو فامده الهاما ب اورسي مني الم اس كه بركات وثمرات كو إليتا م - دوسرا فرنق وه مونا م جوانكي باتون كو توجرا وزغور صننا توامك طرف رط أن منسى كرما ادراك كوكه كه دين كيك منصوب موجبا اوركوشنن ( مفوظات جديدًا مهم وما الما ) ا کرنا ہے۔" دُعاً ب كراندتعال ممرب كواقل فرق م س بنائ جوا مورس الله كا باتول كو بور خور م منت اوران سع فائده المحاسة المحادد أن كى بركات أور شرات كو بات بي اب م ذیل می طفوظات جلد صوم کا خلاصد مطالب کے طور پر انڈکس مکھنے میں -يحاكست سالهواع



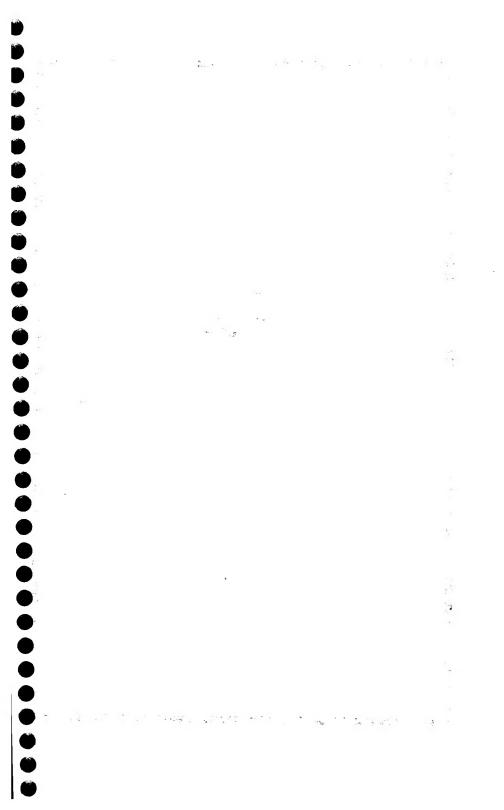

## ملفوطاف مسرت ج موعود از دبران ارتاع امهارا كوبرسك موعود

(مرسرمولوی جلال الدین می<sup>ا م</sup>شس)

الفت

ا - رائ اس دنیا می خدا کود تھے سے بندیب تیا کومی محروم ہی ہوگا ۔ مسک (ب) ہوایک شخص بارے ادرکبی محت بنیں پاسکت جب کی کرف اکو نہ دیکھ ہے ۔ مشکا کا ۲ - واحد ہے اسلنے رص یت کو پیاد کرتا ادرسب کا م دمدت ہی کے ذریع کرتا ہے اس کئے دہ مسب کو بی

نس نا! -

م "خداب" اور فدا بونا جا بيئيس دى فرق م جو حق اليقين اور فياسى اور فقى بات يس ب - فهم المرحكيم فرق ب - فهم المرحكيم فرق ب - فلا مفراد تشكيم أو نظام م شمسى و فيرو سے ايک مدتبر كى حزورت أبت كرا ما مركز اور اس كى المركز الله فدا بي المركز المركز الله المركز الله فدا ترك كا فدا سے مركز كا ذكر صلاح الله الله الله فدا تى ترب كى بنا بركها بول كر خدا ب "

۵-اندت کو دیکھنے کی آنکھ میں ہے کدانسان بی نوع کے حقوق ادرخوا کے حقوق می بمیرکر کے انہیں مفوظ کرلیتا ہے۔ ٧ - فداك رحمت ماستباز دل پرموتی مے جو خدا كے حفورنيكادرباكيركى كاتحفدليكرماتي مط ے بین کامیح فدا کے اعموں سے نہیں ہو ا دہ فدا سے دوراورشیطاق مک قربی ہوجاتے ہی ما ۸ - افتار کا کلام جواس کے برگذیرہ دمولوں پرنازل ہوا ہے دہ معبرہ ہوا ہے۔ 9 - النُدُّ كا حكام - خدا تعالىٰ كا مكتبي ا د إحكام درضم كم موت مي بعض متقل اوردائي ادر بعض آنی اور وقتی مزدرتوں کے لیا ظ سے صادر موتے ہیں۔ ١٠ - الكالي كا نفظ تمام صفات كالمرس مومود نبتى بربولا ما المعصى يوكي فقس بوي بين مك 11 <u>- ماطق خوا</u> - إس دقت بعي وه خلاج عميشه ے افت ہے اپالذید کام دنیا کی ہدایت کیلئے بعيماے -١٢ ساللة كى بيمنت مي كروي نياده يكاف

محصی مدنسی مرد ا -رب) المُدِّدة في كانفل قدم قدم بر انسان كومطلو م اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ مان ٢٠ فعدا كافيعنان طرف ادراستعداد كروانق موا ب برطان يم امرى كم ارد بى كالدريم ك محت ببت بنديتي -اس في تركن شرافين جبياكلا أثب مِنازل مُوا-٢١ - غيني - الله تعالى فني ب الرساري دنيا اسك عباد سے سرکھے تو اس کو کیا پرواہ ہے ٢٢- فادر - الله تعالى من كام كوكرا ما سام. MAP ده بوكردبتاب -الم المستنسن الله كالمتعمل مي اكر بهاك برا مست م1- النَّدُ الْعَمَافَ ؛ انعنان كودوست ركمنَّا اور خود عدال مع عدل كو دومت ركمتا ب ملك ٢٥ -المنت كيم يكر- دنيك على كيت إن كمزوروه خوا كم منكري عن و كا وج معى خدا تعالي بروديقي MYZ المتعم كمدجوع الى الحق كا تبوت ادربيركم اخفا وشهاد مقّم كى إداش ميست في كي كي موانق بلاك موا . ماميم زلی آخرت ادرمنزا جزا کا قانون -دمحو" مزا مزا كاعققت" رب، عالم أفرت من معد مشقل خدة شوايرة کا انعکاسی نون دیکھیں کے اور انسان کو اسف

بمعدجاف كے دقت الد تعالیٰ كسى كوا ملاح كيلئ يداكروتاب -١١ - يحقوق الله مرالله الله تعالى كعقوق من سع فراحق اس کا حبارت کرنا ہے - اِن عوق میں دون اف ببتت كاموال بين بواجامية - مك ١١ ومسل ووسل - الله قال ايك مكرنسل سي عابها ينى بى نوع كا بايى فعل ادرا ياكسي فير 10 مِكُوافِدُه كَا طِرِق التَّرْتَوَالِي فَيُوافِدُه كَا مِنِ افراط دَنفرط سے جاکر دکھا ہے۔ مسكا 17 - النَّالْ مع محبث كيف عردين ب كراي دالدين جورد اين اولاد الفي نفس غرض مرجيري الله تعالى ومناكومقدم كيا جائ - مث ١٤ - النَّدُّكِيكُ إلى كانام نعاريكيك الله طور يرتفا - كوانبياه كى كما بول ين أب كا بكرت استعال موجود محالكن نصارلي كى يقسمتى كروب ميح في يلفظ بولا توخيفت يومول كرايا مالكم ميح في كركرتمادى كما بول ين مكعاب تم الموديان فرك كوشا عالم-١٨ - رؤيت بارئ بمعزت سيد مبدالقاد جيوني الله ارد عفرت سے مؤود نے فدا کو ایٹے دالد کی شکل برديها اوراس كابترعنايت تعنق اورثرت ميت كا الهاري و ترآن من كذكهم الماوكم اورالهام الت منى بمازلت ادلادى ممرا- ٢١٩ وصل وكرم دى الله قال كفض وكم درواره

م - الوحيان علمالقريان ١٠ - اليوم اكملت ككم دينكو والممت عليكم م ان كنتر فيريب مما نزلنا على عبد نافأتوا بسورة من شله ـ DP. ٥-انا اعطىنات الكوتو -٧-١نا نحن نزلناالذكر داناله لعافظوت. الذين عندالله الاسلام مع ٨ - انّ الغلنّ لا يغنى مراليق شيئًا مسك 4-اق الله لايغيرما بقوم عفّ يغيروا ما بانفسهم ـ ١٠ - انَّمَا الَّهِ فِأْتُ عَنْمَ اللَّهُ ١١ - انسما يتقبّل الله من المتقين ماكم ١٢- بليمن اسلم وجهه مله وهوعسن ما ١١٠ تلاف الديام نداولها بين الناس مسم ١١٠ - جزاوُاسيَّعُة سيعُة ستَلها فمن عفا واصلي فاجرة على الله ١٥ - زُبك نضل الله يؤته من يشاء والله ذوالفنشل العظيير ١١- ذلك الكتب لاريب فيه هدى المتقين FAW. ١٤ - فاصبر كماصبرادلوالعنم ... ولا تستحيل YAP .

مخنی دیخنی کمنا ہوں کی مزاہ گھنٹی پڑے گی۔ مصل نیز دیکھو "دنیا " سے آخرت کی مزاکی مقیقت مت کات فی طافہ اعلی نعد فیل فی خوا اعلی میں ران کی گئیسے۔ سعوا بٹاڑ

فهو في النافع العلى بن باين كا كُن هـ اسيل المالة المسيد المسيل المالة المست اورا باك افعال بي الله ودرر مالم من مذاب بهم كامورت من موداد بو ما يم مذاب المن ما المقد المست من المدرو المن ما المقد المستقد ا

املم آخرت دنیوی ما لم کامکس ہے جیسے دومانی ادار مال مال مشعت یا رؤیا میں مشل جو کرنظر آجائے ہیں ۔ پہر عالم آخرت بن تمثل خان اور بدیائش پرتجب کیوں؟ اور ماردن پرتو اسی دنیا میں وہ تمام معادی اعور عجا کہا سے تعفیٰ رنگ جی کھل جائے جی اور اس کی تعمیل سے امثلہ مالے اسلامی مثلہ میں امثلہ میں امثلہ میں امثلہ میں امثلہ میں سے امثلہ میں امث

<u>ادم ادر</u>شیطان

اِس آخری زاندین شیطان اور آدم کی جنگ کا خص ذکرہے سنسطان کی لاائی خدا اور اس کے فرشوں کے اور م کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے ہیں خدا کا سیج خاتم المخلفاء اِس آخری جنگ میں کا میاب ہوگا۔ مالوں و صنسط

آرید فرب کی پیزنهی ایک افیاد نے کھاہے۔ آریہ فرب کے بونے سے مندو بہت ملمان بودہے ہیں۔ مناکا آبیات فرانیہ

ا مكسب الناس التيكوكوا الله يقولوا أمنًا و مدينة ون - مدينة ون -

من هيثلا يعتسب ملا ٢٩٠ من يؤت الحكمة فقد اوتي عيراكنرا مك ٢٠ - نارالله الموتدة التي تطلع على لا فيل لا IDY , TA ٣٨ - داغرين منهم نمايلعقودهم ما ر صال د ، د ، ۱۸۴٫۹ ۲۰۰۰ 79 ـ وأوينهما الى ربوة ذات توار دمعين ماسم بم ـ دابراهيعرالذيوني ام - داذا النفوس زرجت مع ۳۲ - دفي السماع وزقاء وما توعد و ملك و ١٩١ ١٨٠٠ ولاتكن كصاحب الحوت ممم ٢٣٠ - والذين جاهد وافينا لنهدينهم سيلنا مهر ۲۲۹ و ۲۲۹ هم - وما ارسلنك إلارحمة للعامين مك ٢٩ - رمن يتوكل كل نهومسيه ملك ٧٧ - رهويتولى الصالحين ٨٥ - هل ديكم على تعارة تنجيكم من عذاب 1970 44 يامها الذبي أمنوا أمنوا بألله ووسموله 444

کم بات الند کو اگر جمع کیا جائے اور تدر کی جائے اور نشان ات کو کیجائی طور پر دیکھا جائے تو وہ ووحانی میری کا موجب موجاتی ہیں -

1490

19 - نقدلبت فيكرعمراس قيله منا ۲۰ دنسی درم نعد له عزما مثل ٢١ - قالوا نويدان ناعلمنها وتطمأن قلوبنا ونعلم ان قد صداقتنا ـ مطالع ٢٢ - قل عوذ مربّ الناس الخطائير مدا ٢٣ - قل سبعان رتى علكنت الدستوارمو في ۲۲ - قل ان كنترتعبون الله فاتبعو في يحسيكم ٢٥ - تل الى رسول الله اليكم جبيعًا مكه و ١٨١ ٢٠ -كذوك لنتبت به فؤادك ووتلله ترسلا م ٢٤ كونوا مع الصارقان -1910 ٢٨ - وعلم لنا الوماعلمتنا ٢٩ ـ لوكنا نسمع اونعقل ماكنا في اصحب 494 . ٣- وما الرسائاك الرحمة للعالمين صلاما pg - ماكان محيّد المالمدمن رجالكمر ولكن رسول الله وخاتم النبيين مم ۲۲ ـ ما ياً تيهم من رسول الآ كانوابه يستهزء LMO ۲۳ - من اظلم ممن افترى على الله كذبا اد كذب بأينته -٣٨ من كان في هذه اعلى فهو في المثفرة اعلى مع ۱۹۲۰ م ٣٥ ـ من يتق الله يجعل له مخرجا ومرزقه

اليات مبين

آیات مین ده بوتی بی جن کے مقابلہ سے مخالف ماجر بو مبارسے نواہ دہ کچھ ہی ہو بھی کا مخالف باوجود بحدی کے مقابلہ ندکر سکے دہ اعجاز عظم ریگا۔ مشلا

کے ۔ مامورین النی کے ما تقد ابتا او خردد ہوتے ہیں اور اس کی شاہیں - خرض ابتلاء کا آنا خردر ہے ، گر سیا موں کہیں ان سے ضائع نہیں ہوسکا ہے - ا ب تیکیل ایمان کیلئے ابتلاد کا آنا خردری ہے -

ج - انبلارنفسانی لذنوں پر تو دارد کرتے ہیں۔ ملایم - انبلار سے رضا بالقضا در صبر کی توتی طبطتی ہیں۔

در انبلار سے رضا بالقضا در صبر کی توتی طبطتی ہیں۔

ه - انسان كى كليل اور ترميت البلاك كوام تى كومنك و ساندار تحيي كيليخ أتي مي - مسلك

ز مناسع البلاد كاهالت من مدالفنانيس جاسي

۳ - بنیول اورصاد تول پرانبلاد کئے میریخ پرمبی آبا اور ایل ابلی احدا سبقتانی کهنا پڑا ۔ مسلم

اورایی ای کهاسبعدای ا ابتلاء اوریم رغم

الم رجن كومم وهم أنس بلنجنا وه الله تفال كربيت المراد وحقائق سع الراد وحقائق سع الأشنا مدمة من - ده

برست می ده ناز دنعت می ره کریهایم کی زندگی بسرکرتے میں - م<u>199 - ۲۰</u>

مانا ب حس وم دغم بهنچنا ب خدا اس کو پیاد کردا کرد ا مدال

مست مي الدال ده موت مي بن كي فطرت كو

بدلا دیاجاتا ہے۔ یہ تبدیلی اتباع سنت اور دعادُ سے منظم سنت منظم سے منظم سند منظم سند منظم سند منظم سند منظم سند

الوكرثه

الدِ کُرِ شَام کے مفرسے دائیں آئے - داستدیں انحفرت کے دعوی بوت کی خبر پہنجی تو دین لیم کرلیا -

العصل

الحصل اس المت كا فرقون تقار صلكا نير ديكو" فرون"

ابناءالله

اُدمُّم کو بھی شجرہُ ابناد میں داخل کیا گیا ہے۔ امرائیل کونمنت رادہ عرض ابنا والند کا استعمال بائیل مرائیل کونمنت رادہ عرض ابنا والند کا استعمال بائیل

احس میک دمرزا)

مرزا احن بیگ کی درخواست بعیت پر فرایا ۱۰ کھے حمصہ کرالینا ادربعیت کی حقیقات بایل فرائی مسسست نبز در پیچو" بعیدت"

احكام الني

امكام اللي دوقعم كهم وقع مي يعنى متعل ادر دائى دردعن آنى دروقتى - صلام

المحدجان ما رودي

میری جاحت می بھی ایک مولوی احدجان صاحب د بودی تقدیم بواب نوت ہوچکے ہیں۔ گر تجدے اس مسئلہ پر کمبی گفتگو نہ کی۔ مسئلہ پر کمبی گفتگو نہ کی۔

احليبرنسلير

ديكي وسليل احدية ومجاعث احربية

#### التنففار

رستغفار انسان کیلیعی منزلوں بیسے ایک منزل

ہے۔ خواتعانیٰ کے دونام الحق اور القیوم ہیں۔ الحقی

عامیا اے اس کی عبادت کی جلے اور القیوم کراس
کا مہمادا طلب کیا جائے اور بہی استغفادے - جو
اس کی مزدرت نہیں مجتسا وہ ہے ادب دہری م

مولوی ہو دوست مبادک علی کاعربی تصید جو انہوں نے مشنا۔

اسلام

ا - اصلام اورعیسائیت میں فہاق - عسائیوں کا اب انجل میں ایما فادوں کی فدکورہ علامات کا تبوت مدورت و علامات کا تبوت مدورت و علامات کا تبوت اور عبرت ہے کہ آن میں زندگی کی وقع اور تا نیر نبین دی اور یہ کہ انہوں نی کا طربی چوار دیا مرفعات اسلام کے کہ وہ پہلے سے خوارق اور نشان دکھا تا ہے ۔

۲ - سیاسلام اور سی قومدجو مدارنجات ب عاصل بنیں موکتی جب تک دل دھدے نزجائی - ادر جب ظلمائیہ دور نزمون - ادر ان کے دُور کرنے کا الران کے دُور کرنے کا الرفدا تعالیٰ کے نشان میں - مشلا

م - فضيلت ماسام ايك ايدادي ب جوكيا باعتبار توحيد اوراعال حندادركي تكيل مسكل

سے راحکے۔

م - مفيدنسخه - ايمان اسلام كانتخد خدايك

#### احياكيت

(لی مُرده مِی شعود باتی نہیں رہتا یہ ایک مترائی ہے۔ جس کی تہ کہ کوئی نہیں ہمنچ صکتا یعنو بی دنیا انسانی حدود کو چھو کہ لیے فائدہ اگے تدم رکھنا جاہتی ہے مسملا (ب) مُردونکو زندہ کرشکا مفہوم فیرسسا ہے التی تعنی علیجاً الموت کے فلاف ہے اور اس قرآن میں تینی

رج) اگریخ ہے گئ مردے ذارہ کرتے تھے توان کے حق میں ہے المتوفی کے نفط آتے ۔ ملکا در ) مقبودین مردوں کے متعلق فیمسا اللہ اللہ تنفی علیما اللہ وت کا قرآنی فتوی ہے۔ گربزنگ دیگر فیر میں میں امیاد بھی ہوتا ہے۔ فلا قادر ہے مگر اپنی مفات تدیمہ کے خلاف نہیں کرا منافع المراق دیمہ کے خلاف نہیں کرا منافع المعلق دیمہ کے خلاف نہیں کرا منافع المعلق دیمہ کے خلاف نہیں کرا منافع المنافق دیمہ کے خلاف نہیں کرا منافع المنافق دیمہ کے خلاف نہیں کرا منافع المنافق دیمہ کے خلاف المنافق دیمہ کے خلاف کرا ہے المنافق ا

اذان

اذان كدقت مفون دغيره پرمناه أنز كومات اسباب بيرتى

رئی، اسبانی جائز فائدہ صواحتدال کے مزود انھانا چاہیے گرفترک فی الاسباب نہ ہو بیائے ملائے (ب) اسباب پہنی بھر رہی سے بڑھ کری ہے بیٹر ل کی پوجا اگ محرقہ ہے اور تہددی ہے ہواساب میں دل مگاتا ہے وہ شرک می شلام وجا ما مقدم نیز دیکھو صف سے سے

YAA-146 ,

إتقي مظالت ادربات ب اعراض كرتيم مین ان کی کتا بول می مکھاہے - مشر رسم کیلئے بنائے فرعون كا دل سخت كرديا - معيم (ع) ان إدريول كاكوني احتراض سي مو تورات ادر الجيل كے درق درق پر مذا كا إبو -ايسامي وك دير اورفارسیوں اورسنا منبول کی کتبوں سے یا یا زندى منهب -اسلام بى ايك نده نيب مے جواپی روش وا بتوں ادر علی سی میوں کے صابقہ زنده نشانات زنده بركات كايك زيدمت عجرا افض سائق ركعتا بعس كع مقابله كي كمي كو فاقت نمیں عبد امین مک اس من شک موده میرے ١١ ماسلام اين اشاعت من الواركا بركز محماج بنيس لمكداس كاتعليم كى ذاتى خوبيان اس كے حقائق د معارف اس كے جمج د برامين اور فدا تعالى كى زنده تاكيدات ادراس كا ذاتى جذب ميشداس كى ترتی داشاعت کا موجب مومی - اگر کسی کو شک ہو تومیرے اس رہ کرد کھے ملے ١٢ ـ بوا اعتراص رفي اسلام پروردين مالك كاست إلا احتراض يهيدك كدوه جبرك ساعقد معيلايا گياہے - ادرورامل ير طافون في املام کے ادان دوست ہی یہ نسار ڈالا ہے ۔ معل (ب) واكره في الدين والدامرك مداقت ظامرك کے اے کہ اسلام جبرسے منیں مجسلا اللہ تعالیٰ نے

العظاج مرتعنون كواجعاكيا -يستخدفيرمفيدنيس مرين كاستعال مي علطي ادربريرينيري عدم فالده ٥ - وظالف اوركافياب بي كر طرن كرهيواركم إفطراقي الجادكرا ادرقران شرايف كى مجادظا فن اور کا نیاں پیصنا دفیرہ لذت مُصح کے لئے بنس عکدلات نفس کی خاطرہے ۔ ٢ ـ مخالفت داسلام كانوالفت ميكا فردج بويكام اورابده بالغ موكر ورعجن اور قوت می ہے۔ ع - تبين زماني -اسلام يرتي ذلك گذرك دا) قردن الدركا دامد واس كعبد فيج اعوج كا نراندج كمتعلق فرابا ليسوامى واستمنهم اسى ميراسيح موعود كا ذمانه بوتقيقت بي موالكم كاذان إبياكاكيت وأغوين منهم محما 91 يلمقوا بلم سظامر -٨ - بركات - اسلام ي بركات كانون برزان 970 س موتور ديا -9 - اسلام براعتوامنا كرن كيلك ويك شوط ال - ده يكرا قرام كرت وقت يه لحاظ ركماجات كروه اليع مول كمعترض كالمكركتب سابقه یں اس مے اعراضوں کا نشان مرو -ميسايون اسلاي منكول يراحترامنون كامتال مل بزدهو بلك -538 (ب) قرآن شراف کی ساتھم پر کر خوا تعالیٰ کے

۱۰۰۰ - اسلام کی اندردنی حالت کے صفیعت مہدنے کا ذکر ادر بیرونی حملہ اً درول کی اسلام کو نابود کرنے کی خواہش -انتقادہ ال

اشتہارات

یورپ ادرا مرکیم میں سولہ ہزار انشتہاد در مطری کروا کر میجھا - کوئی حواب مذاکہا - مر<u>۲۲</u>

الشبائ عالم

مالم کی تمام است و کسی ندکسی میلوسے انسان کے نے مغید ہیں - مستل

اعتراضات

ديكيو" اسلام پراعترامات" افلاطول

افلاطون مو فجرا دانشمندکها جا آن نقا اس نے ہی کہا کہ فلال بُت پر اس کیلئے مُرغ کی قربانی پڑھھا دینا۔

افيون

افيون كاف والى كتي بن مين موافق أكن مالانكر ده ايناكام كرتى رسى م ادر قوى كو نابود كردتي محر-

أتمه

اکرشبکورکو کھتے ہیں جس کے اب مصنے مادر زاد اندھے کے لئے جاتے ادر اکمہ زہ مرض ہے میک ملاج فاتم الخلفادكو بداكيا ادراس كاكام يضع الحرب فرايا ادردد مرى طرف لينطهم الأعلى الديب كله - معمد المعمد الم

کله - حقیقت اسلام - اسلام اسر تفایل کے عام تفرنات کے نیج آ جانیکا نام ہے - اس طلام مورنات کے تام خلام مورنات کے ایک طلام مورنات کے ایک طلام مورنات کے ایک اسلام معمل میں دین ہے جس کا نام اسلام رکھا مسلام رکھا مسلام رکھا مسلام رکھا مسلام کا مسلوم کا مسلوم

ادر مداتش معدم معالى ادرهداتس اس

19 - كامياب تمام فامب يس مرف اسلام بوگا ادراس كى دجر - ماس

۱۷ - اسلام ادراح دین وی اسلام کرمز آماد کوئ دومرا پش نہیں کرسکت - جاپان می ذہبی

وی دوسر پی میں مرسمان ب پی می مدار کا دکر کا نفرس کے سیسلہ میں انجن جایت اسلام کی خربوں کے دکر میں میں کو بور کے

معترث نہیں برکاتِ اسلام کے منگر سے کو فعالی مفات دفیرہ دیتے ہیں - مفات دفیرہ دیتے ہیں -

(ب) کج اسلام کو دی کامیاب کرسکتا ہے جو می گا کو قبر تک پہنچادے مالا

۱۸ - اسلام کا نفظ صرف قرآن نے ہی اختیارکیا مے اور کسی نے یہ نام اختیار نہیں کیا۔ مطاق

19 - اسلام كاخدا دنده فدام- بمادى آواز

منتا ادر میں جاب دیا ہے۔ مسلم

الباات يج موجود رئيا دكشون ا- يتموك الله في مواطن-ال دعده كعمطابق برمدان بن نتح دى - مسام ٢ - وجاعل الذين اتبحواد فوق الذين كفرواالى بومرالقيامة -۱۷ یخرم که وقت تونز دیک دسبید و پائے محکومان مر مْمَادِ مِنْدُرْمُ مِنْ الْنَادِ -144 م الله أدى القراية تشريح - اس المام كمابق افراتفرى اورموت الكلاب سے فادیان کو مفاقدت میں ایاب - افتادر کا لمعدو محضي بركا- فعلم مدا- الم ۵ ایا عرب کے متعلق الھامات قدج تعادة الله انه لا منفع الاموات الا الدعاء فكل من كل بأب دان ينفعه الا هذاالدواء (اىالدعاء) - بهرالهام موا :-فيتمع القرأن ان القرأن كماب الله كتاب الصادق يناني قرآن مرلي سيحجاياكي توأس نے بیت کربی ۔ ٢ - ايام غفب الله غضبت غضًّا شدينًا ٤- دنياس اكم ننيراً ما الخ ۸ - "ابراء" ٩ - رخيا - ابك برى الى كعدى بوئى ريميلي الماكر تعاب چری لے موئے میے ہیں۔ می نے تل ما

يميُّوامكم ربِّي دولا دعاؤكم يُرْجا تو المول في

كليجي كهما أنهي سي-اللك مصف ايسام بوب ومعشوق من من كي برستش کی جائے۔ 114 الهي تخشن معنف عصائه موسى كي إس افتراض كأجواب كأسيح موعود مددشك اوركموطره استعال كرتے بي -797 الوبهيت يح كادد د محوم "مليث كارة" أل - المام اللي اور الهام شيطاني مي ما بد الاقياد سي أوال منف كيك منفى بننا جا مي - براواذ ضراتعالى كا وازنيس موتى يصل أواد فيطاني ہوتی ہے جبتک تقویٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفائی مال نه مو - عمراس أوازك ساته ده الواروبركات يعنى ماليدات الميدمون بوالد تعالى كى باك كالام كمساتقموت بن تواس دقت دى ياك أوادست ے جو حدزت مونی حصرت ملی حصرت اور مع حصر ارابيم اددمادعنى كيم اورد ومرعافياء نے شنس ۔ رب، قرآن فردن کے الفاظ میں المام ہونے میں ایک حكرت يرب كران سے قرآن كے الفاظ كى عملى تفسير بوجاتي ہے ، دوسرے ابت ہوا ہے ك میں زندہ اور بارکت زبان ہے تمیرے بیلے میں

إسىطرح فداكاكلام اذل مؤانقار مسلي

محفوظ مين گے- ملاالم-الم ٢٠- المام الحالمافظاكي البدس ايك روا موس ال- انی ادی الملائکة الشعاد مندیم ٢٢-اللَّهم الله المنكت لحدة العصابة فان تعبدنى الادض ابدا المالا- وه المالت جو براين احديدين درج بن ادر من س حضرت سرح موعود عليالسلام كي رندت د بندى مقامات كاذكرى - ممم ٢٨٩-٢٨٥ ١٢٠- لولا الاكرام لهاك المقام ممم ٢٥ - واما ما يتفع الناس فيمكث في الارض ٢١- انى امارتك القدير ومبدل 2110 ىكلماتى -٧٤ - لامودس مادس باك محت بي - دمومه بر كي ہے - برملى نظيف ہے - ويوسنس ميكا مٹی دہے گی -مكاح 4410 ٢٩ ربادني كيف تحى الموتى ما ٢٩ ٣٠- يأتون من على فع عميق اورياً تيك من 244 ڪل فج عميق ۔ ١٣ - م دُيا - ديكما ميرامرلوب ديوار بنادي جومادے گھروں کے اردگردمے اور ارادہ کہ قلریان کے گردیمی بنائی جائے۔ موص 

علاج مصمنع نين كرا - احدى بين كاظم

منة ي يه كنة موا عصرى بعيدى قم موكيا كوه كما والى بيشرى بو-١٠ - دلم ع برزديوياد أورم . مناجا سوريد الديوم الداس كالعليف تشريح . مديم اا -افسوس مدافسوس -ومكرات مالم جاودالي مده-١٢ - رؤيا دوباد - بمت بمدد بادع أكم يركن موئ مجده كرنيك ك محكة من كريداد اراس ادر عادے آگے ندریں دیتے ہیں ۔ ، مسلم ١١٠ - ٢٠ كرش دودر كوبال تيرى مها مو - تيرى اتتى گیتا می موجود ہے - رودر کے معنے ندیر اور الكوي الكريم المال المالك الما ١٨ - يا يي مذالكتب بقوة والخير كله في YLY. 10 - انت محى والمامعك الى بايعتك بايعنى 724 رتي ۔ ١٧ - الله مع الرسول اقوم و من يلومه الوم -انطر واصوم ١٤ - رَسَّ كالمِيخوب والزكلا بس ريعي وه وارياز كلا ١٨ - ربّ لا تدريى خورًا-اوراس کات ع مصل ١٨ - لول الاصر لهذاف النم مدي 14 - الى المافظ كل من فى العار الدالله الذين علوا باستكيار اوراس كاتشريح -رفى علو دوقسم إ جائز جوموسى من ادرامائر جوفرعون من تفاء منه (ب) يرمادسه في نشان كعادريرم. فرا

فوجول كا دكهنا وغيره سب انحيل تطعم كموانق بنين اس كى موسع كوئ انظام مومى بنين كما (ب) الجيل ميعفو بد زور دين مي مكرت كا ذكر (٣) الحيل كاسادى تعليم ايك مي طرف جلى مودى م ادرانسان کی کل قوموں کا مربی بہیں ادراس کے نقائش- م11-111 ، ما١٢-١٨٠ (د) انجيل پراغتواضات ا) کوئی یا دری معجزات میں کے چبرہ سے الا کب تعدما داخ درنس كرسكا مبتك الجراي يرتصددس إع واغ المريني ما الم وا) قيامت كياب يح كالاعلى اوريومر باپ كونيك تفهرا إيراخقان مجى إب مط ك عينيت كے ظان ہے۔ والما يمودلوں كے اس الزام يركم تو با وجود انسان مونے کے ابن اللہ کا دعویٰ کر آ ہے بیج کا جوا توميد بردالات كرا --دا الجيل كالعِن اقوال معديد فكما بعكد اصل وتجل كايترنيس كيونكرسيح كاربان عبرانيتني خود سے اپی الگ الجیل کا ذکر کرتے میں -معل و مالا دها الجيرك درخت كاطرت يحك جانيكا واتعر ادرانس معلوم بئ نرتها كداس پر انجيرنس

اسم استعالف المستاد دحينا ولاتخاطبني فى الذين ظلموا افهم مخرفون MA المان دخله كان أمنا ٣٥ ما في امراطله فلا تستعملون ماميم؟ 419 ٣١٠ - يامسيرالفنق عدوانا 4 - اذاجاء نعموالله والفقي دانتطى امرالزما البنا- أليس هذا بالعق -٣٨ - بادشاه تركيرون معركت وعود في يكد ادر ان ادشا مون كاكشف من محدثدن يرسوار المل و کھائے جانا۔ امرنسرك كنسع شهادت كع موق مي الجبل كانوان دانصاء د إل مرجودي - دادالندده كى كى تقى وه مين ندوة العلما وكي مبسر مع إدى موكى - منس املموتين

حعزت مرالمؤلین کے رضابالقفاء ادر مربر کا داقعہ بشیر اول کے منعلق جب معلوم ہوا دہ جا بر بنیں ہدگا تو ایس نے فرایا ۔ میں اپنی نماذ کیوں منائے کروں ۔ غان پڑھی ۔ فاذ کے بعدا مقال کی فرسنے پر افاظہ پڑھا ۔ اِس معبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کی بجائے جا دار کے دیئے ۔ مسلا البیاء دیئے ۔ مسلا البیاء دیئے ۔ مسلا البیاء دیئے ہوئے ۔ مسلا البیاء دیئے ہوئے کی مسلول کا مام ولی پر مسلول کی مسلول کا مام ولی پر مسلول کی مسلول کا مام ولی پر مسلول کا مام ولی پر مسلول کی مسلول کی

كرة عدالتون كاكمون وثمن مصعفاعت ك المئ

ہے اور جاتی اگ سے نیکی اور بدی میں تمیز کرنے كى توت عطا موتى م - أموتت انسان كوايك نى مىدائى مى ادراس كى نفصيل سور دمر مي - كانودى اور زنجيلي شرب كى مليف تشريح م- اصل مقصود . فدا نه راستاندن اور منعمليهم كى راه مى انسان كى اصل مقصور قرام ۵ - فطرى اختلاف - بدائش انسان ايك قىم كىنىن يعض انسان فطراً الكرسم كالناه س نفرت كرقيم - اورمفركسي اورهم ككنا سے بمکسی قوم کی ابت مغربی مو یا مشرقی میں كمدسكة كدوه بالكلكاه سيجي موتى ب-مرت ير مانينگ كه ده فلال گناه ميس كرتى -

مسند 4 - انسانی پیدائش کی غرض - برمون باشاقراد بے کدانسان خداکیلئے بیدا کیا گیا ہے اور فوشوں کی انتہا اور غایت یہی ہے کہ وہ سار کاسارا

فداکے کے موجائے۔ مطل وصف کے ۔ عقدا کی صورت دانسان کو فدانے اپی

صورت پرمدا کیا ہے۔ ۸۔ مغلوقات کی مجموعی صور - انسان کل معلوقات کی مجموعی صورت ہے جسقدر محلوق

علوفات کی میدی معودت مید میسفار معون دنیا می می جید میر کمری دغیره موجود مید دنیا فی توی کی مختلف صورتین می می مفتف کتاب (۱) الجیل فین مکھاب میں رط کے کام اگر کھے جاتے تو دنیا میں نرماسکتے بھلاج کام بن برس میں جو سکتے ہیں دہ اسکانی طور رکیوں محدد دنہیں سکتے۔ صنط

۱ - بادری طاد الدین کاکمنائ کدائجیل می آلاب دالا داندالحاق ب - مسلط ۸ - قرانی تعلیم کامقابلد الجیل کالعلم بخشیفت کو

كا كھلونا ہے -دہ ايك ہى توت برندوردي ہے بلقابل قران شريف تمام توقق كامري ہے -عفود أنتقام كى شال - ماسم سے سور اسم

انسان

ا۔ معنی - امل می اُنْسَان مین دو مجتول کا مجتوب عبد ایک اُس دہ خواس کراہے دور السان سے -

۲- در وجود - درامل انسان کے دو د جود ہوئے بیں ایک دجود جو اس کے پیٹے میں تیار ہوتا ہے دو سرارہ جو صادق کی صحبت میں تیار ہوتا ہے ادر اس کی تفصیل -

٣ - نىنى بىيائش باللى أَنْكَ كُناه بالاجاما

ب . فرمي آذادي دين كي فوني كا ذكر - اوري كرم كي كيمثال كا انطباق انساني قولى اور دومرى مخلوقا م کت یا کرتے ہیں وہ فرا کے حکم کی مجا اوری کے MM-44 9- اننان اعلا قولی ہے کر آیا ہے - مسم ج میرج ابن مرم سے اللہ تعالیٰ کے بناہ دینے کاظ ١٠ - الفلاق كاغونك - انسان كي اعلى ورجرك مشابهت كرمم كوسللنت أمكلتيه مي حكردي ما اخلاق كا موندىي مع كدده راستى كے قبول كرف سرودی ملے بنیں کرسکتے - ادرحقائق د معادف کے کے ہے ہردتت تبار دہے۔ ا - عنى يرمعت اسان كوهيقت شاس اونط ادرحق يرمت موما جابيك ادرلازم م كرسياني كو پورے طور پر بركھے اور كيم قبول كرے . مس اوسول كي قطار ويحكر فرايا بعينبرويل كاولى كي ١٢ - انسان بهت بلے کام کے لئے تھی اگ ہے بب طرح ایک لسله ب -ادرکوئی جافرنس جس کواکے بھیے محاطيون كاطرح اسطردس إندهين -ونت ألب اورده اسكامكو يورانبي كرما توفداس كاكام تمام كرديماب ما الم المياه كي أنيكا دعده ديا كي عقا نرميل المياكا الما - برامون موتن انسان قبول كيس وخداكوخش كرسكتا ب خداكة زائش ذكرو- ما ادراس سے بیلے اس سم کا کوئی دا قدر نر موا تھا۔ ۱۱۷ - حبدا ب تفاک رحشی - اس تذکره ير كه إس الله يبود كوسيع كا انكاد كرا يرا . ايمان وگ کہتے ہی انسان پہلے وحشی مقاتر فی کرتے کوتے الدينكيل ايان كدومبلومي ١١،معدامُكُ تحترمتن تهذيب كدرجربهنيا فرايا قرآن شروب سے موادر فدلس تعلق د كه - دم عرورة ادر اقبال ال توييئ علوم بروا مے كد سي وسشى بن كے -اقتدار مين خدا تعالى كو بحول مرجائ ومالا انسان كى حر تبديب منى -ب-ست بهترغم خلط كرنے دالا ادر داحت مختف انصاف تمام توی کا بادشاه انسات ب ممس والاسجاايان ك -أنكرزي كورننط ايمانيات مي اخفاء الد -الله تعلي في ايمان كي قدر دتيمت ادريكي كي جزا ک - ندبی آزادی کی رکت سے ساری نوموں کو كسك يرسندفراياب كركهما خفادكمي مو متفیدکیا سکعدل کے زانہیں ٹ سُسکی مفقود ورمذنیکی نیکی مذرمتی اور مذامی کی قدر موتی -

یان کیا ۔ مالا

مدى

بری ایک ایسا طکہ ہے جو انسان کو بلاکت کی طرف سے جاتا ہے اوردل ہے اختیاد موموکر قابوسے نکل جاتا ہے

آبل بری کا ذورہے۔ براہی احکریہ

اس کے مستودے میان ٹم ملاین مکھاکرتے تھے ماہ "

مرور حمر غيرة المترادراس كي وحت اور دعدة حفاظت في

تقاصاً کیا کددس الڈگے بردزگو آپ کی نبوت کو ازمرنو زندہ کرنے کے لئے پیرنازل کرے اِس لئے اس سلسلہ کو

تام كيا ادر مجه مامدرادرمدى باكريسيا - مع

ر*ُها يا* رُها يا

براند مانی کا زماند برا ہے اسوقت عزیز میج جاہتے میں کدم جادے الدمر فی میلے تو کی مرجاتے ہیں مالکی

بنت بنتي

لاہود کے بشپ کا حفرت سے موحود کے مقابلہ سے با دجود یا ڈیر افباد کے مشرمند کی دلانے کے فراد

بلقيس دمكر

بلقیں کے بانی دیکھ کرنیڈنی سے کیڑا اتھانے کے واقعد میں سیمائ نے بہی تعلیم دی تھی کہ جیسے یہ بانی شفشہ سیمائ

سٹیٹے کے افری دہا ہے دراصل اوپرشیشہ ی ہے ا اس طرع پرا قباب کی روشنی ادر ضیار مختف دالی ایک

اور زبر دست طافت ہے۔

فوانے کچھ چاہاہے کچھ ظاہر کیا ہے۔ اگر باسک "فاہر کہ تا تو ایمان کا ثواب جاتا رہتا۔ اگر باسک

عبرره ويين ، ورب بادي م دبرية

معمد مما و ۱۳۹

ب - ایمان اس وقت تک ایمان بنیں جب یک اس میں کوئی مبلو اخفاد کا نرجو - ماسی

حا

الشباذى دور الماشر دفيره يه إنكل من مي اور با جا بكا محى ال صورت مي جارت حب صوت نكاح كا عام علان كراً

قعود بو- مسابح

بادشاه

مین دائے می فوجان بادشاہ کی نسبت برڈھا بادشاہ دعلا کیلئے ہمت ہی مفیدم واہے مص

بحين

عین مردوق بری ترجوق می داخل مردیک چیز افد جلی جاتی ہے ۔ دوم خوب یاد مہتی ہے۔ مسلامات

بعری پرنلی سے بچنے کافیمت گربریات میں پنجی کرنے

م و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م ب و ن م

بره فرمی ادر اصلام جعد درم بردام اسان دهرم ی کاشاخ ب مرکز برام استان دهرم ی کاشاخ ب

بعدف اوائل بي جري مي كوچيودا اورقط تعلق كر ليا فريست اصلام في استعار نيس دكها . اسلام ف

و مريف مع مع وعلى و روى من المعلم و الما الله الدر الدر مخلوق مع العالم و المعلم من المعلم و المعلم و

ادرانقلاب فليم كاموجب تعاتداس كمستلق ميح كى پاكوئى كيال ہے - جبكہ پيارس كے احت كرنے الديبودا كے كرفقاد كرانے كى شكونى موج دے . 1871 , 184 - 18A دراص موجودہ میسائیت پولومی فرمب ہے دمب ميسوى مي يونوس كا درى مال معيسا كر قوم محمد إدا فاتك كي اعل بالول كرجيوا كر گورو كو بدر سنگهدى با تون كو مرا معيى م . مك بيداكش انسان کی ٹی پیدائش ۔ دیکھو " انسان" ملاطوس عيسائي شهيدون ي أصفاكها مع ادراس كي موي کوولید قراردیام دورج کے مردیقے۔ ال- يوداكون كيك كوشش كونا - تمام البياداور إلى المدن يكومون اور فعداك نشاف و كويداكر في كيك بمرن باوبوك - شايس الخفرة كا حدمه كاطرت مفر حفرت المركا مأقدكو مادجد ورمت كرك كرسف كالكن بينانا . اوريح كادادى تخت كى بحالى كيك كوشش كرنام نے تجسم له الصلُّونَ كَ بِيكُونُ كَ لِدِ الرَّدِ يا تواس يراحرَامَن کیوں ! ب - ليظهم على الدين كله يعمومودك وتتي ہوگا۔ سارے ادیان کوجع کیا جا مگا اورایک دين كوفال كياجائيكا -

مبره ادراس كابيار دوست ایک مېرسد کی حکایت مننوی سے جو اپنے بیاد دو كى عداد ت كے ليے كى -ممشت كي نعاد كي حقيقت گوٹ نسینی زندگی ایک قسم کی بہتی زندگی ہے شت انخاکه آزارے نیانند-کے دا باکے کلے نہ بات بيعت كي حيقت ال - ميرك إلقديزنوبكرا ايك موت جامماك اتم ئى دىدى مى ايك كودىدائش عاصل كرد بعيت کے ذریور کی توب کرنے والا ایسا موجا آ ہے جیے ال كيريط مع نكلام فرنت اس كى عفاظت مِبِهِ و مِبِهِ ب ، اگرمدت كرف والع عجم و يكو كرتبدلي سي كرتى توميرے ديكھنے سے كيا فائدہ إ بيكا نركة تعطاكا ذكر كدوك ليفيين ك كو كمانك - اوماً يت لا يخات عقبها كالنطباق مصل يولوس ل - اجع جال من كا فتقا عيساني فرب كي فرابي

ادراس کی برعنوں کا اصل بانی بری تعنی ہے اگر

براليساسي خطيم للشاك ادردافعي ليسوع كارمول

(١) يروم كمان بالاتفاق توجيد برايان لاتي مي -اكر شليث عن موتى تواس كا تورات مي كيول كوكى نشان نهيي ينود عبسا مُون مِن بهي ويمرن فرقه موقدے -دم، ووسرى دليل باطنى شراديت من اس كاكو ئى غورة نہیں - وہ توهید جا ہتی ہے - باوری نندرنے محام جمال مليت بنين بني وإلك رمن والول مع توجيد كا مطالبه بوكا -اس ميري دلي تمام عناصر الله الله في كردى مبائ مِي سُلتُ نمانيس - ما ١٠٢٠ ا رم، تليث يالزميت ي كمتعلق جولورا سي الله مال بين كى جاتى بي أن كمسعل يه امرقابل غود ہے:-رى بېردىنى جوامل دارث كتب بى ان تثليت بالريح كاخدا موناسموها ؟ رب، كياميح في خود ان بي كوميول كونقل کرکے انہیں اپن الوسیت کی دیس قرار دیا ؟ نفظ معطے کے استعمال کاذکرا (۵) معجزات معبی الومیت کی دلیل منس بیشکوریا بہت معمدلی تقیں ۔ انجیل میں سے الاب کا تفقد باب كيمواكس كوتيامت كاعمسية مرن باپ كونيك مهرانا - ياملان باپ بعي كاعنيت كفات ، بيرسيح كعوال

(ج ) منحفرت كي يُكونُ ايك أك فكلف كي متعلق بو منره كوجيدات كى ادرتهم كو كاليكى ما (٧) بونْخِص ٱلحضرت كي يكويون كوعزت كي مكاه منس دکھیا دہ انخفرت کی بھی عزت ہیں گیا۔ (هم) ييشكونيوكيك ايك اصل جياً وركورك وہ مصنے ہوتے میں جو وا تعات کے در دے فيح أبت موجا سُ -ليغ مصقلق والبات ل - تین قسم کے ادمی عوام متوسط درجر کے اور امراد يوامعموماكم فهم ادرامراو الكسراج موتے ہیں۔ اس لئے انہیں مجھا اسٹال مولا امروت ان كاطرزك موافق مختصر كراوا مطلب اداکر بعوالی کلام مونی جائے ادرعوام کے لئے القرريمان ادرعام فيم مونى جامية متوسط درجرك وكول ومحوانا بمت مشكل سي مرا 114-11A رب، ملّع كون هده تبليغ براك كاكامنين دين كى بات كرف ك الله يبلي خود متفى موا عامية ما ورفع قليا مد طراق كو تعيور كرمارة مد طربق اختياد كرا عابية - مص 10, رافي تليث اورتوجيدي فرق -وب، شليث اورالوهيت مسيح كارد

اكر فوني واكوكا تعدير الهافوض سيالي كم الصرفنا فت كرك كرفسار كياجاك تويد نرمرت جائز بلك فرض بوكا هوالذي يصوركم في الارهام ما ٢٣١- ٢٣٣٠ وله أيت الدبوريشونون من كأس كال مزام كا فؤوًا كى مطيف تفسير كدكال موفي كے لئے يهل كافورى ماله بينا عامية ادنيا كاعبت سرد بوجاے اور گناہ کا زہر دبا دیا جائے معرز جسلی مالد اسك النكى كا توت در توني مع مه- 9 را۔ ویکم فی القصاص حیاۃ بینی تمبار تمدن کے قیام کے لئے تعداس کا مونا عروری ہے۔ مصل الإب من كان في هذه اعلى فهو في الذفر أعلى كى تطيعت تفسير -راى فداكوديكي كأنكيس ادراس كروريافت كرف كعواس جوافده كي تمام واحتول اور خوشیوں کی کلیدہے اس جہان انسان اپنے ما يقد له جامًا م ادراس طرح اسى دميا سے مم عداب افي ما تقد احات مي ادر كناه كى بققت ـ وب فداً اورود مرد عالم كالمات كو ديكيف ك لئے امی جہان می حواس احداً نکیس طبی بس ان کے لئے کوشش کرنی چاہیے تاکہ دومرے عالم مين هينا النظير (ج) اندها دی بحص کواس دنیا سے خدا پرلورا

مقين عامل نيس الوا -

كاذكر (١) انحيل سے توهيداكا شوت - يوولوں كے اس الزام بركه وابن الله بوف كادعوى كراب ميح كاجاب تباناب كدده ايك فدا اف (٤) تدبيرعالم اورجزا مزاكيك عالم العيب موما فروى عميح عالم الغيب منصف تيامت کاعلم ذکھا . انجرکے دفوت کے پاس انحرکھا ہے م فى كادافعه . يعلوم بى منها كداس يرانجر 144 شیں ہے۔ (٨) مليث برعاد الدين كي ايك لغو وليل كرومنو كرت ونت ين ونور دصواً تليث كانشان اور 177-177 اس کا جواب . ٩١ إصليب يرموت اس كى سادى خدا كى در بوت يريانى بھیردتی ہے بب معلوب بو کرامون موا تو کاذب 141/2 موفي ساقى رايا -محقة الندوه تحفة النّعه كاشاعيت كا ذكر ر ميم ره ١٩٠٨ , ١٣٨٨ ٨ (كنوبرك وي كوكف غونو يعيى شائع بوكم الم حرمت دوضم كى مون مع جقيقى اوراها فى يفوير ورمت امنافي مي ينوطور يرنصوير ركعنا اور باا ارم مدار فدرت اسلام كيك كولى تعويه علوما رزب

م - اتالسنت بلاهان التيتات -ولى يى بى يى باك كى زمرے يكى مى زند كى كا تماق - بدى كانبركونكدكرف كاطريق يكى بى رب مسنات معمرادان أيت مي فاذاء م ٥ - وبشرالذي أمنوا وعلواالقلطت الكالهمجنا تجوى ويحتها الانهاد كالعبيرك اسمي ايمان كو باغد الدوالكونبرول ستشبيه دي فروايا ب كراميان ادواعلل صالحمي ويرشتر اورتعقب جوباغات ادرنبرون مي عد ملك و ١٥١٧ و مفاالذي ررقنامن قيل واتوا بهمتشابها مي قبل صمراد وليا كي جماني نعمتين بس عكم اعللصا لحدكا كعل مصبح دوحاني طودير دنياس ٤ ـ تفسير متورفاته - طحة المستنه ولى وس مي تبايا كر قرآن كريم كا بيشكرده فدا ما مقاص عيمنزه اورتمام صفات كالمسعموموت ب اوجس داحسان دونول قعم کے کمال اس میں پائے عاتي من - اس كرمقا بلرمن عيسامون اوراً دون في عبى فرمنزه اذنقائص خواكومش كيا اس . 5:6 ومباسوت فاتحري ايان بالتدكية بن درائع من واحسان اورمنفنو بطيهم مع بين بيان كمي 414-414 ب بيل خوبي العالمين - بيل خوبي المساكى وبالمعليك

مینی میں کے فدید سے کل خلوق فیض روزمیت فائدہ اٹھا دى ب ادبراددىسائى دغيره اسمىفتى مى منكر بن ريموملي مي ربومية امركي منكرس . هن اس مے شرک کی تردید -الرحمن الممنت كاتفامناير ب كرده اسان کی فطری خوامشوں کو اس کی دھا یا التی رکے بغراددبدون كوعل مال كعطاكراب ددمرك مذامب والعصي أربر عيسائي بالمبادل نغل إحما کے قائل ہیں ۔ الرهيع منت اودكوشش كومنا تعهين طلدان ميفرات اورتما كي مرتب كرا مع - يدوفا كوچامتى م يىمغت بى دابب باطلدكورد كرتى م يسن مام ب الاحت كاطرف مأل من اريمعى المهفكي فعنان كحسكوي ومرسبد احدفال مروم نے بھی دفا کا انکارکیا۔ مصح مالك يوم الدين اس سنكرين ماس کا رد ہے۔ رمیت میں کامیانی کی داہ مُعا اور مبدت كے در ايدريدا موتى ب كر مالكيت حق 210 ادد تمرہ اداکرتی ہے ۔ لياك نعب اسميتهم باطل معبودول کتردیدادرشکن کاردکیا ہے۔ مع ايالى نستعان من دعا ادداس كاقبوليت مروه کے منکری کا ردہے۔ س بيت من ادعوني استعب مكم احد ولنبلونكم بشی من الحذب كوظاديا ہے۔

گذشته بزار مال روحانی طور برایک اریک ات منى جوڭلاكئى بىس مى دىيا يرامك خطر ماك ظلمت عیالی مولی متی - مداته ای کا بدایک دن م. م اا - وماارسلناك الدومة الطعمين يني دنياير ایک ماری حیالی بوئی متی اس اے آپ دھر طفاین ان كرائع -١٢ - ظهم الفساد في البروالبحر بجرس مراد ده لوگ منس متراویت اوركتاب الى د جنگل سعمراد ده عن كواس مصعفريني ما تعا - يعني ال كتاب معی گردیگے اورمٹرک میں ۔ مااساطواان الله يجي الارفويعداموها بني رين سب کی سب مرکئی متی ۔اب فدا توا نے نے مر مے اُسے زندہ کراہے۔ ١٠- نارالله المردياة التي تطلع على لافئدة -مطلب يركر عداب إلى اعتصبتم كي اصل وطرانسان كا ابنای دل معاصدل کے ایاک خیالات ادرگندے ادادے درعزم اس جمع كا ايندون - عا ١٥- ولمن ماف مقام ربه بعنتان - بايل ك طرف دول نادل من ایک اضطراب بدا کرا ہے عدامك بمنها ليكن جوتفض ون فدا عديد معيم مِرْكرك اس مذاب اورورد عن ع مانا اور اطاعت الندين ترتى كركي ايك لذت اورمروريا ہے اس کے لئے اس دنیا سے بہٹتی ڈندگی مردع ہو جاتی ہے۔ ١١ - ما دُنهم على موتله إلا دابلة الارض

المدناالعة المستقم مواطلانين فعليم ركى اسى بن ان مولولون كارة بي بومني في فيوها الدركات كوفتم انت مي جوييكي معم المدكرده كو عنة تقدير لوك قرآن تراهين كي فيوض كوب الر ان اود انخفرت كاوت تدى قائل سى مديم رب) اگريدآيت د مونى تومالك جوالي نفس كى تكيل چاہتے ميں مربي جاتے ۔ ملاہ (ج) الدائه كفرت كالبدمعيزات الدبركات كالسلم نحتم موحكا ب تواس دماك مكما ف كركيا معن ا ددندلادم أميكا كممادسه مب اعمال بي فالمه غيرالمضوبعليهم ولاالضالين -ولى مراد بهودس -ادرامت برايك وقت أفيوالا م جب ده يهود م تشابه بداكر ملى وه نما می مواود کا ی بے بین بیود کاطری عواد كاتومن الدمخير على ميا- مع اب اسودة فالخرم بمنعم عليه يغضوب الدوشالين بن كرومون كا ذكري كيوندي ميون كروه ا یں یے موعود کے وقت منظام رمونتے مسا رج) سوسة فاتحري اخلاق عالبد كاذكر مصم مورة الفلق كانخت وتفسير مالك 9- ادعونی استجب مکم میں اللہ تعالی نے بیر تبديني لكا فك رشن كم في دعاكرو تو تبول نېين كرونگا-١ - ان يومًا عندربك كالف سنة عاتعدون

اشادہ مے جومہدی کا کام مے ،حق برے کہ فادجى طورير باطل كوشكسست في ينظبه وجوو MATO 14 - فاذكروا الله كذكركم أباءكم إواشدذكراً بينسي كماك فداكوباب كبدتا نعادى ك طرح دهوكا لله لكف - اوراس اعتراض كاحواب كديمر باپ سے کم درجہ کی تنبّت مود کی امندہ ذکرا میں ٢٠ ولا يخاد عقباها س اسطرت اشاءه إ ب كرجونشانات ديكه كراية أب كو درمت نبین کرما وه مذهرت اینی حان بر ملکد اینی موی بچوں پر مین طلم کر اے -جب ماہ موگا تو اس کے بيوى بيلي ملاك اورخواد بونتي. عقماها س اولادلیماندگان مردر - معت<u>اقا</u> و۲۵۰ 1 PPL , 14PC , 11- الرجال فوامون على النساع السكم اگر بعنت یا برکت ایتا ہے تو اس کے بوی بیجے يهي اس معقد يا تنام - معقد التا التام ۲۲- واستفتعوا وخاب كلجيارعنسيد سفت الله مان كرة اب كرانبيا دايك ونت مكو مبركيت باريرأموقت نيسار جامة بسحب گویا فیصله موحیکا موقامے - مط<del>اع - ۲۱۵</del> ٢٧- نعلَّك بالمع نفسك الديكونوامومنا اس میں کا فروک مومن اورمومنوں کے کا مل ہونے کھ غخوادی اور مدردی کا ذکرے - معمل

ماعل منسامه كي بين تفسير كربطور يكوني دابة الاين مع مراد اس وقت كعلماع بن وهوية عض كرت اورهيسي كاعظمت كوحد مع المحات اور فدا أعفات معمن فراردتين الدكية بن كداسال مظوادك أورسعيلام ادراسلام کو بدنام کرنے ہیں ۔ فوق عصا مے اسلام عیں کے سالتماسلام كاشوكت اوراعب عفا ادرج ك ما كقدامن ا درملامتي تفي اس دايترا لارض في كرا دیا۔ ادر جن سے مراد عیسانی قوم ہے جن دہ ہے ا اور ساد کے دار سات اور ساد کے دیگ ستنی کیے اور اس کا ذکر قرآن کے اوّل اور اُ فوش ہے 194-1900 , 140 11 ـ انتممت عليكم نعمتى - اتمام نعمت كي روهورتين ينكيل مرايت اوركيل اشاعت إت يميل مامت توالخصرت كو ذماند بي بوري اور تكيل اشاوت كانمانه الخضرت كع بموزي فرو لائی ہے موعود ادر مبدی کا زبانہ ہے۔ مسم مرا - هوالذى رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهم لاعلى الدين كله :-والى مفسرن في سليم كيام كدية ابت ماذيح موعود سيتعلق ب اس دامري اطراردين کے مامان معی مدا ہو گئے ہیں ادراس کی ل رب هدى توير بكراندروكى مداكي. معتدندد عبركويا اندونى اصلاح كاطرت

اب دنیا ایک شرکا حکم رکھتی ہے ۔ اور ندمینی تی شروع ہوگئے۔ تعدد ازدواج عیسا یُوں نے اس کر براعراض کرتے ہوئے یہ نرموجا کرم معب کے پام گئیں اُس کی سلی بری تھی كيراس كى ادلادكىيى قراد دى جاميكى -

تصب اورمندائي تاديكى كى دجرم سياككودكيف كى توت كوملب كردتياها .

تقوى

ال - فلا سے قریب كرميوالى بات مرف تقوى م مسل ب - اس اخراص كاجواب كرسيد موكرامتى كاميت كرتے مو فرایا - فواكى نظرميش تقوى بر، توميت منبي توريت بني تقوى صدادع طق بن من الديول موفى وجرص نجات بنيس مليكى - انتما ينقبل الله من المتقين كما من السبدين بين كبا اورهدى المتقاين كبا السيدين نسي كما -440-444 ج مودى فلاحن ماحب يشادمك ك ذكر برفرايا. تعولی ہی ایک الیں چیزے کرمس سے انسان کا اكام مذلب. د دين اموري حب مك تقوى مز مو مدرح القدس ا ایکدند ملکی ادروین کا فراتفوی اور نیکنجتی مے مرایک نكاحب من المدنقولي موفع والموني وورد نيس م

٢١٠- من يقرض الله قرفةً عسنًا - ملاب يرب كرمزاك ماغد دابس كرونكا -اس طربق سے اللہ نفل کنامات ہے۔ ٢٥ - والموسلت عهاً - عذوا اونذوا-إن آيات مين اس زانه اورطاعون كي متعلى مينكوني انه صوح ممردمن توارير ٢٤ اوليك عليهم ملوات من ريهم . ١ مرے ندیک اس کے یہ صفح میں کر فداتہ جوابت دعاك ايك داه تكال دينام- معم ٢٨ - ماكان محد المالمد من رجالكم ولكن رمو الله وخاتم النبياي مرمعاني الوت كي تفي كى ادر ردحانى أبوت كا استثنام كيا- فالف ج کہتے ہیں سے آپ ابتر ابت ہوتے ہی جوات شائكة هوالامترك فلا درب يكن افات كے لئے آیا ہے ۔ آپ خاتم بي دي آكي مرسے بوت کا سِلدملنا ہے۔ مالان ٢٩ ـ دفن علقنا الانسان في حسن تقويم ثمردد نه اسفل سافلین سے ابت ہوا ہے ۔انسان يہے مهذب مقيم وسلى بن گئے'۔ ٢ - هوالاول والخمر - الكول : كان الله ولم مكن معله شوع - اور الأخرك عف إي كلمن عليها فان -

کی اورکتاب می اس کا مرگز بنترنیس - فالعس توجید اسلام نے پی سکھائی - می هی کا اگورات کی - توریت کی تعلیم میں افراط پائے جانے سے برکہنا در نہیں کہ دہ خواکی طرف سے نہیں کیونکہ اس وقت کی منرورتوں کے محافظ سے ایسی تعلیم کیادھتی - اور

توریت وانجیل مختص المفام کی طرح متس -م<u>۳۹</u> و مرام ۲۲۰

ب ـ توریت می قصامی پر ذور ویٹے اور انجیل میں عفو پر ذور دینے میں حکمت کا ذکر مراہم <u>۲۲۲</u> ترکی کر

برتوکل ذائو کے اثمتر بہ بند پڑس کرنا جا ہے جیسا کہ ایالے نعبد ولیالے نستعین سے معلوم ہوتا ہے

م م کی رہے ہے۔ تہجد کیلئے اطفائی بتا ہے کداس کے دل یں درد ادر موذہ ہے جو دُعا بی دقّت ادد اضطراب کے بیدا کرنے کا موجب ہے جو تبولیت دُعا کا باعث موا

> جبر و قدر بحبر و قدر

مها پان جاپان میں ہونے والی ایک ندمہی کا نفرنس کا ذکر اوریہ کرحضود میں اس کے لئے ایک معنون تحریر فرایک و - توبدائي حقيقت برب انسان عذاب

بینے کیلئے ہوجہم کملانام ان اسبات جوفداکے میدکا مرجب موٹ تنے چیودر بتا ہے تو پیرماد

بدر الروب موت من محدد دراب توجر مواد كانُدر جوماً ارا تقار ك راجاً ب- مالاً و ملا ب سيحى توبر سے افذة بيل كناه بخشد تيا ب - بحر

ندے کا نیاصاب جلتا ہے۔ نوا اور ندے کے معات کرنے بی فرق علیم ۔ معس

. آوجبر

أ - توجرس سلب امرامن -

ب ميخ امرى وجرب ملب امرامن كيف عقد

ج - نبی اور عام لوگیاں کی توجہ میں فرق - نبی کی توجہ مسبی نہیں ومبی رستی ہے -

> - د ما بھی وقبری کی ایک قسم ہے -

ه عليم الدواكور والدن من توجر بداكم في الم

توحيد

ر - نوهدی کیل بنس بوتی منتک عبادات کی مادات کی مادی من مود

جادد کا مراود کا مراود کرت اللی ب - تورد کا تعریب کے افتاد مراویلو مرت اللی ب کونکر تورد بدور محبت ناقع ہے۔ مکا

ج - بېلىك بورى يى يى تويدىيان موئى كى انسياء كى بېشت كى فوض اشاعت توجيدىنى مكن جس

اسوبادرطرز برفاتم الانبيار توجيد كراك اوجس نبج برقران ف وان توجيد بعان ك

مخلصين جاعت كأذكر هم. دوگروع -فدا تعالى فى ددگروه باديمي جيب مدراسلام ي تقد - ايك منعفاءاورغراء كاكدده دومرع ج نفسانيت مكتي م مهي و - وارت قرآن واسلام جاعت فلا ابني تديمسنت كيموانن ال قدم رص كو اس ف مَعْن يَا مِنْ فَل رَبِيًا - دِي دِنيا مِ يَعِيلِه كَي اوردى قرآن شرلف - اسلام ادرا مخفرت كى ميمم . د مجعود کشامات ادر ن نشافات جاوت احريه ح۔ جاعت کونصا مجھ ١١) حكم وعدل كافيعلى - بيرك إله يربعت كرك ادر مجي ع موعود مكم د عدل ال كرير كي نيمد وافل يراكدل من كددت يا رنج أمّا مو أوافي ايمان كى فكركرد-ايما لانے دالے کو اپنے المان سے تقین ادور فا مَا مَنْ كُلْ جَامِيُّ مَدْ بِدُكُ وه بَيْرُ فَلْ من گرفتار مو-رم) توجد الى الله وسيدين داخل مون والے انفوین منہم بی واقل موتے بی اس کے وہ جموطے مشاغل کے بیات آناد دیں اور اپن سادی توج فداتناني كالم ت كري - مسم وس) امندياف بهارى جاعت كوا قوارة مير ارتبتل المتم

ادرد كراللى ادر تقوق فوان يرخص بك بدر كراج الم

اورایک وفایعیس برحضور نے فرایا - مولو کا مدالکرم ماعب اورموادي محدعلى صاحب اود امك أور دومت ماس سيلي اس كانفرس كفواعدمعلوم كمي جاس المساتا مرآت مدی جات دل کی پاکنرگ عدید ا بونی معدا حماعت احذربه ل - تنحريف منبول في ندل ين حجال اوردابة الارون دغيرو كاحفيقت مجصل جمع صلاتين وغيرو كيم أل أن ك ي دك ادرا تبلاد بين بنكة فواتعالى فحانكومعرفت الديصيرت كحمفام بر بہنچا دیا ہے۔ دہ جان کیے میں کرمی موعود فعدا مول ادردى مول عس كا سارست بنيول كي دبان يردعله موا اورانول فيمنيلج نبوت يربرادا نشائت دیکھے۔ ب - تنديجي ترقى يونكرفدا تالى ك المكرده سِلسادِین مریجی ترقی ہوا کرتی ہے اس مین ماری جا ئى ترتى بىي تدريجى ادبركوزع موگى ادران مراتب ادر مقامدهاليد كيحمول كيليجن جيزون كاهزورت ب أن كا ذكر-ج - ترقی کے متعلق بیشگو ئیاں - اس کشلق براس احريرس شكورال - اذا ماء تصوالله وانتهى امرالزمان الينا أكيس فدامالحق بادشاه ترسه كيرون مع بركت وحوظ بي مك ادر انبس كشعندس ديجنا-تعداد جامت كايك لاكه تك يبخيال

بإعوموام محجدنات بوجيوناكه معرنت بن 191 رج) قرأن كرضاكا كل مسجعه كريمه ووراس كا ترجركهمي فيصور فداست كمهي بااميد مذمور نماذ عيبية الخفات بميضة بيني ليصور YOA. (٩) گاليان شنگر برداشت كرد - مخالفون كى گاليان مُنكر برداشت كري ادر برگز برگز گان كا جواب گالی سے ندرب کیونکداس طرح برکت جانی رمتی مے -فراتوالی کے اسففل اوراحسان کی كرنسين شاخت كي أنكودى اورتم في فواكي توت اورطاقت إكرادر موح القدس معامركم بولنے والے كوش فاخت كرايا اس مرد اور نعرت کی قدر کرو-اسل م طری معت مے اس کی 11/1-11 تزركر و ب (١) بع غرض محبّت اللي واليي نطرت عال كروكه خدا آداني كي محيت اودا طاحت كسي حزا مزايا اورخوف الداميدكي ما مرمة موه لكرنطرت كاطبيحا IAM خاصدادر حزوم وكرمو -(١١) عفرق الله اورعفوق العباركي ادا أسكر مغرور منرمو كرمو كيمة تهن بانا تقاده باعي شيطان كحاول مفوظ كرا ادرامدى دندكى الم مارى كيام فري أيبني مود ياني مينا الجم بانى ب فلاتفال كونفل وكرم م تونيق م

رم منكرين كيل دعا ين تبين كتا اور كما امو خداتعاني اس مرادب كركس كوحفيقي طورير ايدار بینیائی جائے اور ناحق مخل کی واہ سے تیمنی کی جائے بنوروں کے واسطے بھی دعا کی جائے اِس مينرها فاورانشراح بدا موتاب اربرت لندموتی ہے۔ ده، تمايي توم بوعن كانسبت أيا توم لايشقى (١) عق كاساكتردو ران يام مي جوفتن نمبوں کے بجران کے بن اورشیطان ای بوری طاقت كم ما تق نكل مع احق برغلبه إدب اوراس کے بالمقابل حق معی سادی مدا انوں كماتقميان ميد بنتم كوواجب ب كرص كاساتقدو -رى مامورى من الله كى باتوں كو يورى توجر اورغورسي فسنف ادران يرعل كرف كالسيحت مهما (٨)قران كوبكثرت يُرمر ـ ولى بارا بنسي ت كرابون كه خدات إسكرا كوكشف حقالت كيك قالم كياب -اسك یں چاہا ہوں کہ علی سچائی کے دراید اسلام کی خوبی دنیا مرطا بر مو -اس اے فران شرای كوك ترت بإهو مكرة عن ايك تقد مجدكه لله امك السفه تحدكر - م وب، على ترقى كے ليا قران فرافي و فورت

١٥ - منتجى تبديلي - اين معلومات كوم معاد -بوات مجديد أئ يوجهو يجي تبديلي - نقوى ادر طهادت بدا كرد وغيره ممروا - ووا 11 - اَخوت كيك تبادى - اورت كافكررو اوراسكي ماري من جوتكاليف أتى من وه ريخ اور تکلیف کے زمگ میں ترجم جو ۔ مشا ١٤ ـ متَّقي معزز هے - يلفيوٽ ميشرياد ركعو ان اكرمكم عندالله انقلر - ابجر اتقياء كى جاعت مع أسع فدا ركعيكا يمتقى اور مرمدد فابك ايك تقام رينس ره سكة -١٨ - تمعيد - طافون كهدنون مي جاعت كو مجدكو لازم كرف كى نعيجت نواه دوركعت ى مول - اورزبان كوپاك ركھنے حقوق الله اورحقوق العبادي والستدبركز غفلت مدكرني دعا اورتوم اوراستغفار سے كام لينے كانسجة TML, MMY-MA 14- نصفانسان بن جاد يسيسلم بي داخل بو كرتم باكل ايك نئ ذندگی لبركرنے والے انسان بن جاو - خدامس كا دوست ادر مدد كا رموتام ونيااس كادتن موجائ توكيد يمداه نين فدا کے فریشتے ال کا فرج اسے گود میں لے لیتے اور فداس كامحافظ واصر موتلها وراس كى ٢٠ - نيكي دي م جوتبل از دفت مو - خوا

بولی ہے تم مب کا وُدحانی باپ ایک ی 40.- 449 ى - دوسرول كاشكوه كرما دل أذارى كرما يخت زبانی سے دوسرے کے دل کومدرمرمینی أا -كزورول عاجزول كوعقير محصنا معنت كناه د معاعث كمزور اوراعال ميسست افراد كي ساتمة كيساسلوك كمراع إمية ووست ومن ين پدى تيزكرنني چاہئے۔ مسم د ٣٢٧ ومسلم الملام ۳۵ ـ عملی غونله کی فترور - بادی جاعت اگر على نورنبين د كعانى تو تصروه ابني عل مع مير عدم منرورت أبت كرتى ب- أتخفزت اور محابة كاطرح عل كرو - مستعل ٢١ - اهل حق كاكروه . تم ده عليمانشان جاعت موس كى تيادى حفرت أدم كے دتت سے مشروع ہوئی - برنی نے اس دعوت کی خر دى يس افي على المات كروكد الماح كاكروا تم ہی ہو۔ ٢٤ - جاعت احديه كاراعظ مادی جاعت کے واعظ تب مفید ہوسکتے ہم ا) جب ده پاک تباریلی پردا کرکے عمده نیک غون دکھائی ۔ (۲) بماسع عقائدا درباريمس كل سے خوم الجيم طرح واتف بولين علم بجح موا مزورة

كو إلى كايم كرب بونبل از وقت ايسا بيار ہو ماہے کہ گویا اس بجسبلی گرنے دانی ہے امیر بركز بني كرنى جوكرت دي كم كرميلا مام أمير گری دو بحل سے در آے نه خدا سے مطالع ٢١- نمازمين دعا جاعت كونمازدن بي معائن كيف كے لئے نفيحت بود ماكرا ہے وہ محروم نہیں دمیا - یہ نامکن ہے کہ دعائیں كرف والافافل بليد كى طرح مادا جاك مك ۲۲ - مباحثه مجادله شکرو - مخانون كسيقهم كامباحثه ادرمفا بلرمجادله مذكرين مثت اودنا للائم باين منين تواعراض كرين - دعاول استغفاد عبادت اللي تركيد وتعفينفس مي مشغول موجائي منفى بفنے كى فكركرين المستدي ٢٣ - درستى اخلاق كي فيعت - افلاق كورتى كے اللے - زبان كو فالوس ركھنے كے اللے-برخف سے نری اورخوش اخلا فی سے بیش آنے کے الم ويمن اسلام ادرشاتم دسول سے بزادی ظامرکرفے کے اعلی سے مست کے تعود سے درگذر کرنے کیلے نعیوت ۔ مستسب ٢٧- نتى بوادى الايكن ودا فوادع الوسلول أو - افردها وت سع أن كي من لف مراف (اور كزورد اورامال بيمست بهاييل > ك مطابق سلوك كرف ادر بامى اخوت ادر مجى مدددى كي نعيوت - معمل المهم ب - تم مي ايك سئ برادرى اورني افوت قائم

پن میشمت کیا ہے دہ ایمان اوراعال کے عجتم تظامسيين - وه مي دوزخ كى طرح كوكى مادى يز نہیں سے لیکدانسان کامیشت بھی اس کے اندر مصمی نکلتا ہے۔ ایاتِ قرآنید کی رونی میں اس ج \_ بہشت اوردوزرخ کی فلاسفی جو قرآن نے بیان فرا لُ ب وه كسي أوركناب في نبين تباكى . فت < - مبنّت وجبههم كى حقيقت - المجيل اور دومرك ك بول ف اس كى كونى عقيقت اورفلسفه بيان بنين كيا مرت قرآن في بشت اوردون كا فلسفه ببان كيام مع آياتِ قرانيه مسه المحدد تفير" ه - جنت اوراهل يورب - ايك تفق الدن مع المحاديهان أكرد يكوم نت عيسا يُول كو حال م باسلمانوں کو حضور فے فرایا کہ آزادی شرابخر زاا ورغيرذا ميں فرق نركرنے كوبہشت سجھ لينے ہ حالانکدلذا مذ کا مزا صرف تقوی سے آ ما ہے اور تفعيبل اس امركى كه صرف مال يعبى موحب راحت نہیں مبشتی زندگی مرف اس کی موتی معصب فداكا نغىل مور-جنگ اسلام عنگس دفاعی تقیس مرسی اورنشوع کی طلون مصمقابله- اگروه عذاب تفین تو بیکون نس صحائبة يرتيره مال ماك مظالم اور بهلي أيت عبوس ا ذن قنال د ما كيا - قرآن كي مي تعليم م كيكسي س

رم، قوت و خواعت اور بغیرخون ومراس انجماری کے مئے بول سکیں او کسے کے تموّل یا حکومت وغیرہ سے متأثر ندمو۔ معرف

جمال الدین دسیان میں جبال الدین صاحب یکھوانی نے ایک نجابی نظم تعدین المسیح حفرت سے موحود کو بڑھ کرشنائی مساس

جس روزاتدام نعمت مؤا وه جعد كادن تفاسين اشاره تفاكد دينطهما على الدين كله كي صورت ين جواتمام نعمت موكا ده بهي ايك غطيم النان جدم وگا ده جمعراب آگيام - كيونكر فلان وه جعرج موالا كي سات محصوص ركهام -

مخاه بسیسلد کا جازه نه پرهو -اگرفا موش اور درمیانی حالت میں تخا تو اس کا جازه پرهد بینا جائزیے بشرطنید تماذ جازه کا الم تم میں سے کوئی مو - ورنر کوئی طورت بنیں - ملائل و عدی

فی - دوه فی نظام میں مرکز اصل کی طرف د بوع کرا یعی گناه سے م م کر کھی آنا جس سے اللہ تعالیٰ
خوش ہوجا و سے جو احت پریا کرنا ہے جنت
سے تجیر مونا ہے سے تحیر مونا ہے اس کی حقیقت بہشت کی
د احت کی امل مرکز شید میں انسان کے لئے ہی فعال ہی

ب - خلاف داقعددائ فل بركرنا فون كرف ك MYD ہرا ہے۔ حامد ین دمونی هامرسین کا تاریان آنا اور حضرت سیح موعود کا الص كاطب كرك سي في كربهان ادرسي المب كى شناخت كىلى مزورى الدركابيان فرانا -1 - ج م محبّت كمادك ادكان يائ جاتي مين - اوراس كي تفعيل - معدد م ب -اس اعتراض كاجواب كدآب حج كيون بي كرت فرایا میرابدا کام تل خازیر دکسولیب م بہت مے فنزر مرعیے میں ادر بہت سے انھی باقی من ان سے فراغت نو مولے - م<del>الاس</del> معربت جعاحاديث ١ - تحمح له الصلوة الم - يريح موعود اورمبدي كي ايك علامت ہے اوراس میں شیاد ان ہے کہ وہ السبی ديني فديات اور كامول من مردف مو كا كه اس كے لئے نماذ جع كى جاكى ۔ مسال ب - بیٹی ولی اوری موملی سے اورسب اعراق كرتيم اگر بوسے موتے كے حالات برا مونے سے بہلے دفات موجاتی تو اعترا كرقي كه برعلامت بورى نيس مونى

تعرض خررد يسامن مامدكيك مقابله كما يرا -مین کواوال کا موقعتی نرواجی نے کیوے بيج كركواري فريدن كاحكم ديا وه مدمعلي الوالى كى وقت كيا كرگندنى مدا حمالت الجهل عجاب الأكبر بشيطان كواورمير مخالفوں كوجبالت في الك كيا جبالت من سيج مج ل - خفيقت جهم جب انسان خلام دور المتاب توامى بعدك لي طس الساني الب بر اریکی کاظہور موا ہے -جول جوں دہ وربوا مآمب دونارت برصتي جاتى ب بیان کاکددلسیاه موجانا ہے۔ ادبین المت مے جوہنم کیلائی ہے۔ TIME ب كن وكي متيج من اليسفى عكر يرانسان جا فيرام جومعمائب اورمشكلات ادربرتم كَنْكليفول ادرد كلول كالمرم يم ينس كوتهنم معی کمتے ہیں -ج يحقيقت من خدام بي نعيب بوجا ما اي الرا محادی دورخ ہے۔ مجعوط الم حجوط كوقران نعايك نجاست ادرايك

قراد دباب ادر جموط مع بين كاعلاج -

احادیث کاهوت کر نیتے میں ملک و مسل ج مخالفين كى بيشكرد عريس مدينس روسم كامر ايك ده جومراحناً بلا اديل عارى عدومعادن مي دوترى جومخالف بيش كرتے بي مان من ليف كا مفردم ذرامي توجرم بمارمه بق موجا آب اورنعف بالكل مخرف ومبدّل منشائ قرآن كے فلاف أنوال مردودهم ٢- تعظيم مديث -ميز مربيم كرمديث ك بري تفطيم كرني جاميئ منعيف سي منعيف حديث ير معى على جائر و قرأن مرسي كد عادن مرمو محرمبر دامانی اسلام کی مخالفت کے بائے بچے کو تمباہ کرنے کیلئے فارا في الله الكريد اللكيام . معلق حزيب التد ہو دین کی ترقی کی ف کرس لگ جاتے ہی اور شيطان اوراس ك شكرب فتح بات مي - ما

المستن دامام

نے مکھا ہے کہ

۱ - اِنْ آپ کوامام بین پرنفیدت دینے کے اعراق

۲ - ااحمين كي نعيلت ابت كرف كے الم على حارى

ك - اره المم فراللي سے پدا بوث تقے ديل

كمأن كاساير منها يجبوه لود تفي تو

و ان برکسی اور کونطبیلت کیسی ؟

LVT-LVL

جبضوف وكسوت كانشان يورابكوا توف كوكرني كواشعش كى مالا- 10 ع ـ فدا تعالى فى مجد يراس حديث كامحت المامركدي م - ا ٧ - فانهم قوم لايشفى عليسهم برطامرب اللعليم كاجو تخلفوا باخلاق الله يريش ٣ - عديث في معوكا تفاعيك كمانان ويا بياسا تعاياني ندديا اودايك بعين بإلكرهاف والمتمنزادة كأال سوراز انے کیلئے دولت مندا و غرمے گھرکیا مست م - تم مب الرمع مو كرحب كوفدا أنكيس د - -نم سب بهرمو مرعبو فداكان و دغيره مدين ع ل مومديث قرآن ادرسنت كعافد نه موخواه منعيف ي موند بعي اميرل كياماد مسل ب - اكدفدا تعالى كى عديث كامحت مجدير فالركر دىمىساكەمدىن لامھدى إلى علىلى كى صحت ظا سركردى كوملما وخوام إورمير ثبن أمكر موهنوع بالجردح بي همرادي مي التي معاول صرت كومومنورع كود مكا - يمكم ملك ب ك الكشف ودايل المام اوك محدثين كى تفقيار كے محتاج اور یا نارنهیں موتے . خودمولوی محترین شالوی نے اپنے رسالہ میں اس موھنوع برلمی محبث کی ہے اور الکھامے کہ وہ خود براہ راست

متقوق الله بعقوق الله بعقوق العباد و حقوق العباليمي و دو مرح مرا الله بعقوق الله بعقوق العباليمي و دو مركم الله بي بالله به بالله ب

پی ڈبانوں کو مذکر آب چاہیئے ۔ اس کے فیصلو کوعز کی نگاہ سے دیکھو ۔ ور نہ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ منکویں معرضین نے مجھے شناخت بہیں کیا لیکن تشکیم کرکے اعتراض کر نیوالا اور بھی برقسمت ہے صلاح د ۲۲ د ۲۲ د ۲۲

ب - ان کراعراض کرنے دالے کٹرت سے استفاد ا کریں اورڈدیں - ایسا نہ ہو کہ خدا اُن کی جگہ اور توم ہے آوے - صلاح ج - میرا نام خدائے حکم رکھا ہے - اب جوائف میلا ا کے لئے آ دے دہی اس غلطی لینی میریج کی زندگی ا کی غلطی کو تکالے - مداعل

مكرت كي مضم ي دفعة الشي في عمله ف المالي تعكيم اورفلام ضراور عمر من فرق بحافا فعال رب اقرآن کی چود منزنی ہیں -اسی طرح کر بلا مدینہ سے چودہ منزنی ابذا قرآن سے مام میٹن کی نفیلت اب مرائع میں ابت جو گئی ۔

مرائع ابن مو گئی ۔

مرائع میں کی اور زید کا ہی ام لیا ہے مام اللہ اللہ میں اور زید کا ہی ام لیا ہے مام اللہ اللہ میں اور زید کا ہی ام لیا ہے مام اللہ میں میں اور زید کا ہی ام لیا ہے مام اللہ میں اور زید کا ہی ام لیا ہے مام اللہ میں اور زید کا ہی ام لیا ہے مام اللہ میں کی فتو مات کیلئے و ما - فواب دیکھا

؟ الموسين في فوحات سيطة دعا - تواب دهيما كرشهادت مقدم الرصرة كريكا توابرارت نام كل جاريكا - ميدم - ميدم - ميدم - ميرم

ال - حق كو دسى با ما مع جو باك دل موكسى كى راجر د تو بيخ كى برواه نرك - ماكن ب رشنا خوت كي تين نشان ١١٠ نعوص عركير معنى معتقدات سيستعن فدا كي كذاب سعة طعى دانيني شهادت -

(۷) عقل منیم بھی اس کی ممار و معادل مو-ادر اس کی عنورت کا ثبوت -

(۱) آذه بها ذه آگراب المبلد ادر نشانات كيونك فداسي فرم ب كومهى مناكع بنس كرآ اودان تينون طريق مع عيسا يون كم مقيده كواره -منيس كي ترديد- اودان كا اعترات كران بي آج ايك ايساخفون بيس جوا بي خدم ب كي مسا مريب نشانات سے مهر كا سكے يا المحيل كے قراد ديئے موے نشافوں كے موافق بنا ايما فدار مونا أب كرسك ادر سے كم فران فات اب كمن تقسيمي مرد مال الماد و مراكا انروكا فا فراس اب كمن

 كون شخف سيام لمان اوراً محضرت كامتبع نبين بوسكتاجب تك وه اف قول ادفعل سے آپ كوخاتم النبيين يقين مذكرت -هد يعم بوت سے خوا تعالى كابير خشاء ميں كرمنس وخاتم النبين كمولكن ابى الك شريعيت بالورجيي بغدادي نماذ معكوس ماز دفيره ايجادى عولى م السابي أيشيخ مبالقادرجيد في شيئاً مِنْد " أكرتم مجم ربك بن الخفرت كوفاع البيين لمن لو ميرك آف كى عزورت بي موتى -نيزد كيمو مسح كي غرض بعثت" و يغيروستفامند أنحمرت وعي تعلق بالمرمخذول و مردود برکوئ تخف بجزاتباع الخفرت کے ومول الى اللهك دروانسها أنيس كما -ر - خانم البيين كه يف بي كرآب كي مرك

بغیری کا بوت کا تقدیق بنی بوکتی یجب عمر گ جاتی ہے تو دہ کا فد سند بو جاتا ہے ۔ اور معدقہ مجھا جاتا ہے ۔ ج ہم دمول اللہ کو خاتم النبیین مائے ہیں۔ اور مجر ہم میں کہ فولنے میرا نام نبی دکھا ۔ کیونکم ہم آبکا ایسا نور مائے ہیں جس سے دومرے دونی باتے ہی ایت خاتم النبیین کی تفسیر مسالم خداتھ دیکھو "اللہ"

خروت وکسوف کے نشان کا فکرم<sup>41</sup> و ۲۵۵

ایمان لافے کے۔ دیکھو ڈیر النّدہ " حواریون بڑے احتقادی ادرمی کروریوں کا مجبمرتھے عیسا یُول

احتقادی اور می کرور دول کامیمر تقے چیسا کیول کا کہم مرتقے چیسا کیول کا کہما کہ کہ کہ اور کا ل نموند کہنا کہ میچ کے بدرائ میں فوت اگئی تھی اور کا ل نموند بن گئے تقد مفم کم فریز ہے بہراغ کی موجود گی میں فوتڈنی نرمونی -چراغ کے مجھ جلنے کے بعد درشنی ہوگئ گویا رچ نحور ست بھی جب اور گئی توروح القدیں سے معمور موکے -

خود زنده اوردومرون كوزندگي مطاكر نيوالا مسلم

فاتم النبيتين ادرخاتم الكمت الله و حيد بنوت كه كمالات آب پرخم بوگ و اي حلى المحت الله بنوم موسك و آب خاتم النبيتين محظم حاد آب بنوم موسك و آب خاتم النبيتين محظم حاد آب با مناه النبيين كا ذكر ب سورة كورك ما كفرات كارت خاتم النبيين كا ذكر كلي ما كفرات با مركم مراة و النبيتين كا ذكر كفي تفي توجه معاذ الندآب ابتر كام مرت و بس المحفرت في بن المرات المراك المدك ك وي بي المراك المدك ك وي بي المراك المدك ك وي بي المراك المدك المدون بي المراك المدك المدون المراك المرا

كرتي بي اوداس كانفعيل -

دابة الايش ب-آبت مادلهم على موتله الآ دابلة اليوش كى لطيعت تفسير م<u>م 19 - 1</u>91 د م<u>۳۵۷ - ۲۵</u>۲

دخال ل- ديمال كا ذكرقر أن كاول وافري سور فاتح ين المضالين معمرا دنعماري كا نتنه ع - أخر بى غيرالمغفوب عليهم كيمقابل مس سورتبت اورولا المضالين كمق بدي سورة اظام م -سورة فلق ادر مورة الناس دونول كي نفسير بس -إن ميسيح موهود پركفركا فتوئى دكا كرمغفوب عليهم فتنذ مصاورهبسا يرت كي ظلمت اورصلالت جودنما ب- حجال كے مصفى كموكى كرموالا ـ الر- مونا اورافت می گرد می کا نام سے اور وہ نصاری کی قوم معاوراس كى مى الفيت اسلام كى مساعى كا ذكر- اصلام يرمل تعليم كے ذرابير اولوں كے زرايدنسق و فحورين بتلاكرا جامقي من اريخ كي ذريعه براحتقادي اوم بالطنى غوض برميليوست اسلام سع بنرادكرا ماجا بضري ا اوراس كى اليد الضالبين - قل موالله . قل اعد ف برب الناس اور أيت تكاد السمايات يتفطّرن MOT-POT منه سے موتی ہے۔ ووازي عمر كاراز

ا مجب الك وشن كيك أعانه ف جائ بورك طور به سيندهان نهيل مواً - وشن كيك وعاكرنا - يدمي خلق يه اخلاق

ا - كوئى قوت ادر داقت انسانى فى نفسه مرى بين بكر اس كى افراط يا تفريط يامرا مستعال سے افران ذميم كى ذيل بين داخل كرتا ہے ادراس كا برمحل ادرا عدال برام شعال بى اخلاق ہے - يہى دہ اصول ہے جو دومرى قوموں نے نہيں سمجھا -ادر قران نے بیان كيا جزاؤا سيد كة سيئة مشلها خمن عفا دا صلح الآية مالا - الا

نواب کی تعبیرخواب دیکے والے تفس کے حال اور میٹیت کے مطابق ہوتی ہے اور اسکی شاہیں - معے

دہ آدی طرابی فوش فعیب ہے ادراس کو خداً کا شکر کرنا جا ہمیں جوکسی کی حکومت کے نیچے نہیں۔ ماللے

دابترالد فن كي معن

ا - دابة الارض اموقت كي علماوي ادراس كى دليل مدابة الارض اموقت كي علماوي ادراس كى دليل مدابة من الموحن المحلون جي المحلوم دابة من المحلوم الم

ومدودي -س - زميني علما وجو دابته الارمن مين ده أساق سے آنے والے كے مخالف مين جوزميني بات كراہے ده

تاكل نيس -4 - قبوليت دعاكيك مبرواستقلال كى شوط مصرت بيعقوب كاجاليس سال مك دعاكرنا مغرض معاون كيسلسادك لبابون سع كمرانا نبي جامي 787 , 4.4-10 ١٢ يسلِسله دعا كا لمبابونا فبوليت كى علامستة كيونكم كيرسائل كوديرتك بضا كركبي محردم بني كرا -١٧- ديسي فقة كرفلال فقيرف بيونك ادكريه بادما وه كرديا -سنّت الله اور تركن منراف كع خالف مون كى دجد مع جو لح بن ايساكمي بني بوسكما ١٨- قبول مونيوالي دعاكيك الله تعالى دل من ايك مي جوش اوراضطراب بدا كردياب ادفات اليي دُمَا يَمُ البِياكُ سَحُمَا لُي مِهِ تَيْ مِي خَتَلَقَى أَدَهُمُ مِنْ د به کلمات سے بربات ظاہرہے ۔ مسلم ۵ - دعامکے ساتھ معلق تقدیر طل جاتی ہے۔ فران سر فے دعا کے دوبہلو بال کے میں ۔ ایک بہلومیں التدتعاني ايني منوا ماسيصا دردوسي مبلو من مند کی ان لیمّاہے۔ ١١ - ميده بدالقاد جلاني فراتيم . " دعا كي مساكم مق سعبيك جأناب ملكرت ديدالاختفار ادرشبه بالميم عجى دور كن طبتيم -الماريك والمرابع المرابع المرابع المربع الم ن ركه كرد عادل مسلسلدكو بركز ند جيد التفض م ٢٩٠

سنت بوی مے بعضرت عرف اس سے مان موے 94-44 ٢ - دعار اور عبوديت كالك كال رشتد ب 4.10 ٣ - بادافدانو دعاون ي صيبيانامانا ب مان م معيب ادربوسف والاخدا مرث املام مي ي كرام ادعوني استجب لكم -۵ معابق من الايرمع اليهم قولا موفوا برلة نهيس ده گوسالمري بين -٢ - يَن دعوى سعكِمنا جون رساد عيساني الطيع وك معى سوع كو بكاري تو وه جواب بني ديكاكونكم وەمرگ -٤ - دُعاوُن كنسائج مين النيروتونف كى دعه الله الله تعالى كاموركا نفاذ تدريجًا مواب -ب . يىمىلىت الى بوتى سىكدانسان ليفعزم اوعقاممت بي مخترمو جائ ادرمعرفت مي استحكام اودرُموخ مو مو<del>ال</del> حقبقت اورانكارتاتير دعاكى امل دجرمسر اور استقلال مصكام لينا ادر حقيقت دعا سے اداتفيت م 1. P ٩ يمتى بارى تعالى كى درومت ديل فبوايت وماسي جوشمادت مصكر محوواتيات وس كے معتمر ميں 4.1 ١٠ - ميرانديب توبر سے يجودعا اور أس كاتبوليت برايمان بنس لآماده مبنم مي حاليكا وه خداكابي

میں میں جب دیکھتے ہیں کہ قضاو د قدر اسی طرح پرہے تومبركرتيس. ۲۸ - وه نامراد رس کے بودلی اور مامور کا به معیار معمرتهمين كدأس كى مردعا اس كاحسب خوامش تبول كى جاري - اورج دلى يا ماموراليسا دعوى كرك دہ بھی گذاب مے بعضرت ایقوع الم تخفرت کی مثال ادرا مام سيرين كاخواب م ممس ٧٩- انجل دعائل كولغو شميض اورانسباب ومداسر يرمادا معرومه ركحف كى وجه خلا يرمدم ايمان ب حبب عفرت عيبى كوخا مان ليا . تعفاد قدر كا ساداس لسلدتوسي خداير ايان لافاتقاء مسك ٣٠- قبوليت دعاكا نبوت . مرسيدا حدفان كو بيكه رام كمتعلق دعاكى قبوليت كاخبردى تفي ادر ره سكيمرام كي موت كو ذكيد كرفوت مؤالفا مس دنيا الح - دنيا من جومنز السُّرتعاني كي طرف سع ديجاتي ہے وہ منیسر کی فرض سے موتی ہے الوگ تو برکری اوراپففدا معرشته عبوديت ستمكم كري -70 , 44-44 ب - دنیا کی منرائی اصل منزاول کا ایک ظل می ادر ان کی غوض عرب ب اورا نظامی دلک کی حقیت میں ۔ اور اُخرت کی مزائی افعالِ انسانی کے آخری اور انتهائی تمایج میں۔ مصاور ۳۰ ج - طالب د نيا برتفس پندر بيلم ككس نمب كاحول كوقطعي قراردك - اور عجر

١٨ - امنطرب واصطرار قبوليت معاكاموجب موت بي-وى دعامفيدمونى عجبكدول خداك آكيكس طاف اورفداتعال كے صواكولى نظرنہ ادے مسلم ١٩ مغلوق كاعق د باف واسكى دُما تبول بنين موتى -كيونكر ووظالم ہے۔ ۲۰ - دعا كرف دا الحك ك فضروري ب كدده اين ما س ایک پاک تبدیل کرے اور انع وجود بنے۔ اكرانسان ايساكرساتوفوا تعالى بعروجوع بعمت 711 ٢١ - توبه وأستخفاربيت كرنى جابي معداتعالى كا فضل آنا مے تو دما ہی قبول ہوتی ہے مص ۲۲ - معض وقت دع اس لط قبول نيس موتى كدالله تعالى كعظم من اس كمين وه مفيد مني مونى - بلكد وكسى اورزگ می قبول ہوتی ہے۔ معاقب ۲۲۰ - دعاما جزى اورفردتى مصب معداتمانى سے الم كره بحثنا اوراسيف ايمان كواشره طاكرنا غلطى اورهوكر مع منتقلال ورمسرابك الكنجيرك ادراط كرمانكنا 40 A آودبان سے۔ ٢٥ - قرآن ترليف في يركس نبيل كمها كدر إيك دعا تهادى مفى كعدوان قبول كرونكا بكدا دعوني استجب كسات لنباونكم مجافراي مي أس كى ما تقى خلافى دور تنا فرى عالم الكما ہے . كالم ٢٦ - دعا كريوالاما برمو جلد باذ نه مو - ملك ٢٤ - إلى الله كا طريق وه أنار بلا دي كدكر وما كرت

مطرفكن اكب الخرزسياح سيكفتكو ومحس والمص والمراك وكرجود ببدار بادربون كالوس ادد ایک گال پرطمانچه که اگردومری میردینے کی تعلیم دين والون كاطرف سي كياكيا -ذول ا- امر کیکامت بهور مفتری مرعی الیاس دون کا ذکر اخادات مصفی فی مادق ماوید منایا کراس کے مادف توموں اور طفتوں کی تباہی کی شکون کی ہے حفودنے فرایا کہ بیمفتری کذاب اسلام کا مخت دین م - كلا خط مجاب كراك مقابد كيك بايا باك مرايين بكار مفترى مرامقابد كريكا تومونت تنكست كعائيكا خط يحف كي تجويز اورنشان مائي کے میران میں آنے کی دعوت مناع - ااع ٢- اس كے ام صرت يح موعود كي عطي كا خلاصه معنون كرعبن ع كا دومنتظرم وه أكياب دہ مقابلہ کے ایم نکلے ادر شائع کرے کم دولو مي سے جو كاذب اور فترى ہے وہ راستبار اور مادت سے بیلے بلاک بوجائے۔ مساس ومنطع و ۱۹۹۹ الموار خلاصه تتمنز حقی نبام الیاس دا کرار د کی که جو مخلعت توموس مرمنترك موجييسك المان

دغيو ده صادق دكا ذب كا معيارتهي بوسكنا

میر بمامدل کو بطور قرعدا ندازی سے کر

لاش حق كا دعوى كرك فكك وه طالب وبياب بلكه میرے زدیک دہریہے۔ ح - دنياكمانا - انسان كواف كذار ع كم مطابق يى معيشت مامل كرنى جارية - دنياكى ببت مراد ابوی کی فوائس کے بھیے دواے۔ منا ه - دنبای نفدگی کا ادامین می کشمکش سے نجات مو - ایک گھورے والے اورنظرکا واقعہ . دونرخ رجو مهم" دمانند يرفحت دياند في وريكا خلاصه متوق النّر اور العقوق العباد كے لخاط مصيل كيا ہے - ده يہ م كه فدا خالى نبين اورمرف عرسف ماطسف دالاب اورفوك ل - دين كودنيا يربرطال مي مقدم كرما جاميه ب- طلب اورتر في دين كي خوامش كو تجارت قرار ديا اس جبت سے ہے کہ تجارت بھی ال معتار ما ا

ک ۔ فراکٹ نیم دہریہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے طلع اور اسباب پر آٹا توکل کئے ہوتے ہیں کہ خدا سے مہنی تعلق نہیں ہونا ۔ مواس ب ۔ فراکٹروں کو توجہ سے صلب امراض کی طرف میمی توجہ کہ نی چاہئے ۔ مشا

رام جم دت زيارت بندت والمعجدت أريدوكل مو ولكس والمعمد مِن بلافيس مِنْ مُوا - اسلة ماليكم ام كه قاتل كايته ل جادے ۔ رزق رزق مي تعنى وبسط كالمترانسان كالمجدين بني أمّا - أيات توكل وتقوى ويرزقه من عيت لا بعتسب دغيره ذكرك فرايا بادجود إن وعدو سے کئی صالح نیک متقی رزق سے نگ میں گریہ دعدع مب سيح مي سكن انساني كمزودى كام احمال مع بو مجد كا مرابو ما في موك القياء نقر وفاقه ے بھے ہیں۔ ديساله اسلام النفعادي مشيخ عبدلحق ماوب نوسلم كے دس المكا نام اسلام النعادي تجويز فرا با ادرم أبا دي ما ٢٩١ - ٢٩١

رسول خدا کے دسول بھی اپی عقد بشریکے ہیں جرصے ۔ اکا ب المی کو تد نظر دکھتے ہیں ۔ مدفق دسول کریم کی ڈیارت دکھو تا دارت دمول "

رحوت رشوت یہ ہے کدکسی کے حفوق کو ڈائل کرنے کیلئے دی جائے بیکن حرف اس می ظ مصے کہ لین حقوق صادق دکا ذب کا امتحان کرنے کا معیاد پنی کیا ہے اور کل ملماؤں کو لاک کرنے کی بجائے دہ میر مقابلہ میں آئے کیونکہ میسائیوں کے تو دماختر خوا سے میری نفرت ذیا کے کل میماؤں کی نفرت سے میری نفرت ذیا کے کل میماؤں کی نفرت نیا دہ ہے ۔ زیا دہ ہے ۔ میں ہے ۔ میں ہے ۔ میں ہے ۔

دوقي معتي

ہیں ذاتی معنی بند شہیں کرنے چاہئیں عمرے نزدیک دحدت وجود بھی ذاق مصبدا مواسے -صسیم

ذوالقرنين

ندالقرن کے تصدیم اس ذاند کے متعلق علیات اللہ بنتیکوئی ہے۔ دوالقرن سے مراد سے موعود ہے کہ وہ دوصد لائی ہے۔ دوالقرن سے مراد سے موعود ہے کہ وہ میسا یکوں کی جدی یا گا ۔ مید اور محرب کی توم سے مراد طبیعائی قوم ہے۔ دومری توم ہے ۔ دور محرب کی توم سے مراد طبیعائی فائدہ نہیں مطابق میں ۔ توم ہے۔ دومری توم ہے موضعے باوجود یا جوج ماجوج کے حمول سے حفاظت جا ہی دہ ہادی توم ہے جس نے افراض اور صدت سے جھے قبول کیا۔ اور خوا تعالیٰ کی امرات سے میں یاجوج ماجوج کے موس میں ایجوج ماجوج کے موس سے محمول سے اور خوا تعالیٰ کی امرات سے میں یاجوج ماجوج کے موس سے محمول سے ابنی قوم کو محمول کر روا موں ۔ موس سے میں ایک توم ہے کے موس سے ابنی قوم کو محمول کر روا میوں ۔

ام کافرد دووس فی دویا میں هدی - بہزیے مرب اسے کہ ایک برکار فاسق فاجر کو بھی بعض وقت سپی رویا آجائی بلکہ بھی کوئی المام بھی ہوجا آج گر کا فرکا رویا میں پہلافرن کثرت وقلت کام دور سر موس کی دور کا حصد ذیادہ ہو آج سوم موس کی رویا والدو شن ہوتی ہے کا فرکی بنیں پہلام موس کی رویا واللہ موس کی دویا واللہ والدو ما مورین کو بری مودت میں دیکھنے کی تعمیر سر میس دیکھنے بی تعمیر سر میس میں میس کی تعمیر سر میس میں میس کی تعمیر سر کی تعمیر کی تعمیر سر کی تعمیر کی تعمی

۲ - رویا کا بھی جمیب عالم ہے معددم کا موجود اور موجود کا معدوم اورادی کا جانور ادرجانور کا آدی دکھایا جاتا ہے -

مر

نبان دجود کی فید صهد دبن کوپاک کیف سے گوبا خداقائی دجود کی فیلومسی میں اُجاتاہے ۔ بھراندا آنے میں کی آبعیب ۔

رنجدیل ذا در جبل سے مرکب می بینی مبار پر جره گیا زنجبیل حرارت خرزی کو فرهاتی ہے۔ مس کحفاظت میں کچھ دیدیا جائے تو یہ دشوت نہیں ۔ معلم منسل

دمين وشيدالدين

فرایا خلاف ال کوبہت اخلاص دیا ہے اور ان می فیدفراست ہے اوران می اطبیت اور زیر کی بہت ہے

رفغريخ

ر نی جمانی انے سے بعود کا اعتراض کہ دولات بوگیا ہے مورنیس مونا - مسلم

ظاہری دات دن کا طرح کمیں مدحانی طور پر رات ہوتی ہے اور کمیں طوع آفقاب ہو کر نسیا دن چراحتا ہے : مجھلا ایک بزاد (فیجاعد ج کا زمانہ) مدحانی طور برایک اربیک دات تھی جوگذدگئی۔ اب خداتوالے نے تقاضا فرای کر دنیا کو دوشنی سے حصر دے۔

گروح القاس دینامدیں جبتک تفوی نه جو موح انقوں سے "اکیدنہیں ملیگی ۔ "اکیدنہیں ملیگی ۔

۱- تانیا یک و نه مونیکی تنطق و رؤیا پوسته بن ابنین مع کرنے کیلی ارشاد مدی ۲ رئیراکی تعبیر

مېرى تسنى بوگئى-منزاادر بزاكي فيفت ادراسكا فلسفه الدر مزاجرا كاسلسلد امي وملاص مروع بوجالات دنياس مرانبيهم اورعبرت كيلئ موتى بي اانساق توبر كرك فواكے ما كفورات ويا استحم كرے . عومنيسيس فائده بنين الطاما أخرجهم كاوارث بوا ماوركتب كاسال مساد مساد رب، اَعْوِت كى سوالي انعالِ انسانى كه اخرى ادر انتماني نتائج من -ج - انساني افعال اوران بريطور تنا ركي الدفاك کے ا نعال کےصدور کا قانون دنیا میں جاری ہے يبى نظام إمل كے ساتھ مجاتعات ركھما سے رمار برامك فعل مك ودركا بك الرامار عنعل كالب فلموريدير مواجء يفسفكسي ادرمدمب ي YW. يا نهيس مُوا -د بسیامت ادر رحمت برددنون با مما مک است دکھنی میں اور اسی بیشتد کے افلال میر منرامی اور حزائی ہیں۔ ميلسلماحديير ا - سلسلم احداد ما كي عوال

سرلسلی احدیم - سلسلی احدیم کی - اموقت جمکه بدی کا ذورب انسان کوہر باسے نجات دینے کے لئے اپنے نفش سے اس سیسلہ کو قائم کیا ہے مسکا ب - خداقتائی نے پیسلہ اس لئے قائم کیا ہے اوہ اصلام کی سجائی پر زندہ گواہ ہو - ادر ندگی به تی ماوره ال تدرندگی ده معص می الد تعاط سے نسک مو - معاسم

زماره مزمب

زندہ نرب تمام ذابب بیکمون اصلام ہے اور اس کا تبوت سے موعود کے دولید اللہ تعالمے نے ویدیا ہے

زكوة

وه زيور جواستعال مي أمّا ب زكوة عصتلني

زيارت دسول

ایک قادی کے مومن کرنے پرکہ کوئی دہلیفہ جامیں۔ عبی سے زیادت دمول ہوجائے فرایا زیادت دمول ہال مقصد نہیں۔ قران مجدیس تواصل غرض آپ کی سچھ آباع تبلی ہے۔ نری زیادتوں سے مجھ نہیں ہوتا اگر سچا اخلاص و دفاوا مکا بھان اوٹرشسیتہ انگر احد تقویٰ نہ ہو۔ معاسمہ سے اس

سياني

سچائی کم بہنچے کے ائے فعاد ادعفل اور فہم اور خدا دار محجد ادر معادت کی صرورت ہے۔ ۱۹۲۵-۲۲۹

مراج الدين مراج الدين عيداني كاذكر- اس كاعبد لحق هيسائي

مرن ادركہا كا وردان ادركہا كد كومفرت يرج موعود كے إلى اف سےدوكن ادركہا كد دوم محدتين من كم محدول أن مقادل يند آيا موا تقا صفوركا فران كدوه بهال نمائيل في حقادركمة تقاكد

٢- كفوف منهم - يسلسادوداعل دى لسله ادراً عدين منهم من الخطرت كى مروزي المكيث ولي تقيى بي جيسے اس وفت آئي كوكل م كامعجزه بعود هَلْن دياكيا -إسى طرح آب كى بروزى أمار يريجى كلام كا نشان دياكي - با وجودتحدى اورغيرت داك ف ك كونى مقالم من الما - فعد ١ مه ١٠٥٠ ٧- دوالقرفين مين سلسلماكي بيتكوي فران قرآن نترافين مي خملف طريقي اورميلورك ساس سلسله كى حقائيت كونابت كياب - نوالقرني تعديم بطور شكوني اس ساركا ذكر من ١٩ نيزد كيوم ذوالقرفن ٣- نعداتىسلسلى إ-خواشف باديوديكرمب رامب خاهت كى الكلسله كى تأيُّركى -اب پېيس مېلاد سى پېي زيادہ انسان اس میں شائل پی ۔ یہ اس کے فوا کی طرف سے موٹے کی دلی ہے۔ ب - برفوای کے صلسادی برکت سے کردہ دشمنوں کے درمیان پردرش یا ما ہے - ورن عام طور پیمٹ گئے تو ایٹے مربدوں کوخدانی ك مجى شراديت كي معلق بناتي موس مي ما ج - انسائی منعدبوں کے صاعب اس کا طرحنا اس کے خوا توا کے طرف سے بونے کا نبوت ہے۔

نابت كرمه كدوه بركات ادرا اراموقت مي رمول الندك كابل البابصي ظاير موتمي بوتيره سوبرس بيلي ظاهر مو<u> ترتقي يوتمر</u> لدامب كامقابدي ابى سيائى كاعلى نونر دکھانے سے مجز۔ ج بيسلم اسلف قام كياب كه الخفرت كي نو اورعرت كودوماده فائم كرين ادرا للدافعة کے دعدہ حفاظت نے الخضرت کے بدار كونازل كياتا إس زماندين آي كى موت كوف مرد سے ندہ كيك دكھا و ملك ۵ - اسلام کی مخالفت کا بچرحواب با نخ میوکر ورجوش اورتوت بسے اس كے تباہ كرف الدخداكي توحيداورجلال كوقام كرف كيك اللدتن لف في افي إلقر عد الكلاك قامُ كيامٍ -9 10 اور ماس على إلذي مبكر مالم كو مقالن اور خواص الاستياد كے علوم ترتی كرد م مي -الله تعالى في العانى علوم وركشف حقائق ك الم يسدد تام كي معض فان عام إون كوجونيج الوج كے زائري معولى تعتون مے طرمدكر وقعت فركفي مين على مرايع ماك فلسفرى مورت مى بيش كيا - ما ١٥٥ - ١٥٥ ى - يسلسلومب ميون اورخصوما واست بن كعزّت وعظمت قائم كيدف كيلي الله

نه قائم کیے۔

ملك

توجدك مراتب كابيان اور برتسم ك متركون كالدكر راب م<u>هم مهما - درا</u> ٢ - سورة فا يحله من كاسات اليس م ال - تران شراعين كا فلاصد ادر فبرست بعراسي فداتوالى كى م يى اوراس كاصفات مرور و دعا ۔اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرا کع مغيداورسودمند دعاؤن كاطرنق يقصان رسا دابوں سے بینے کی ہدایت سکھانے کے علاق دناك كل مذامب باطله كامد اس مي موجور ب - سورة فاتحرك مختصر تفسيرس من امن اور حقیقی تعلیم میں کرنے کے علاوہ فراہب اطله كا تركيا ك دركيا ك دركات نبر ديجود تغييرورناكم ج - سور فاتحر كالخنقر زعبه مدام ٣ - سورة العصر مج الما تايك كراسين دنیا کی تاریخ موجود ہے - اس صاب سے خاتم تخلفا چھ برارے افوں پدا ہوا ،سے آدم ہے دن مي - ساتوي بزاري جس سے كيدسال گذر مگئے۔النی دین اور میسائرت میں جنگ ہے۔ الم - سورة المنص - يرسورة كويا أنخفرت كى دفات كا ايك يرواند كفاء مهم مستند اس معال كابواب كرميد موكراسي كي بيت كرتي بو - مسلم نيزريكو "نقوى"

د - دودبردستگواهيا اس سلر كرين بويك تران كالوابى ادرخدا تعالى كمكام كى يعى جو زمين داكسان سع نشانات فابرك ميط کی وفات اور مردول کا والی شاکا اور وموتيالبل كفافاه كاطرح سيلسل محقويري خلفاء كالأماء ادرميرا دعوى اورهزورت زما اورسون وكسوف اورطاعون وغيره ك نشانت كا ذكر-٥ - قيام سلسلىكى منرور حقى - يبدارالدا ف قاع كيا والرقائم نربوا توديا س نعرايت يسل ماتى اور فدائ وحده لاشريك كى توحيد كائم فدمي ويسليله ابكى إتفادراات معنابور نه موگا - يرمزور برصيكا اورميليكا بهوليكا اورخواكي فمرى فري بكتس اور فضل اَسَ پر ہونگے۔ سلف مسائحين دفاب ميح وفيره مسأن كامتعلق ملعنهما لمين باره مي مي كيت من كداك كفالات سع الدُّلوال بهتروا تعن ہے۔ 1400 ومفرت ليمال اوطفس كاواقور وكهو" القبي" السؤال فصعت العلم سوال كرنا مبى ايك تمم كا حك علم بداكنا مواسه

سورة ١٠ اخلي -اسسنة م

دومرے بُت رِمت گرفاد میں بُت ریستی مدفت بری وفيرو واس تلأى كونمان وطقيس اس فترك كونفرت كى نگاه سە دىكىن ماكى كى مى -

۲ - ایک قرک جمخنی طوریر زبری طرن اقدکرد إ ب وه يرم كه خدا تعالى پراعتاد بني را اسباب يرمدس زاده عبرومه مع وادا خرب يرنبي كراسباب كارعايت مانكل م كى جائے كيونكر يركم كاناه بيد أوت كے لئے بمبى اسباب اي ايد رهايت اسباب كي جا اسباب كوخوايذ بنابا جائي استعم متعلقه أبا منديهم و معلي نيزديد اساب يري ٣ - كەخدا تىدالىك دىزد كوئىسى كوئى شى مجعا جاد YAA-YAL,

تترلعيت

مراهیت کے دومیلومی اول خوا تعالی عبادت دومر بى نوع سىمىدى -

متعرجع اشعاد

مادن أن بأشدكه إم المؤرك كذارد إمجنت بادفا والم كرتضاداعا تنق كدداميرة بوروان دنحيراكر اسنا

شفاعت

انسان كأدعا ووتوجرك مالقومعييت كادنع بونا یا مصیت در ذنوب کا کم بنا یمب شفاعت کے

المحمل منفع كمك فاحرورت بي كم

سبيداخرخان (مرسيد)

إنكوسكم مام معتمل موليت دماكي فررية مع محصا تفاكد وما قبول مربول توتمبادا وحولي تابت اكرقبول بوكى تو اس عقيده سعتوب كرا - ده كيمرام كاوت ديم Why. کرفوت ہوئے۔

سيعن شيائي

برم طبیناه گولادی کی کاب کے جواب کا مولوی محارص ماحب في ديا چركنايا بعفور في فرايا -سيعن عشتيائى دودهادى الوادم الكي فيعنى منك موت کا جاری شکون کے مطابق نشان ہے - مولم اس گولوادى كى بىددە درى بولكى -M26-4510

شدهى اورشودر

حفرت واوى ندالين صاحب في مقدى كے بعض مندهم وفي الصلال أربوس في الوجيا - اب كس درن مي بو . كبا منودري -

كانورى ادر زنجبيلي شرب يلائه مانيكا علسفها در

الد - مركظم الشاق كناه بعجد السان كو اس ك اعل مقعد سے ساکر جہنم کا وارث بنا دیا

ب - انسام شرك

ا - موا اور مرز الركيس مي منعد اور

يربسااء قات ايك قسم كا اقتدارى توت م خارق عاد ت معجزات صادر موت من - كويا شہودی استیال دمجرت کا نام ہے۔ شہود والا کیتاہے انسان انسان ہے اورفدا خدا مسلم منیعوں نے میں کوشل لات کے بناد کھاہے نوارج انس گاليان دية بي -ستبطان ا - برايام خندف ولتول اور مدم ول كے بجران كے ہیں۔ شیطان کی بھی یہ افری جنگ ہے ۔ ادر ده پورسه ندراور توت اورسب سازد سا اے کرنگل ہے ۔ گراسے میں مقن کا ل ہے کہ حتی برطیر پانے کی اس کی سادی کوشش ہے مود تابت موكى ببيت جلد دقت أماب كرشيطا مارا جائيگا اور الأمك كي نقع موكي. مها م - انسان جب فداكو جود لوما ع توسيطان كا غلام بن جا آ ہے۔ ٣ -جو با نكل دنياك بندا ادر علام بوجاتي م بعنى دنياكے پرستار ال پرستيطان اينا علبدادر 1980 تالويا ليتام -م يشيطان من في ياد كه زنگ من أدم سه وشن كى أسى كا ذكر مورة الناس مي بي ميشيطان

دے کا آگ میں مرخ ہوجانا ۔اس سے دہ

أكرنبي كهلاسكمة - اس فنافى الله كح وبع

أول فعا مصاس كاتعلق كالم موتاوه فداس فيض عاصل كرے - دومرائخلوق مصافديقلق موتا اس نيف كومحلوق تك بهنجا دے تيرب نموندميرج توجيد حواديون كوهبى درمت مذكرسك ب معاور كالشفيع أتحضرت مي مبون في قوم کو بت برستی اور برقسم کے فسق د نجور کی ایا کیو مع نكال كراعلى درجه كى توم باديا- ما ج - امورمن النُدسَّفِيع مِومَاسِم - اس كَادُعاوَل كا ارکل جان پرمرا ہے۔ خطیع ده بوسکتا پید بونمطهرکال داموت و می ناموت بود ادر این دونون متفام کے مطهراتم انحفظ منم دفا مدنى فكان قاب قوسين أو ادنی مراسی کی طرف اشارہ ہے اوراس کی دراهل اكتم كاخسوت بي عقاء اور المخفرت کے اسادہ مے بوا ۔ اموفت می الٹرتعائے کے کسوت وخسوف كانشان جومح ومبدى كمدية مخصوص تفا 290 بالمن احديد كي مسود عاكمهاكر في عقد مالي دحدت شمودى يعنى فدا تعالى كيمت بده مي أين آپ کو فانی محمداً بشمور کاحقیقت الیی مے جیے

هبر

معامب اورتكاليف رمبرشكلكشائي كامقدمهوا

محائبر

ا - اَ مُحْفِرَتُ ادروايانِيعُ ادرنوم بولمُ كامقالِر ١ - المُحْفِرَتُ ادروايانِيعُ ادرنوم بولمُ كامقالِر

۲ محابر کو استحفرت کی تعلیم دم ایت ادر کو تر نفیوت نے اسانی بنا دیا تھا۔ قدین صفات ان میں بریدا ہو عورت

تادیخ اسلام می کوئی البباشخف مینیں جو خواہ مخواہ صحابی میں میلخھا میو - م<u>۲۷ - ۲</u>۲

صحبت

ا- صحبت صادقین کا افر - اگر کوئی تخف دم رئیمی مو تو ده خلا تعلی کے دمود پر ایمان کے انگام کے ۲ - کال انسان کی محبت ادر صادق کی معبت اسے ده فور عطا کرتی ہے جس سے ده خدا کو دکھ لیتا اورگن ہ سے بچ جاتا ہے ۔ مسلا ۲ - صنح در صحبت صالحین - بیمونت ادر لیتین در کر انسان گاہ سے بچ عبی کے ان وگوں کے پاکس ایک عرصہ ماک دہنے سے ماصل ہوتا ہے جو خواسے شدید تعلق رکھتے اور خواسے لے کر خلوق کو بہنچا تے ہیں ۔ مسلا دی کائن ہے جے اس مورة میں خاس کہا گیا۔

سیطان کا رائی فوا اور اس کے فرشتے ہے آوم

کے ساتھ ہو اکرتی ہے۔ ایک آدم آخریں گئے

والاہے۔ اس آخری نمان میں شیطان اور آوم

کی آخری جنگ ہے۔ ملاق و کے بارے میں

جنگ رہتی ہے گرس دل میں فود کا خوت

ہے و بال شیطان کی کو مت بنیں جل سکتی ما بسکے

الا سنیطان کا میری نامری کو سے بیٹرنا۔ مراق الم

صابر

جوصراً دررہ بادی کا نموند دکھا آہے اس کی عقل وفکر میں ایک نی کوشنی پدیا ہوتی ہے - اور تھر نورسے نور پدیا ہوتا ہے - مسلمل

صادق

ا معادق مرادده شخف م جس كى بربات مداقت اورماستى بو في ك علاده اس ك تركات دسكنات د تول مب مدق سه يعي بوك بورك بول - كوياس كا د بودى مدق بوگيا مو - اوراس كے مدق برسبت سے تاكيدى نشان اور اسانى خوارق كوا ہ بول - ملا اور اسانى خوارق كوا ہ بول - ملا ا - مادق كا وجود فعا نما وجود بوتا ہے - ملا كى مردرت نہيں بوت مي كد انہيں نشاق كيك طاعول

ا-وجدة تعبيله كدير اللحق يرطعن كرف سے بيدا

ہوتی ہے۔

۲ - آیت انعوجنالهم دابلة من الترفن تکلّههمين دابر کے مصف طاعون کے بھی میں - مسلما کاشیر

٣- فاعون فرا خطرناك هاب ع - مص

م عاعون ففلت معبداد كرنيكا ذريعه م ممكم

۵-طلعون اورمیمود - میردد جونکومودی قوم متی -انگویسی در تلاد آیا مقاران کا در فوامت برمن دسلوی

افل کیا۔ یہ طابون پدا کرنے کا مقدمہ تھا۔ وہ صد سے طرحت والی قوم تھی اس سے انہیں طاعون سے

مزادی -۱ - طاعون ایک ذرمشند م جواس دتت ایک خاص

کام کیلئے ماموری ۔ یہ طاعون میکادلوں اور فسق

وفجورادرمیرے انکاراوراستہزاد کا تیجہ ہے اور اس کا علاج اعمال میں یاک تبدیل میداکرنا اورزبان

کومب کشتم سے ددکنا اور تو براور استخفادیں

ہے ۔ مس<u>ا 1</u>9 وم<sup>44</sup> وم<sup>44</sup> رم ۲۳ د ۱۳۵۵ و ۱۳۹۹ و ۱۳۹۹ ۷ - سودة خاتح*ی می* طاعون کا ذکر - بیودی مغضوب ا

میں - اِن مِی طاعون طری تھی۔ گویا اس میں طاعون کے

علاب شدید صفرایا به مسام روستاند مهم الموها قبل ۸ - آیت وای می قرید و این می از در این می از در این می از در ا

بومرابقیامات اومعد بوها عداراً شدایدا سے ( انتشار طاعون کے منعلق شیکوئ کاذکر مشک

4 - شنت طاعون كا وجرس عيد الفنى كم موقعه ير

م محبتِ مالين كا الركن طرح السان يرتدركي

مِوَّاہِے۔ مل<sup>ا</sup>

۵ - شروي كي كتابون كعطائق ومعادث الدايان

والقا كيدارج كالطوركيمي عامل سنسمو

منع جب تک کرمادت کی محبت اخلاص سے

افتيادن كم جائد كونوا مح الصادتين

س اس بات کا ذکرے۔ معدد

٩- الله تعالى في تمام دنيا كورهم وهادت مع فجات في

ادرمچا افلاس ادرايان مال كرنے كيك كونوا مع

العادقين راه بائ ب- رسم ادرمادت كاغلاى

سے انسان موصد دراز تک صاد قول کی صحبت اور

الخنفين قدم رعي سفاك مكتاب . مس

مىرن

مدق کے بغیر مل صالح کی کمیل مبیں ہوتی۔ مسل

صرع

الخل سوع كے بعود والحى فيالات كاد كرے

مرع کے مرمن کوکہنا کہ اس مرج گھسا ہواہے۔ بعملا جن کومر گیسے کیا تعلّق ؟ اس کا علاج کومن کیلا فولاد

بن ومرى على الله بالله من على وي ولاد كان ولاد مان من ومولى نمو مراس

صليب

رخ ملیب پرنس مرا- دیکودزر میخ امری" سا

> ار طالعث

طالک وب کے دیگھتان میں بہشت کا نوند

٠٠٠

موافق مدمانى تبديل كراب ووبعى واست داله هد ماعون كولو فاين نوح كى طرح قرار ديا - ادر اس معتلق الماات جن ميكشي كا ذكر ا -ادریا کہ دیمالگ مجیس کے جومیری شتی میں موار M14-MIA ۱۲- مِيشَكُو ُسيان 1 - طاعون كي شارت اوراس كي ساه كاولون كا ذكربه اوراس كح متعلق مِنْكُو ثمال المخضرت نے بھی کی۔ انجیل میں ہے۔ م ب - طامون كے متعلق سادے بنى بينيكو كى كرتے ا ئے میں ۔ کوسے موفود کے وقت شدسے محسلنگي ۔ ج كتب مقدمه ادراحاديث من طاعون سيح موفخ کانشان ہے حضرت ملی کے دقت مجی مولی متى - يرميرانشان - مسك

د - طاعون كم معلق برامين احديد مي خبر- اني

ه- حدث مع بهامعادم موقا م كرير لطذت

اس اعتراض کا جواب که طاعون سے اکثر غرب

مي طاعدن مادسكى -

١١٠ الله اغتراف كاجواب

امرالله فلا تستجيلولا كيرافظ نذيرس

WIT.

د - الدَّار كَ مَعَا فلت كا وعده اوراس كے دوعم وم

ایک درددلوار والاگھر ددمرے جو جارمشار کے

ایک استان لینے کی تور مقیده ملتوی کیا گیا-ادر ازت دىكد طاعون دده تميرول كعوك ددمرى جكدناي الدمزوري وابرزغط اتقدم كعطود يرافقيادكوني YYY. كىنىيىت -ا - طاعوا باف غضب اورقر الى الى اوراس كى ندت كا ذكرادداس كه أسف كي وجرعلى اود اصقادى فسق د فجود اور اس كي تفعيل - ايني ماموريت اوروكون يراتمام حجبت ادر انكي شرارت ادرا با ارسانی کومد مک سنجانے کا ذکر مسل , ומז נדמץ כורץ , ... اا جاعت احديه لورطاعو ال- م ينبس كت كرمادى جاعت يل صرك كوهانو د بوگی محالبهٔ می سے معی مبعض کو طاعون موگئی تمى إن جومدا كيصفورتفرع اودراري ربيكا ده فلا كفنل سعمد اليكام ٢٨٥٠ , ١٢٨٥ ب - اگر مسيست يسك بي داول كولدا ذكر وكل ادرخدا تعالے كے حصنورائي اور ليضغا غراق كى حفاظت کیلئے گریے دبکا کردیے توتم ارضا مدا ادرتمهار بي فاعون كم عدات كائ ما ملك 747 ج - طاعون ميكه كمذكرير فرايا - بم مي كرفواتم فعالمت كادعده فرايا مع . والمن كتار خوش موكا جوكبيكا كداورون كوشيكه فحاكره ريا اورمح مكو خدا في بترض اين مدي وسات كو وبھے ہمکی کومنع نہیں کوتے ۔ مساسر

اینی اس کی ذات ہے کہ بنیں -فرایا وبور کے مصن مِي مايومهديعني جوجيزيا في جادك أسكى موتبت MYDO عن مرد خال بات موتى مع حس مي مقال كذب کاموا ہے محست اور سیائی برکوئی حکم نہیں موا۔ 200 عارف مرزان كعادفون كأكوامي كممتني طق اورميدالن كانون النرتول فإسى دنياس دكماآب اور الم عارف پرامی دنیا می معادی عجامات کشفی رنگ مين كعل جاتے ہيں۔ عاقبت كىسراكى مفيقت دېچىو دود اخت" عادت و - الله تعالى عبادت درامل وي ب جوكس ذائى غوض برمنی مز مو - ادر مزی دوزخ و میشت کا اس مي موال مو-ب عبادت كه دو عضم بن- الكي خشية الله-التُدتنالي كاخوف السان كويا كيرك كي حيثمه كي طر مے جاتا ہے۔ دوسوا مصدعبادت کا کوانسان فوا سے محبت کہدے ومحبت کرنے کا حق ہے والذین

المسنوا الله احتبًا عله - اسلام من ان دونون حقوق عبادت كوليد كرف كيك غاذ ادرج ركمي من - م

مرتع مي ادر امراد ماد سع بيد عالف العبي ك ج بوئے بن - م<del>الا - ۲۷</del>۹ ، ۲۷۹ ١٨ - عيسايكون يرجيت - ارعيني مُردول كوندو كرا تقاتواب ميسائون كيمقامات كوطاعون مع بچائے - اس دقت غرت الی جن می ہے آكه عديم ككرمان بو-10- طاعون زدة مقام برمانا كناه ب- ا تلقوا بايديكم الى التهلكة مسك ١١ - طاعون مجائة فود السان كمايكان يركه مانے کا بھی ایک ذرایہ ہے ادر طاعون کی شدّت کا ذکر ۔ ١٤ - طاعون كي تين تسمول كا ذكر-١٨ - ينجاب يرحمله ل - فاعدن كاسب معزياده مديناب يرسيف كى دجركه الخاصلسلدك الآل المكذمين دي مو اوران کے اس اعتراض کا جواب کرط اعوان احديون كاشامت اعلل كانتيجرك والم ب- كيونكداس كى اصل في بجاب مي محفى ب-بغاب كاطري فتولئ كمفيرتياد مؤاء مهي 19 - طاعون کے ذرایعدوں برارکے قریب لوگ ای اسلمسلہ عن داخل موسيكم عن -منهم طاعون کود کھا ہے۔ سیلےمنود میں آئی کو مسلم إس سوال كرجوب بن كرسايد كا وجودم يا اللي

نداس کے متعلق کھا ہے ہم اس کو بھی پرافط قادیا تک ما تھ والے میں استحداد تے ہیں۔ دجوہ کفر دیا فت کرنے پر اولوی صاحبے فرایا دہ کہتا ہے حدیث کی کھی مزودت نہیں ۔ اس محفود ت کی حیثیت ایک چراسی این محکود نے دالے کی ہے عفود نے فرایا الیا کہنا کفر ہے اور دمول المند کے اصل مقام اور درمول المند کے اصل مقام عدا اندر ما در درمول المند کے اصل مقام عدا اندر ما در درمول المند کے اصل مقام عدا اندر ما در درمول المند کے اصل مقام عدا اندر ما درمول المند کے اصل مقام عدا اندر ما در اندر ما در اندر ما درمول المند کے اس میں کے مرتبہ کا ذرکہ ما درمول المند کے اس میں کے در اندر ما درمول المند کے اس میں کے در اندر ما درمول المند کے درمول المند کے اس میں کے درمول المند کے درمول کے درمول

چدد مری عبداند خان نمبرداد بهلولیور کا سوال که حکام ادر برادری سے کیا سلوک کرنا چاہیے اور اس کا حواب - ۳۲۰ - ۳۲۰

عبدالترغزنوي

مولوی صاوب کو بیویوں کا استغراق تھا حرف اسلے دہ مربغ انداے انگور دغیرہ مکٹرٹ استعمال کرتے ستے۔

عبدالمند (مولویکنمیری)

الم - ايك فارس أنظم فازي وكواردى فلامناه مكالك

عبدلحق

عبدالمحمر دودی امدیس اس سے مباحث موا آق عادت میں اس سے مباحث موا آق عادت میں میں کونے پر کر صفرت عربی میں کونے پر کر صفرت عربی کی مدت تھے۔ ابنوں نے کہا۔ ان محفرت نے فرق کے طور پر کہا تھا دہ ہی محدث نہ تھے۔ یہ محال ہے کہ اُندہ کسی کو البام ہو۔ م

امولوی مرافی متبع سفت بدعات مے جند بھے

المحصال مے ہمت مجتب - دہ سیدعبدالقادرمیلانی

المحصال معبدات کے سعلی جو قرآن کے دنگ کی تقین فرائے

میں کرامات اولیاد اورخوارق انبیاد کے معجزات کی طوح

المحسور میں اس سے یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے ۔ مسکور

ج - برقمت مِن جو عذاب الحُكے مِن - ہزات مِنسِ المُكَّے م<u>سر ۱۳</u>۷

د حب انسان الله کے ماصے جواس کی زندگی کا اص موجب سرا یرحیات ہے سط جاتاہے اوروین فطرت چھوٹر دیّاہے توغذاب شروع موجا تاہے

ھے۔ عذاب داحت کی تفی کا نام ہے۔ صلاح و حجب انسان خواسے اعراض کرکے اس کے فود کے مقابل سے جو عرف خوا کی طرف سے آتا اور دلول پر نازل ہوتا ہے برط ماتا ہے تو وہ ایک تاریخ

مِن مثلام وجا آئے جواس کے لئے عذائی موجب ا موحاتی ہے - ملائی

ے عذاب کا امل یج اپنے دجود ہی کی نابا کی ہے۔ جوعذاب کی صورت اختیاد کرائیتی ہے۔ مکل

ا تخفرت کے دقت کوئی بری نرتھی جوعرب میں دوج کا مرتھی - قرآن میں ان کی عالمت ان می الاحصا تنا اللہ فیا ادر ما تکاوی دیشم تعدی بنائی گئی ہے - قرآن می تا کا فرکورہ مدیاں مجموعی طور پر ان میں دوجود تقیس معام

رب طرایا می عربی کامی او مورد الفاقی در طرایا می عربی مکامی امون تو افوان کی طرح الفاقی ب د در کوشین ایک مباحثه کا ذکر - مناسک در دوی عیدالکریم صاحب

لى - فرايا- ان كا أدافه فرى با ومنه و دربر دست كالله ب - مولوى ها و في ايك رؤيا مسئل في من ي أين ايك أديد دا فظ كوجو ديد كى دعا و ك كاطرت توجه دلا ما كفاكها كدوير من سجاب الدعوات لوگول كي علامات كاكو كي نشان تباؤ- امير ده

بهت بي جواما بوكيا- مدام ١٠٠٠

عبودېن مده د کېشاره .... سر

مبودیت کی شال عودت سے ۔ مسلام عنواب اللی کی حقیقت

ان کا موجب محض اختلات دائے میں بلکہ وہ مترارش اور شوخیاں اور تکلیفیان موتی ہی ہو دہ مترارش اور شوخیاں اور تکلیفیان موتی ہی ہو دہ بیرل سے کرتے ہیں ۔ دور انہیں بہنچا تے می جمض دمول کے انکادے ہیں اُ آ عرض یہ موتی ہے اور انہیں بینچا تے می جمن انکادے ہیں اُ آ عرض یہ موتی ہے اور مدے بروی میں اُ آ عرض یہ موتی ہے اور مدے بروی میں اگر مزا نہ دی جاتی وارس انکھ جاتیا ۔

حفوت ماتمسين كانفيلت كل دنياد ير ابت كرنے كاكوشش كى ب بعفور نے فوا يا بخلوق پرست كمبى فائمند نہيں جوسكتے ـ مصر ۲۳۹ ، ۳۳۹

عما والدين دبادري

بادر کا قداد الدین کی تغیرت پر ایک صفو دلیں - اورباددی دجب علی کا کہنا کہ ایسی باتوں سے عیسا گیت کی تومی بوتی ہے - دہ باکل جابل آدی تھا - فوالحق کا جواب اس سے با دجود یکر بانچیزار در بیر افعاد کھی تھا کہ ج کا مراوا۔

عرفز

حضرت عرض کے اوجہل کے مفوکہ مطابق المحفرت کو ایک دات آئل کے لئے جانا اور المحضرت کا خانہ کعبد میں نماز بڑھنے کے بعد دائین کے وقت اُن کے بادی کی اَم ط مُسْئَر فرانا الے عمر اِنہ تُو دن کومرا مجا چور آ

عر ٔ

جوانی کی عرکوفلیرت محینا چاہیئے۔ انحطاط عرکا چالیں سال سے شرد رع موجانا ہے۔ تیس یا بنیتیں برس تک قدیدا ہوتا ہے۔ بعد اس کے بلمصا موکر کھولنا شرح ہوجانا ہے جس کا نتیجہ فالح ہوتا ہے۔ اس کی گود کا زمانہ گویا بہشت موتا ہے۔ بیرانہ سال کا زمانہ فرا ہوتا ہے۔۔۔۔۔

> عمرکی درا دی کا دا د کی- انسان نغع دسال بننے واہ

کے انسان نفع رسان سے واماملینفع الناس نیمکٹ فی الادعن کا ال عابد دمی جودائے جود دمروں کو اور فقرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو مرقد کا الاام لگاتے ہیں ہادی طرن سے ان کو اجازت ہے کہ سادی دنیا کی کہ اول کے مرقد کریں الفاظ کے معانی کے ابعظمی منگ میں کا خفون کو یہ وگ ہرکز نمیں مکھ سکتے - مرقد کا الزام آو حریدی پر معی سکایا گیا۔

عصرت

معمت اورشفاعت بنانا ہے کومین معموم کیونکر بوسکتا ہے ؟ مطالا نیز دکھوز پر شلیع " علاج

الله تعالی کی ملاج سے منع بیس کریا - بلکه شهد دسک وفیره کاخود ذکر فرانا ہے - ملائل علم

ا الطد الحجاب الاكبر فلطب علم أورب - وه عجاب نيس موسكة - قرآن مي علم كي فدمت نيس مبكد فرايا

عم حيح گئمسيل مي بي -علماء اوراسلاھ

ادرب كى نسف اور مديرتقيقات كرمقابله مي المادك كمكى معرفت اورعوم تقريع بدخرى في اسلام كونقصان بهنچايا - انگرزى تعليميا فقة لوگون كرافخوا كا وجر -

على حائرى

مل حارى ككتب يارساله كا ذكر مؤامن مي

مهنع ریاد کادی نرمو-عداء على يراب أب كونفيلت دين يراعراض كاجوا YAK-1400 عيساتي ١- عيسايون سع عفرت يه موعود كم مباحثات اس و مع سردع موس جبكراب كاعمرندره برم تقى طمع دنیادی دیکرمرتد کرتے میں استام کہ 140 کھ ادی ښدس مرند پوڪئے۔ ۴ - عيسائي قوم كا فرمن تقاكد الخضرت كوست بيل قبول کرنے والے بہی مونے گرامپوں نے وقت کھو دیا۔ آج مجی بیج موعود کو تبول مبیں کرتے حالا مکر المياكا تصدان يس وجودب ادر البرع كامدا كامادامعادے۔ م - قرآن مجدسے نابت ہے کہ تیارت کک عیساموں دموديا با حامكا ـ Mar, عبسائمت ال -عيساني خرب انساني قوى كا تومين كرة اسعاق كي تنكيل ادرنستوه نماكے لئے ايک خطرناک دوک پيدا كديّا بي جب وه انسان كوفدا بناكراس كے خون پر نجات کا نحصار دکھتا ہے۔ مس ب ـ عيسا لُ فرب ردى مواد بيسي بجراموا ايك بعود ب اب وقت أكياب كريد وط عا دع اور

اس كاندردنى غلاظت ظايرمو جاد - منا

ج ۔ عیسا یُوں کے منددستان می ترتی کی دجرواوال

نفع ببنيائ ـ اسموال كاجواب كمعابد كعقابل نفع دسال كي عرزياده كيون موتى مي ؛ ده عابدزا بد جوم الون ين رست اور مادك الدنيا لقه ميرب نزدیک دہ بودسهاور کمزور تھے ۔الگراور اس کے رمول کی جدمع فت موجائے دہ کہی فاموٹ بن م الله م الله و الله و الله و الله ب منوا كي دين كيفادم اعلاك كلمة الله جا بينوالو ك عمود اذكى جاتى ہے۔ ج مسيج مودي زمانه كي وكون كالمجمع وهنا دین کے لئے سی جوش رکھنے والوں کی عمر طربطائی جاگی ميع وجود كه وقت جيداكه احاديث من آياب كه كفادم دين لوكون كاعمري طرحاني جافيتي مست > إن سوال كاجواب كه انخفرت كي عمركيو ل هيوالى ہوئی یہ ہے کہ آپ کی ذندگی کا اصل فشا پودا ہوگی ادربورى كاميابي حاصل كرلى - معد ٢٠٠٥ هم \_اس سوال كاجواب كربعض مخالف اسلام يعيلب عربي مامن كرتي بي - مناس انسان كي عمرى نسبت بعض حيوامات كي عمري ب لمي بوتي مي يعن مجيدول كي الخيراد برس مك موتى يح اسى كروى من أسع غيلم كيت من و يعف ما يول كى بردر برار برس تك. علصلح فداجا بتلب كمعل مالح بواهداس كااخفادمو

فرايا- خواکا شکرمے کرمولوی صاحب با دیجود مجارم لسل مِي سَال مِوفِي كم بردلعزفيمي غلام رسول دجام) میاں علام دمول حجام امرتسری نے اپی مشکلات کا ذكركياك كالف كسكس طرح تكليفيس ديت بي النول ابم انفاق كركے يرمازش كى ب كجن كھردل مي م كفانا بكايا كرنا تفار البول فعدك دياب كرده محت كمانًا مركواي فرايا عبركا عامية فرب كرفدا نے کتے گھرتمبادے نے دکھے ہیں۔ فواج علام فريد ما وال والے كے ذكر ير فرايا انوا فعفائی سے مکھدیا کئی آپ کے دعوی کامعدق مو دومرے گدی شینوں کویہ تونین نہیں ہوئی۔ مرعضال مين كالمبيعت مي جومفادت على اس كاير عمره كفا د کھو" سورہ فاتحر" اس وقت قوموں کے اہمی مناظرہ اور جوال میں فتح اس کو منے گی جو خدا کے نزدیک متعلی ہو اور زبان کو سبعال كرمكة ونيو و على المالي اس كاكمناك محص المام مواب الدراكي مطالبدير ك وسيطول كواس كم كلو جلف احد الكاميع وحورك ملاليدكه ندى فرس ايك مفون ركها عادت واور

ك حقائق قران مصر بالت ادران كے معول اورا عراضو مص نادا قفيت يقى ليكن اب ان كا دورخم مونيوالا ہے۔ان کاسادی بنیاد حیات میٹے پہنی اس کی موت کے ساتھری ساری عادت گرماتی اور سلیب كفاره لعنت وغيره مادى ويش فلط أات مو جاتى بين -191 > ایک کتاب میں مکھا تھا۔ غرب عیسوی اصل م بولوس في درب دى مع بنايا مستة كا فرب ركفا مُسْنَرُ فرایا۔ یہ دگ آپ ہی عیسائیت کی جرس كاط رب مي -كونكو كلماي الرميع دجال كو مرمی مارے تب میں دہ کل کل کرمر حاسکا ما ه - عيسائيت كانتناكي دعال كانتدب - جو المالفتن مادرالمضالين ميراسي كىطرت MO1-10. و معبسارت برفاتم كمرمليب كيك وي ورم ع جوفدا نے مجھے وہا مے -فداکے اسلام کا حفا كے اللے الك المسلم خود اس في قام كيا ہے - اور كوئى نيس جواس كوردك سكے . مما و عبساليت ادراسلام وكيو" الامادر سائية فمتدادر جوش كي حالت من جونكرول ورماغ مارك وقيمي اس لخ براريك اري بداموتي والم غلام صن فالدووي مولوی خلام من خابی میشا وری تشریب لائے حفور

باجابجا فا مرت غرض اعلان نکاح کی صورت یم اجابجا فا مرت غرض اعلان نکاح کی صورت یم اطاح در اور در اور کاری اور شن ملاح و تقوی کے خلاف اور دراو کاری اور شن الله میں میں اور دراو کی حرج مہیں اور دور اور کاری اور نا پاک میں میں اور اور اور کاری میں اور ان اور کی حرج مہیں ۔ میں اور ان دراو کی حرج مہیں اور ان دراو کی حرج مہیں اور ان دراو کی حرج مہیں اور ان دراو کی حرج میں اور ان دراو کی حرج کی اسام میں اور ان دراو کی حرج کی اسام میں ورود منح ہے۔ میں اور ان کی کی کاشائیہ مودد منح ہے۔ میں اور ان دراو کی حرج کے دراو کی حرب کی کاشائیہ مودد منح ہے۔

۱۱ - مکان میں مسیجدد - ایک شخص کے سوال پر کد اُس نے اپنے مکان کا ایک حقد مسجد بنایا تھا اب عزورت نہیں ری فرایا مکان می طالبا جا مسلام

م، غانك بعددُعا

ا مناز کے بعدلبی دعائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ کے دربادے با برنکل کر درخواست

بن کرا شردع کے۔ م

ب منازك بدر وعاكرا التزام ستابين الركوكي تض ذدق لورجنور ذلك سائف

ناز پڑھتاہے تو بھر خارج ناز بے شک دعائیں کرے ہم ضع نہیں کرتے۔ گرنماذ کے

بعددُ عاكم متعلق عديث مع التزام أب نبس مراهم مراهم المراهم ال

نهیں ۔ فرعون

الحصل اس امت كا فرعون تقاء جددن أس ف

سَپُّ اس کامعنون بتادی ادر آبُ کا خدا تعالی اطلاع پراس پینچ کو تبط کرلینا-فتولی جی فتادی

ا۔ تقویر کا ومت طبق نس امنانی ہے۔ مزورت کے دقت جائز۔ مالالاسلالا نیزد کھوڑ لفور "

۲ - اخان کے دفت معنون دفیرہ پڑھنا جائزے مربع

س مسونگ شک اور تجارتی کارف نول کے سور کا حکم یہ

م - جناز کا خراص کا درجو نخاف سلسلد ب درجو خاص کا در دو ان کا خراص کا در دو ان کا خراند

احكم ما م

۵ - نكفة - كاذبور بذكوة أنى عانس ومس

۱ - نماز غراهدی کمپیچ نادجارے یا ۱۳۲۸ و ۱۳۱۹ و ۱۳۱۹

٤ - يان - حقم - انيون وفيره كاسل -

شروت فغرب نیدلک ہے کون مفرص ت چنوں کومفرامیان قراردیا ہے ۔ نشوں اور

تقولی می عدادت ہے۔ معام

۸ - عبساً بیوں کے ساتھ کھانے درمعافقہ کے موال پر فرایا میرے فردیک مرکز جا مذہبیں

ادراس کی دیوه - مراس

۹- د منوت کی حقیقت و کیو در ار دار این استان مناوت مین

۱۰ - برات که ساخه جارها بجاف که نعل حفود کافیمد د انتشانی تاشاد ویرو منع بی -

أيت الماماينفع الناس فيمكث فالامفك ملابق اس كي اليدموني في ييد متى عرفاب بواكم أس كاسيلسلد كي خلات علم الخانا وكون كي نفع دماني كاكام مذتقاء

تعتال كفارعرب كاقتل برمبب بلادجرقتل كرني مسلمانون ان كى مجرم بونى كى دجسے عقا۔ فدرد قضاداورجبرودعا

ال عب دومانيت كم موكن تو قرون الما مركمابد تدروجيريز محتول كالأغاز موكياء

ب يعب يخف كايدايان منهو انعا امرة اذا اداد شيئًا ال يقول له كن فيكون أس ف

فدا كونس بهجانا-ج - فعالى الوميت اور بوميت ذمة درة يوميط

 الامادنالله النفس الناموت الامادنالله س دوماني وحمالي فونون باللي بي اليم بي

ہات ادر ضاات مدا کے إخري ب -

﴿ - اللَّهُ تَعَالَىٰ تَعْمَا وقدركوبدل ديباك - اور قبل اذ وقت استبدلی کی اطلاع می دیدیا

و - اگرتفناد تدري تبديل منهوتي ادرانسان مجرد مطلق موآ ا تو صدد و شرائع كاعرودت بي

نزتمي \_ ر - ایک فرف و عادد مری فرف تضامی - دونون

المح مُعَدا في إلى المكين اوقا مقرد كردي من

مى باكريم كى بدرسس كى جيس فرون معرف مولى كى ك اب می مودی محرسین ف ابدادی رامی پردود محمر مادےسلسلد كى فيديوم بردرش كى -

ان کی سومائی جرمین ایک دوب کاسلسلدان کے الرادك اظهاد مع دوكتاب -

فقیرادر کھوڑے والاگواقعہ جس نے کمرکر کئے سادى مرادى مامل بى بتايا كرجب مدادى مرادي ترك كردين وكويامب مامل موكيس-

نلامفرظنيات سے آگے نس فرصف - ان كايلان حالت ببيت كمزورموتى ب- افلا لون في مي ايف الم ايك بُت يرم غ جُ حاف كم الله كا-

انساني انعال ادراعمال اسيطرح محفوط اورشد ابوت جاتم مي مي نونو كان ي أداز بدى جاتى ب

درجاعوج

تروان اللاشك بعدكا ذما مرجومشرب محابيك فالمن تقايس ببت مصفرة معتزله الاسي وغيره بدا موسمة - اود الرال ادرادليام كي تعداد ال كرورد السانون كم مقابلي من جواسلام مع دورجا يراع كي

فيضى ساكن بعين حس فيدا عجاذ المريح كاجواب

لناجا إلقاء الدمركيد -أسك ذكريدهنون فيايا

ح - یه داه ادب کے فلات ہے که اسراد الومیت ٧ - وجود اعجاز - قرآق مُراعين كا اعباد برميوس كومجين كي كوشش كي جائے -نابت بے ک معتمار فعاحت وطاغت، کیا ط تضارد قدد كا دعا كه ساتفه براتعل ب-ماعد إرترتيب معناين كيا باعتبارتعليم ، كيا باغتباد كمالات وتمرات تعليم كيا لمحاظ مطالب دعاکے ساتھ معلّق تقدیر ٹل جاتی ہے۔ ى - ولنبلونكمبشئ من الخوت والجوع دمقاصد ادركما ملحاظ مشكوكون ادرغيب كح س تصناك مبرم كوفا برك جس كا علاج الماطلة جو قران سراعيد مي موجود مي - معس ٤- زند معجن لا مع - ددرارةت مداك نفل دكرم كى جوش لى - قرأن شراف ايك كال ادر زنده اعجازم الواج كام وه ادعوني استعب لكمر كلام كالعجزه كسى زمانه مي فيرانا بنيس مو مین ظاہر کمیا ۔ ك يسيدمبرالقادملاني كمتين وماكم ساقد سكتا - اسى واصطے انحصرت ذخرہ نى م -آب كاتعليم ذنده تعليم كداس كم تمرات شقى سعيدكيا جاة ب- مطاع- ٢٢٤ دركات مية ، ع سيره موسال يم فرآن شريف موجود تعاب مي موجودي. معدم ا - ودرخ أوربيشت كافلاسفى عو قران في بيان كى ده ب - قرآن كامعجزه يرب كرعبارت بمي بانظير محسى ادركتاب مي منس -٢ - قران مجد كلام الله بفطيرادركا ل معجزه م ونك من نصيح ولميغ ادرمضامين معبى عالى ٣ - ميرايد غربسب كركو المحصرت كي فاص كام ٨ - اعجاد تعليم فرانى - دوكيوانه نظام الفطرى تقامنون كيموافق ادريهلي ساري تعليمول كالمتم س کاطرح میکتی ہے بیکن فران مترافی ایک ادر كمل ب- توربت والجل كي تعليم سيقعاص فانس كالم مصجودومرے كالدول كالسب براكب ببلوس اعجازى حددد تكسيبتيات ۹ - ترکن شرایین می ستقل ابری تا نوی اور ستقل بالكل الگ اور مناذ نظراً ما ب ادر كالم الله ابدى فترفيبت ادرمكمت ادرسادى تعليول کے برابرینیں -اوراس کی دجہ م<u>1-1</u>4 ٧ - تران مجيد ب نظر خويول كالمجومه ب ما کامخزن ہے ۔ ١٠ - قَرَلَىٰ مِينَكُومُونَ كَا اعْجَازَ ۵ - اعجاد كلام كحكالات فرآن ترليف يرفتم. ل - ايك معجزه قرآن نثرلفين كا أس كاعليم لشأ

مؤثرا ودجاذب اورمغات لأطيركو تعدكرن والمطيم دى كرعرب كى كايا بلط دى -ج - دَرَان كريم كى حيوتًى سع فيوتًى مورة نعاوت د باغت كمراتب كعلاده تعليم كذان خوبر اور کمالات کواس میں معردیا ہے ۔ معلم شايل دكيوزير مورة" ۱۴- عصاموموی اوردم علیسوی کا عجاز ا ي فخر قرآن مُراهِث كوما مل مع كد جهال وہ دومرے مراجب باطلم کا روکیا ہے اوران كى فلط تعليم كو كهولناب دان ال الاقتيقي تعليم عنى كرام يدنون كي طور يرمودة فاتحركا ذكرمشك نيزديوم والاتحا ب موفوں نے مکھا ہے کہ قران کریم عمار موموی كاتاع تعامي جوزايب باطلدكوكها فيوالا ١١٠ اهما ذقران كا تبوت

ا ی درآن ترایت کا ی مجره سے جوم تحدی کر سے بین کر ماد سے بالمقابل قرآن کے مقائن و مخار عربی فربان میں کھو ۔ اور کسی کو یہ قدرت نہیں ہوتی کر مقابلہ کے شے نکل سکے ۔ ماہ د ۸ ۵ ب ۔ قرآن کے اعجازی کلام کے بھوت کے لئے بھیے دو سے نشا بات اور خوار ت اس کھنوت کے نشا بات و خوارت کے نبوت کے لئے دیگے کے نشا بات و خوارت کے نبوت کے لئے دیگے اللے کلام کا معجز ہ ہی ہیں دیا گیا ۔ م ب گوئيان بي - مودة فاتحد دمورة تحريم - مودة أود يش يح موعود اورقيام بلسلم اور کمانون كي ميرود كفش قدم پر علين کافری ظیم اشان بي گوئي اين سيه فرم الجمع و ديولون الد بر کی بي گوئي اين فليد دوم کي بيل القدر بي گوئي الم غلبت الروم عن احد کمانون کے فلید کی بدس يومند يفرح الكومنون مي - إسى طرح مودة يومعت سي بي گوئيان - مفرت سيح موعود كي ذريع م إدون نشانات

كا فهودا دركئ موفي ويولك بوابوا - قراق

کیم کامغیرہ اود پاکتھیم کا تیجہ اود ا ترہائے

یہ بیٹیگوئیل قرآن ہی کی بیگوئیل ہیں۔ ملایم

ج - اور یہ دہ حربہ ہے جو النداقائی نے میں یا

کو توٹر نا اور قرآن کی کم کو ذمہ کلام آبات کرنا

جاہتے ہیں - منظ نے ایسوری میں مثل کے میان کے اور میں کا خوان ملی اطلاعت وملاغت کی کام آبات کرنا

کو ۔ آج تک فا تو ایسوری میں مثل کے میان کے میان کے میان کے میان کے میان کے میان کی گیا ہے

کو ہیان کیا گیا ہے - میلامی کا میں میں کی الحل کے میان کی گیا ہے

کو ہیان کیا گیا ہے - میلامی کی میان کی الحال کی میں کی میان کی گیا ہے

کو ہیان کیا گیا ہے - میلامی کی میان کی میان کی گیا ہے کے میان کی گیا ہے کی کو میان کی گیا ہے کی میان کی گیا ہے کی گیا ہے کی میان کی گیا ہے کی گیا ہے کی میان کی گیا ہے کی میان کی گیا ہے کی میان کی گیا ہے کی گیا ہے کی میان کی گیا ہے کی میان کی گیا ہے کی گیا ہے کی میان کی گیا ہے کہ کی گیا ہے کی گی

14- اعلى اددامتيازى نطيم - تركن تربيك احكام من بریوں اور برامیوں سے روکے بی اعتقادی اور على ده مس مجوعى طور پر الى عرب مين موجود مين. ٢٠- قصص فران - قرآن تعتول كامجموعه منيس اس فے تو بیلے تعوں کو می ناسفد بنا و یا ہے۔ برام کا احسان عظیم ماری کتابوں اور دینوں یہ ہے کہ ان کی نصر کے رنگ کی تعلیموں کو علی رنگ سه دیا - کوئی قرآن فراید فرصے بغیر قعوں سے نجات نس باسكا . معدا-۵۵ ٢١ - قرآن شريف كي تعليم كا اصل هدعا به ب كر فدا تعالی جیے وحدہ لاشر کمی ہے الیا ہی ممبت کی درسے ہی اس کو دحدہ لا نشر کمیس بقین کامائے۔ ۲۲- قرآن مُربِين ايك دين ممندر مي جس كى نا م بل مل مداياب اوربيبهاكوم موجود ۲۳ - قرأن - سنت - مدمث كاموتية و - قرآن برامر كانيد ك الم معبادي ما ب - قرآن كومقدم كداور حديث كو قرآن ب ومن كروحكم مذ بناد -ج - قرآن سنت اور عديث من مختلف منرو این اوران کا مقام ومرتبه - مهم ۱۲۳ - ۱۲ قرب اللي قرب اللي كحصول كاموجب رد بجير

برکات کا در میشد جاری سے اور اس کا تصیل 10 - الركسيخف كوقراً في أيست مبى الهام موتواس كادائه اتناديع نيس موكا مسقلد الحفز كا تقا محبري في كمام كدواب كي تعبيرد يجيف والفضفس كاحتنيت اورحال كمايق بوتى ب اور شايس - مك ١٧ - مستقل اعج إذ - قركن تربيث مدل كسي نبتى كاظ يامقابله كيمتنفل اعجانب ادر كب كوجوا عجاز كلام دياكيداس كي شال م H - لَهْ تَ رُوح - رُمع كُولات قرآن شريف آتی ع جو بھے شاہ کا کفیوں میں لذت کے جويال مِن أَن مِ نَعْنِي مَطْمُنُند نِينَ - عَلِيمَ 11- قرآن محسبا اورا تحل A - تعليم المقابلة عون العباد كي حفاظت ك لحاظف ادريكه اسلام فيماري تومون كالمكفل فرايا -ب -امرار ورموز قرأني تورات والمخل م كان بعرقران مراعي رفلات توات دامل استدلالى دنگ دكمتا بعدبرات ماتھ اک توی تمکم دیل دیا ہے ، بعرفعاحت دبافت قرآن افي المداك مبدب لمحتى ج - ہم قرآن کے ذریعے تورات کی اصلاح

کرہ چاہتے ہیں۔

بخشتی نوخ ادر مندل ایخ

ۇ دونون كى كىھى شائت يى حكمت رجودەيمى مرت تەسىمىيە شەسىمىرىيى شازىيىسى

تعيم كا للش يريي أن كاميرى تنا فوع سه بوكا. مربعض مدس و ثوت كي لاش مي رايك ندول على

دربعض مُدمين جو ثبوت كي لاش مين بي أمُو كُنولُ آجَ

م پودانبوت طبیگا . معدد مورک شهر کامت ب میشته افوظ می تعلیم محدد کاب مراک شهر کی مجا

بطے کرکے سب کو پر کشادے۔ مشک

مسعت دُومانی امود کا طرح طرح کے جہانی اشکال میر کھائی

دينابسا اوقات عن بدادي من ايك مربت ما كتيسم كا

میوہ ہاتھیں آنا اور کھانے میں لذیڈ دیفرہ ہونا اور بر کہ ان سب امور میں بر عاجز خود صاحب تجرب ہے۔

14-11

محتمیری دامل بی امرائی بی طواکفر رنیر کے سفرنامد کا ذکر۔

-گفاره

۱ - کفاره اورگناموں سے بچندیں کوئی رشتہ اور تعلق نہیں مصلیب پرخودکتی ہو لمعودی نبانیوالی

تنی گن موں کا علاج کیے ہوسکتی ما دماا

و ما ایزدیمو مون

۲ - ددمری دلین ابطالی کفاره پر کمه اس فطری خواش ک کا گانده در سرواند در محدود در کارد د

کوکرگنہوںسے انسان کی حادے کفارہ نے بانفعل پورا نہیں کیا ۔ یورپ میں محنا ہوں کی کڑ

؛ سرود ہیں ہے۔ یورپ یں فہوں ہوں۔ کاذکر۔

٣- كفاره في توبجر اباحت كولًى فالمكانين بينيا إص

مچا ايان ادرا عمال صالحه بي جوهيسائي غرب ين دد نول بنين - مممين

قومت

تومیت جائے فوہنیں۔اصل فویٰ ہے۔کوئی شخص بحض اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کی دجر صفحات نہیں یا سکتا رمع کیات فرائیر۔ مصلایا۔۳۴۵

القيوم كريرا سن

خدتائم اوردور وكل تيام كا الله ملا ملا

كافور

طاعون اوردیگردیا ئی امراض میمیندی کا فود مغیدہے ۔ کا فود مبالغہ کا صیغہ ہے ۔ بہت ڈھانگنے

م نرديونيرتغير

تركبوند

صامزادہ مزامبادک میماسکتے میک کو ترکی نی فی کڑا موذری کریں گیا۔ فریل اس دقت میرے طابق کو کی ہوئی اسٹواعیسا میول کے فوا کو مہنے ذریح کسکے کھا لیا۔ انگرزیمی

بوتر کاشکاد کرتے یادومرے نظاون میں عیسا یوں کے فوا دیج موتے میں - کیا یہ می کفادہ تو نہیں ۔ ماس

کرم دین دودی)

کردن کا دی کا جواب که تمبادی دی تم بر ہی مسالی

ممرملبب

مرظیمین بچ کی قبر نے صلیب کو اکل قوافی الا مردمیاتی درخت دروگئی اورکھیویسے عمران فامبری لی نیٹی انہیں

164-1600 -

اس کاشل اف نے برقاور نہیں موتے -ب-اسموال كاجواب كركادم السامعجزه بنين موسكة ے کہ مدا تعالی کی مداری محلوق بع مثل وبعہ نظیر م ج - كادم اللي كا اصول كدوه منزل هيد كي توت قدس ادركمال باطنى كعمطابق توت ومنوكت وكمساب ملا وملا د - خدا تعالیٰ کا کلام بدن تدبیرے دی ہے مگر مارا كلام تعف اوقات تدبركا متجرمواب ادراسي اصلاح کردیتے ہی -محلمه توحيد لاالله الداقة الله محيل رمول الله كنف والااسوقت بفاقرادي سخا مؤاب كعقيق طوديرد وكليها مصمعى تابت كرد كهائ كرحقيقت بي الندكر مسالما کوئی درمرامجبوب دمطلوب دمقصود میں ہے س مخدرمول الدودمراجزد نود كيك ب. مك كنفكون کن کا اطلاق کہاں آنا ہے کے جواب میں ذرایا ۔ کی مرتبه خوالون مي تشوات ديك موني . ان كا دمود كي نميس يرج وطرح باكر تفددات بوتني ورفائه مفا م معاس كالعتورات مي من - ين ج تصوراً الع اگرانسانى ب تودە ئىرى بى - اگرىداتدانى كاب تواس

عوق بدام وجاتي مع طرخوا كاكنيدي م دفل بين يقيم

نوجون مودتون كالكرون من كانا و نسراي

گانا ـ

٧٠- ١١ من مقادى وجسے دررت كادك بدا موجاتى ك بس دجرے انسان گناه پردلیرمزما آے مط ٥ - گناه کاميع علاج تکيو زير گناه" ال منون إخود كل كوكناه سع كيد تعلق بنين طبكه اس مناه پدا بوسکتے۔ ملا , مال ٤ - ييج كفون في يورب كوادركن مون ير دلير كرديا يتراب دفيره كاذكر . ما ٨ - ابطالِ كفاره كے لئے مين دليل كا في ب كرخارج امودی سم اس کی کوئی تطیرسی یاتے اوراس کی تفصیل ۔ ٩ ميميول وموى كرسي كفون سع ماس كناه باک بورگئے بد بوت دعوی ہے اور نہی کفادہ كىنىك ئاترات كوده بىش كرسكتى م عقيد كفاده کی تا نیرات کا نموند تو پورپ کی دباحتی دندگی دکھا سری ہے۔ ١٠ فدا كى مى معرفت كاكرى سے كناه كاكيرا إلى بوتا ہے۔ فامکن ہے کرکسی کے خون سے اس کراے کو موت اوے ۔ بلک فون فرکر ادر میں کیوے پردا كرديكا واس الف فوق كذبول كا معانى كا ذريع مراس ا - فعاتمالي كاكلام جواس كه بركزيره ويولول بـ الذل بوقام ووعظيم الشاق اعجاذاب اندر دكمتاب - اورالدنا في كاعرت ہمت کردینے کا دج سے دہ بارمود تحقی کے

فكرمانك يومرالدين اور دب العالمين - رحلن اوروجيم من الدموني مانككومات كرف دب، ملال مجليات سيمي انسان گناه سي جي مكتا ك العصاعلاج لمن عصا (ے) انسان کواس بات برکال بینین موجادے کہ فداہے اور وہ جزا مزا دیاہے ۔اس کے سوا جوطريقي الدعيك كناه مصبيخ كيك ثكام ي ده فلطمي - صل وحوا دموا وي د ا (د) اس بات كا بوت كراس يقين بي سع انسان بك ذندكي بسركه ملكا الدكناه كاموت بج مكت رهى خود يا خودكشى كوكناه سے كوئى تعلق نيس لمك اس سے گناہ پر ابو کراہے۔ ملا ربا اوا ( و ) اس زا نریل عیسائی سلاق بندوه و فیرو معب کن بو م بنلام الاك د مل عوكناه كالعنت عام -4-67 دن يك دند كى جوك وسي ميكر متى ب ميك الل الان بعروسي كے ياس س إل فدا تعالى في دونول كابال مجعے دياہے اور مجھے اس فے احود كيا ہے كركس دنياكواس كيحصول كى داه تباول اوروه فداکی سی معرفت ہے۔مال د۱۸ د۲۰ م (٣) يفطرت اورية توت كم إلكل كن بول بيزادى اورنفرت بوجائ سي تيديلي كوبغيركسيكوبل نین کتی اداس بریی کوپدا که ما ما دا کام و مد

اركيت كندے درناياك د بون توكون حرج ميس. م علاج راي كن وكا علاج مبل بني يميل باتن ے درد بوبونک ادرسب کی نادیا جائے بن دہ خطراک حیاد س - گناہ کا ملاج یہی ہے کہ فواكا موفت وكول كوماعل مويشيطاني محركات دوكے والى مرت فواكى معرفت كالمرم -اور ملا وملا اس کانفسیل ۔ (ب، گناه کی زندگی برموت دارد بنین موکتی جب تک خداک معرفت اورگذا مول کے زمرکا يقين بيدا مك ومكاوما (ك، سيح ايمان ادر سيح ليتين اوركنا ومي ابم عوادت ہے۔ (٤) كن وس بيخ كيل مقيقي وا و خوا كي مليات اوا اسانی زرے جونشانات کے رنگ بی طما ه - كناه كليم على خدا تعالى كاخوت ادر فنست بعس كادعا معترك بداموتي - گناه سے بچنے کا طویق دل فداتنان ك دات دصفات كامعرفت مال كرنا بى تمام مدشنيون اورتجليات كى كليدب اس معكناه سوداك بدا موتى ب-نودلت

بعضب سے گناہ شناخت ہوتا ہے۔ بعلال

ادرجهال کا آگ ہے اوراس کی تفصیل اوران کا

ادرائيل مينس اورزونيا كي كمي آور كاب مي س يدايك طرون توحيداود وومرى طروت توجدكي يكيل محبت كى بلامت مبی کرا ہے۔ لعنت سنت كامفهوميه بع كدكو كن فدا تعالى سعسنت بزار موجاوك اورفدا تعالى اسسع بزاد بوجادك معنت كاتعنق دل مصموة اسم مبت ك دل فداس مرت تد در مو سے معون نہیں موسکتا ۔ بعنت می معنو عيسانى ذم كي استعال كيك كانى م كرية مليب بم برمرنے معلموں موگیا ۔ اورتین دن کے اف إورين وا مـ ١٩٨ - ١٩٨ و منا ومناه م تفاقد نتحميح بإدى كامطالبركدامك بدلفافري صفون ركها جاويكا آب اس مفعون بادي اورمفرميع موحود كاخوا قالى اطاع براس في كوتبول كرانيا - ما ولأكابتي يرمجي الافراه بتفريب جي كوه المنتن من المستعمل من المنتن المنتن الممالة مامورمن التد ال- امورين الملكا ايك بدهنشاد بي كداس من الم مِوتى ہے۔ دہ کھی پنیام ببنچائے ادر اشاعت

من بن ورا الدن درك بع -

ب- امورس الله كى باتون كونهايت توجه او يغورونك

مص نناج بيء راسنة والدل كالمراهال بوال

وط اكنه كي رنج رادر تيد معنجات إنكا دريع خوا برنيايقين ادرئ معرفت ہے۔ مناسل ری، انسان گ و تمعی کر تاہے جب اس کوخدا پر شك پرجاماي-٣ - گناه کی تعمایت رلى املين ممناح تما يين عمدُ اكسى طرف ميل كرة يس كن وحمدًا برى كى طرد ميل كو كيت مي - جوانبياد سي المكن مع مدار٢٦ رب)گنا ویری بونام کرانان اس مقصد بواس کی پیائش سے دکھاگیا ہے دورس اج ) برادنی قسم کی ففلت می گناه می داخل ہے ادرجوانسان كواس كحاصل مقصدس بطاكر مہم کا دادت بنا دیا ہے۔ فرک ہے ملک گوار دی وس احتراص كاجواب كدبير كواطوى كے مقابلہ ير نرآئ ـ فرايدم في تو قرآن ك إنقابل تفسير كمي كدموت دى متى ماس فى كيد دبا يسلي عقائد پرتقرير كرك مولوي محترسين طبالوي كانبصله مان لو اكروه اب كا مقيده علاقراد دے تومير القريرميت ري - ميرتفسيركعو - بناواس بركت مي كر لايونني

> الراتدافتر الراتدافتر

ايسا بادادو پرمن حبارب كراس كى اندمارى ادىد

ب . الله تعالیٰ اود اس کے احدود کے درمیان دوسم کے تعقات بوتے بي - امور اللّٰدكا رمول موا معلين وقت الله تعالى مع ماموركا ومول بي ما يا م ادواس كتفسيل -مال ال كالدكا زانه كويا بيشت مواج - مديم مباحثرجع مباحثات ك- ايا صفيدا صل موالات من عافل من مو-ايك موال هي بوجل ته تعير دومرا موال كياجك. تداخل طعام كي طرح تداخل كلام عبى منع مع - اليسا کرنا درخفیقت مذمهی تمار بازی ہے ادراس کی تفعیل ب مداوات در، گفتگو كرتے وقت هزودى بيلے نمب سعين كريو . ٢١) سوالات يبية فلبندموفي اسكي - "اكدان ك جوابات ديكه نے جامي كيونكم بم توان جنون كا سيسدندكيكي بي -الد العاقبة مندريك المتنفين اسك أن كي "تكاليعت ومعاكب بسي ان كى ترقيات كا باعث بوتى ب يمتقى كميىكفركا دائره وكين كرنا بسي جا بمار بكد ده ايان كا دائره دسيع كرناجا بتاب .

محتردين

له - برمدى كـ مريد مجدّد كم مبوث كيكا خداكي وا

اورجوأن كى باتول كوتوج سينت ده فالمع أتحلت می ادر سی نی اور اس کے برکات دیمرات کو یاتے م، ندمسنن اورمنسي مستعاكر في والدمحروم مه جاتے میں۔ معدا-عما و مدا ج - مامورس اللركامحبت مي رسف والون كواكي مد مك علم يح بن تعلق كراري بوخوا ادرامور ين موابداجا اب عروه كافي عرجوان المورك دياماً اعكى دورس كونس لسكما - مك ۵ - اموس الشرك كذبي كوانما معبت ك بعد الدالما اینا و تقدد کما آب داس اے اب مادی جاعت كوجليي كدوه فاموشى سيآماني بتعياداد ورك ا مورالی افرن برا میده این ماعت ک كمزودىكو دوركرت ادرجوالتداوراس ومولك خلاف ذندگی بسرکرنیو اسیمی ان کی بدوا مذکرے اودلوجه مذدسة توشيطان اس كاغربي ب اودوه فلا كاطرت سے اصلاح كيلئے بنس آيا۔ مست مامورين اللي ال - ان کی نظرت می جی مدردی رکھی جاتی ہے ۔ بہ

کے -ان فی مطرت میں بھی ہمددی رصی جائی ہے۔ بہ
ہمددی عوام سے بھی ہدتی ہے اور جاحت سے
بھی اس ہمددی میں ہمارے بی جو کل و نیا کیلئے
مامور موکر آئے تقے مرب سے بڑھے ہوئے تھے۔
دحالے باخع نفسان میں دونوں ہمدویوں کا
ذکرہے موس کو کا ٹی موس بانے کی ف کر بھی شائی

دىب بىنعى طبرگرده كے نيون د بركات اب بھى ملتے ہي مین انحفرت کی اتباع مصر جوآپ کی اتباع کے بدول الببا دعوى كري وه تعوفها اور كذاب ب معر معر دج المحضرت كے فيوض ويركات كا أف ب معيشه جكماب ادآب كى الباع كم الماد فرات بردقت إلى ماتيس -٧- همّت وحوصله -آب كابمّت الاوصله كا شغف مبى بدا مرفوكا كيونكر برملاث يبغض كي أي كى دعوت كمى محدود وتت ما مخصوص قوم 840 کے لئے نزیتی۔ ٣-مينطهي-٣ لى بنو نكرساد من بيول كي نوف أب مي جنع بي اس الله الله كانام في الموا محدده بواب سى كى زين داسان برنعريب موتى ميدين ا كامرت الان يرمون محمل ١٨١٠ ٨١ ب - آپ کوجو پاک گروه او ده کسی آدر کونمیب بنیں مُوا - ان کا موئی کی قوم اور یک کے موادیوں مقالد ميزمزب يبى ب كرأب كاس قوت ندس

کسیادرنی کونس ای - مسمره م

م - اسلام کی ترقی کا وازین بی که نی کیم کی وت جذب بهت اندومت تنی - در آپ کی باتوں م

دہ انبر تھی کو سُنتا گروہ موجالا ادر اس کے ساق

آپ کاتعلیم ساده ادر صاف متنی . م ۱۸۸

٥ - برامعجوه -آپ كاست رامعره ورت أي

ا در برکداس مدی سے اب ایس میں گذر کھے۔ ب. حجدة د محيين كى غرف تجديد كا ما فان درمرو وكيقة من المحطيع فدا تدالي في معدون كاصلسله تائم کیا۔ برایک مدی کے مربر ایک عبرد املا فلق کے سے آتا ہے امدی کے درمیان میں پیدا ہونیوالی خلیدول ادربیعتوں کی اصلاح کرے۔ ج بعب دنيا من المستحبا جاتى بعلوت سيطان موجاتى مع - فداستعلى نيس رساتواموتت الندتعافي إندول كوتجديرك ليجيميا 144 ميلى لمرى الركار مينس ملت تودى مركديا كريديا مائة تونورا بكل أنه-محمت اللي اورنودن مس قدر انسان نوف خدا من ترتی کردگاری محبت رياده موتى حاصيكى واورجس قدر مبت اليم تن كريكا . اسى قدر فعا تعالى كا خوت اكر بديون سے نفرت دلاکر پاکٹرگی کی طوٹ سے ما ٹیگا۔ مس<u>199</u> ا ۔ توت تناسی ك بماسه درىيم برادون شانات فابرموسة ادريككو يكل إدى موي وه الخصارت كالوت والا

اورا شروففا سكفوت بيد

مي بت برست بوري متى المهر الفساد فى السبلا والبحر المحالي في آثب كواطلاع دى و تت جام الفلرد ساز فرب بيول آبد وكالمس بكند هام 1144 م

دوستی دلیل - لی فرض کوکای طعد پرادا کرکے کامیاب دبا مراد ہونا - ہزاد با برھیوں کو ہو مرض کے اخری درج پریضے یا دیر تی تقت مری چکے تصف انکو اچھا کیا - کوئی بدی الیی مذہبی ہو حوب میں موہود مذبحتی اور اہل عرب کی بدیوں کا ذکر ۔ صساحاً د مستحی اور اہل عرب کی بدیوں کا ذکر ۔ صساحاً

## ١٠ يحين الديسابي ناحي كاسقابل

دب بلجاظ کامل عنونه ادرا طها را خلاق فاصله المحفرت كرمقابلري ريخ بأنكل ما كامياب ميس نه ده كالل نورنسق كيديكو كيل اياك درسلو توس تبدئي ب كم إل مرب كى كايا بلط وى جومرے بير ك نجامت مى خق تق - مث - صاحب على منطيم

فر - آپ جید اخلاق کی اور نبی کے آب نہیں کو نکم

ثبوت اخلاق کے لئے اخلاق کے اخلاق مواقع

کا حاصل ہونا فرودی ہے۔ آپ کی سخا د ت اگر
عفو کی شال ۔

مدا ہے اگر نے بہان کک اپنے اخلاق دکھائے کہ
بعن د قت ایک بیٹے کے کی ظریب ہو بچا
مسلمان ہے مانق کا جنازہ بچھ دیا اور اپنا
مرکز میمی دے دیا ۔

محسن النی

۔ کھی آب اللی کا کم بت کا فی طور پر انسان کیے افداد

پریا امہیں کوسکتا جب کک آپ کے افعال اور
طرز عمل کو اپناد مہراور اور کاری ند بنائے ۔ مسلم

ب ۔ مجدوب اللی خف کے لئے آپ کی آباع حروی

مسلم

۔ جذب اورکشش ، بلی بعثت کے وقت آپ کی باق کے بوری طرح سنے والے دوگ اوران کا کدیدگ کا وجہ دوج بریم تیں میں اورکشش جو مرصلے میں مونی منروری میں ۔ میں اسلام اسلام

- دلاكل صدانت

بہلی دلیل -آپ کی بشت مین صرور کے دفت مولی پادی ننڈ نے میزان الحق میں کھا ہے۔ اسوق کے عیسائی میں گرا کے نفے - دیا ندنے تسلیم کیا ہے کہندوت ان خواتمالی کا کام ہے۔ دکان فعنل الله علیات عظیما اوراس کی دلیل میٹے ناصری سے مقابلہ معالم اسلام میں میں سے مقابلہ ایک سے بے دیمنوں کے انھوں صلیب پر ماراکیا وہ

گیادہ بچے مرکئے ۔ آپ نے کبھی سوال مذکیا کہ کیوں ؟ ملاح

11 - آپ کی دفات یافته اولاد ادرص و - آپ کے

۱۱ - آجھر - آئ بھی آدم مقے ملائل ۱۳ - آپ کی جسمانی برکات ، بزاردن جانی برکا مبی تنے آپ کے جبّ سے بعد وفات آگے وگ

ر کات چاہتے بیاریوں میں شفا دیتے ہتے۔ آپ کی دائر سے میں شہر ماری غرب مالکا - ۲۷۴

كادعادل عد إدش موجاتي وغيره ما ٢٤٢

معاب كا ذا فد اور وقع داقبال كا ذا فدري كودكرا زا فرنس الم - الرسط ال كافل كا فهورات فرموا - المحفرت كودونول فلف عاصل موسك اس في آب مرسلوس بقابل مع كال فوذمي كيالجما الا البضافات فاصله الى قوت قدى اور كيالجما الا البضافات فاصله الى قوت قدى اور معدم من ادر الى تعليم كافراي اور كي كامياب فر فراد دوادك كى تجوليت كادرائي كامياب فر فراد دوادك كى تجوليت كادرائي كامياب فر فر فراد دوادك كى تجوليت كادرائي كامياب فر فر فراد دوادك كى تجوليت كادرائي كامياب فر فر فراد دوادك كالميان من المناف الم

موماته تقد مهرمالی (ه) بخاظمعمومیت ذائیدالی ۱۱) آخفرت سی را مرمعموم بنا

ادرهبسايون كالتكرا يحودكم أسوجاري

لكمين كوفردن مُرددن كو نده كيا . كُرميج توجدواري عي زنده يزكرمكے۔ محىالدين ابن عربَى دسينية) الم - آب مع بيد دورت وجود كانام ونشان نرتها إل وحدت شهودي تقي - مهم فيزدي وشمودي" ىب - وە اس احركے قائل من كرانسان مومن بالنَّد اور متعتى موتد نجات ياميكا -محكر إدموث دملودارما فظ) كتحفر كوراديرك التاميت برأيت لوتفول براتم ادكاذكر مناسم ١٨٠١ محمودا حاردمامبزاده ل - آب كى برات كارد كى جانا ادر إداتيون كے نام . ميزامرنواب كواميرقافلدبناياكيا - معمط ب -برات كى دالىيى برحصارت يى مومودكى خدرت مي مباركبادي -مخالفين ل مخالفين كيك لمح فكومي - ان ك خطرًا ك فم تحررو يرفرايا- عادادان كدن فداك وعدين دہ تیتوں کو جانات دہ تورفیصلہ کرنگا جروت زان ادركسوت ضوحت دغيره نشافات كاذكر ب ممكوان كاجواب كاليون سيكمين مديناجا مي سخت ذانی سے برکت جاتی ستی ہے ،ان کو تو نخ طب كينے كى بھي حزودت نہيں - ال عوام كو دحدكاس بجانيك لئ معقول اعتراض كاجواب 414-116 دبا جا الماسب م

١٢٠ - زندي نبي ي تعضرت كريكات درنيوض جوايري م برزماندي ان كادردازه كعلام اسف أي زندہ نبی کہاجاتا ہے۔ مخداصن امرديني موادی محداص امردی نے سیعن جندیائی کا دیباجہ MIM, MLY ال - ان كاحفرت يع موفود طالسام كم مباحد لدهياند مي لله ظهر دبطن مِنْ كرف بريوش مي آجانا-ب محد حبن كے متعلق حصرت يرح موجود كى ويك رويا و کا ذکر حومراج منیر کے افز میں بھی درجے اوران سے بیلے ان کے مددرجراخلاص اور انکساری کا زکر۔ رمنی محد**صادق** ل - أب كامضرت يع موعود كوداستان ي منااا ب ، آپ کابطرس کی تحریر کہ میں نے سیتے کاوفات کے نین سال بعد میر مکھا ہے اور اس و تت میر بی عمر ٩٠ سال ٢٠ سامندلال كرسية مليكي لعدزنده دسے ۔ محد على دسيالكوفي موادي) 797, <u>791</u> اپی بنجابی نظر مسانی -محىالاموات.

حفيقى محى الاموات انحفرت بى عقى عنبول في

< - سيحة مب اور سيح عقيده كي سنَّنا خست بي نسَّا تو لینی نفسوس بقلی اورتائیدسمادی مصلی مباتی ب- دهد د ۱۲۳ به ۱۲۳ د مست هر-اس نامذ من الله تعالى في مربب كوقعة اور كتفانيس مكدايك سائين بناديا معقت و-مذه كج بن من من الله فدانناس -مخلوت كعما تق تعنق اوراس كع حقوق اور النِینْفُس کے حقوق ۔ اسلام کے معوا معب نے باحدالی مولی اسداس اسلام کامیا ہوگا ۔ ز - ندم ب ایک ایسی پزرے کہ مخلف ذاہب کے وگ كي مع نيس موسكة - ملام ح - سيح مرمب كي شناخت كيك فروري اول أس كاتعليم بإك موادرا سعليم مرانسان كاعقل اور كالشنس كاكوني اعترامن مذبع - دوم أس كحصائقة فأكدات ساوركا سلسلدان والسنديو مس کے ساتھ انسان خداکو پیجان سکے اور اسام ى ايك اليا مرب مع بن في تعليم اعلى س ادر پاک دمب دری مے جو قرآن کا معبار لیے إلقيس ركمتاب - مدام ٢٢٨ - ٢٢٨ ط مذابب إطلم كي بقاكا باعث يرب كرتا اسل مے اصولوں کی خوبی ادر حسن ظامر مرد . نمهي دمكل اب مب مدام ب میدان مین مکل آئے میں اور

ج . برگو بربالمن مخالف سے اعراص مناسب صل ت د - مخالفین کی کل کنابی جمع کرکے ان کے اہم عراضا كوكمي جع كيف كم في ارتباد ما نزول المسيح من ان کاجواب مجی اجازے۔ ، مصل هر - باس موجوده مخالفون اورا جست دس بس يبلے كے مخالفوں ميں ير فرق ہے كديمينے أو اينے عقيدد كوسيح ي سمجة تع مراب فرنفاق سے کہتے ہیں دل مین عطی کیم کر میکے ہیں م<del>ہم ک</del>ا ملامنت مامنت صحت نهين معيلة - بلك دى مهى ركت مجى جاتى رئتى ہے -بھین میں مدسد کی شمکش یادر متی ہے۔ استاد کی مکومت کے نیجے بھی ایک قسم کی ہمی علوم جوتی صل الم - سيجاني كامعيار - ديكيو دوانيت تأيري نشان اورگناه کے کیٹروں کو بلاک کرنے کی قوت کس ب - مزبب كى تبديل كے دوباعث ج - <u>خلاصة</u> نمرب كاخلاصه مدوي باتن مي جفول كداسيكس طرح مانئا ادراس كى كس طرح عبادت كرنى جامية - حقوق العباد بعنى مخلوق كرساته كيى مددى اورموا مات چامية مددنون عوق كع لحاظ مع أربون لود عيسا يُون ادرا سلام للم 140-114 كامقابله -

الداني في الفي عبد كوكيون تورا ؟ وقه جكرهيسا يول كحفز ديك كترت اذ دواج زفاكا إكا ہے تو یوسف کی بہلی موی موجود مقی اورمریم دوسری بيوى متى تدبرالزام اسمق يسكنواري برقاء كرفين سوئم مبكحل بومكا عاة بعرهل مي كيون نكاح فرصا 179-171 گيا ـ أوراس كي تفصيل -ب يدانون كاحفرت ميم كومادى عمر مول معراً كد ابنوں نے نکار بنیں کیا جری مطی ماور دالتی احصنت فرجها عائكا استدال فطرب اس كرمض بدمي كرزاس مفوظ وكعا والمعسنة من النساء مين فرايا -ایک شخص کے موال پرکہ اس نے اپنے مکان کا ایک حصر بعد بناياتها راس كي هزورت بنيس دي . فرايا اسكو مكان مي لالياجلــــــ مسجدهماوك كرمتعن الهم- من دخله کان اٰمنا \_ عن كامسح فدا كے إنقول سے بنیں موا وہ فداسے وداورشیطانی کے قریب موجاتے مل -

ميصمومن اورترتهول اوراعاني درجون كأخرى نقطم

توسى ب كردة أنحضت كاسجامتبع موادر أب ك

تمام اخلاق كومال كرسه-

ا سایانی درجو کا انعری نفطه بخلص ای

إس مريخ شتى مي بطابق أبت ليظهو في على الدين علد اسلام بي فالبدأ ليكا -ادادم سيدموا اليص كالعف خبيث فطرت مردموماتيمي أنخفرت ادري كحددت محى مرّد بوسهٔ . مردون كوزنده كزما المميح ناحرى محي اموات موق تواطياه كوكيول زنده ندكردياتا ببود اتبلاء سه كامات اوروديي إن شكلات سے و ماتے جو نودل اللياكى ماديل سے <u>پش</u> آئیں -1-1-1-4 همرد س مردوں کی ا داز نہیں آتی ۔ صوالے اس کے کہ خواتعالی أن كمتعن كوى خرد منواه ني مويا صديق الدنوالي ان کے اور ان کے اہل دھیال کے درمیان ایک حجاب ركورتاب فلاانساب مينهم مرت داد دمريد كا تعلقات كى د ضاحت - استاد اورث گرد کی شال معدادرید که تعلق کے بعدی اپی معرفت اورهم كو فرمعان جامية -و معزت مي كه يوسعت سع نكاح كرني يراليا ا عرّا من مو اسع م كابواب عيسا مُوكَ إ ولين ادل حبب بربت المقدين كى خددت كرف الدّماركية اودنكاع وكرنها حبدكياكي عقا توجيرهداكا

یر نفط مشیع ہے میں کے مصف خلیفہ کے بی عربی ا عبرانی حدیثوں میں اور قرآن می خلیفہ کھھا ہے اور وہی ا فاتم المضلفاء ہے -مریح موعود ا - غین معتاب

- غهن بعثنت الی سب بیون کی شترک فوض خوا تعالیٰ کو د کھانا گناہ سے بچنے کی طرحت داہری کرنا ہے -ملا و مالا ر طلا ر ملا دب، تہادی جوعتوں اورٹی نبوتوں نے می الڈتھا ہا کی غیرت کو تحریک کی کردیول اللہ کی چادد ہا شخص کو مبعوث کرسے جوان جعوفی نبوتوں گرت کو توڈ کر نمیست دنا بود کیسے - اسی ٢- دسمى اعسال موجدة لمانون كي عال يونكمن وموم كعطود يرديا وكادى ادر نفاق كي يردول ي ك ما تقريد اس من ان كا وكات كاكولى الر س مسلانون میں بدعا ۔ سُنامے فوٹ علیٰ انی تی کے إن شاكت مت كا ايك منزركا مؤاہے۔ م ا دهیفدک ما ما معالی نسینوں کوسعدہ کرا یا ال كحمكانات كاطوا وزركرنا بالكل عمولي ادرعام بتيمين -اىطرح اجميرادرد دمرى فانقابول ير المنع مرادر فکے سرحانا اکٹن کا کھڑی یں سے عندجانا بى بحات كصلت كانى تجبنا وخيرو مست ٧ - مسلان كون عد ودب جراف مامد ودكو الله تعالى مفاحامل كرف كمه لط وتعث كراث ادرا متقادى ادرعلى طوريراس كا مقصود التّسلّق في بى كى رضا اورنوستنورى اوراهمالىكى باداش بالعركى بنا أنده جامزا برنبور معمد المامد ٥ - مسلاف كيلي باعث مخرباتي المدان كافدا يتمرد فن ميوان ستامه ياكونى مروه انسان نہیں قادر طلق خوا ہے -ب - ان كا رسول ده معمى كى نبوت تعامت ك دانب وورت الدنيا كيام والكيم مرده دسالت انسي ملكه اللي فرات ديكات بر تعليمي إحفها تتهي الونت يم يهم وود وميجكر فدا فيان فيعنوض وكات كوجادك كماء ج - كتاب دى تواليى كم اور تقيق جولاريب فيه

دی بظیمیوں کو دورکرنے ادد اسلام کا حقیقی چہرہ دکھانے ادد نٹرک اورمردہ کی پہشش کو دور کرنے کے لئے اُنخفرت کا بروزی طور بہلم کم موا اور بیچ کے مقابلہ میں آپ کی خطبت ظاہر کرنے کے لئے فاڈ کی غیرت نے احکار کے فلام کوسیج سے افعال قرار دیا ۔ مھے سے

۲- مسبیه موحود اودخادق مخاوت امود اگرکو که طالب معادق مو اوراس سرختا بکاری اور بنظنی کی توت فرهی موکی ندم و تو ندید که یک خادق عادت امورکا ندر دمت نبوت در سکتا بول برگری کسیست مرد و که صد قدل اوراخلاص محت نیست اور یکی بلاش کے معاقد ایک عدت میک مهادی محب می بالش کے معاقد ایک عدت میک مهادی محب می بری تویقی معاقد ایک عدت میک مهادی محب می بری تویقی معاقد ایک عدت میک میک میل ایک اندونی تا دیکول کو تعلی خوات اور انهی ایک اندونی تا دیکول کو یعنی خوار بری ایک اندونی تا دیکول کو یعنی خوار بری ایک ایک معاقد اور انهی ایک اندونی تا دیکول کو یعنی خوار بری ایک اندونی تا دیکول کو یعنی خوار بری ایک اندونی تا در نیا مناز بری ایک نوی تولید کی دیگر ایک میک تا ایک ت

اوربكات اوران تمام أفادا ودفيوس كوجونى كريم

ک میں اتباع سے ملتے میں ہم اب بھی پاتے ہیں ۔

کام کے فواتوائی نے مجھے اور کرکے بیجا مداہ (3) خوانے مجھے اس لئے اور کرکے بیجا ہے کہ در میرے نشانات کی نظیر تو پیش کرد ۔ ڈگھن ا مقدم کا ذکر ۔

۱۶، جاوت که اواط سه دیکها جادت توسیح ۱۰ کام انتحار مونوی عبدالرطن خان کا بی کی شیادت کا ذکر

در) بھیے بیٹے مولی سے بعد حدیں صدی ہی آئے تاموموی جگوں کے احراض کو ابی تعلیم سے دور کریں۔ اسی طرح اس است کے لے بھور حد اس مدی برجے موجود محدث کیا گیا تا اپنی پاک تعلیم کے ذریعہ جاد کے خطاف ال کا اصلاح کرے کر تا بت کردے کدا سلام طواسے مرکز نہیں بکہ لیے حقائق ومعا دے کہ وجسے بھیلاہے مدی بھا دیا دے ا

ده، خدان مجهاس صدی برما مودکد کنیا اکذا ملام کو زنده کدن - مها دو، الله تعالی نے اسلام کو کی طبق پر برن کرنے کے لئے مجھے ما مورکد کے بھیجا ہے -مشط ریدا دن تی اس لئے بھیا گی ہوں کہ ہرافتقاد کوار تعمق قرآن کو علی دنگ بین طاہر کوار تعمق قرآن کو علی دنگ بین طاہر کدن - مقط ۲

(د) حقماموریت

(۱) فدا نے مجھے امود کرکے بھیجا ہے۔ بی اظہار حق کرونگا اور مخلوق کے بہنچا ڈ نگا۔ مجھے بیدا ہنیں کوئی تنہرت نہند کہے یا کچھ اُود۔ مامود کا یہ نشان مے کداس میں ایک تنجاعت ہوتی ہے دہ اشاعت حق سے بہیں دکت اور منیں ڈوتا۔ مراایا اے ا

را) عیدا بُون اوراریون اورش کا پرزادون اور مولیون اوردوسرے مب توگوں کی خطیوں اور براحتقا دیوں کی برطا تردید کا گئی اس کے مب خالف ہوگئے ۔ ملاعا - 24 ا رما، مخالفوں کی طرف کی ہارے مقدمی وگالیا ہی آئی ہیں ۔ میں میں شرک ہیں اور کا لیا ایک توجی آمیز معنون پر بذراجیہ عدائت نوٹر میں کے ادادہ کے اظہار پر فرقیا ۔ جادے سے خدا کی عدائت کا فی ہے ۔ مستامین اوردد درے مامب کودوت کہ دہ اپنی صداقت کا عملی تبوت میٹی کریں ۔ مص<u>ت</u> ۔ سیرت مبساب<del>ے</del> موعود ّ

دلی جوش مبلیغ دائی موفدکا نمرکے پل کی ایک آبگر فرخر کالن سیاح کے سات مغرک نے کرتے پہنچنا ۔ مائید مالال (۲) جش تبلیغ اور آپ کی شفقت ومحدردی کہ کوئی ورح باکت سے کی جائے۔ مراج الین میسائی کو دفعدت کرنے کیلئے آپ جن میل کارمنابعت کرنا ۔ مسالا

رم) یک اختیادی بو تو یم نقیول کی لم به گفر مگفر میرکرخدا تعاسط شکسیجد دین کی اشاعت کریر - اگرفدا تعالی بین انگرزی زبان سکھاد توجم خود میجرکرتیلیغ کریں اوراس تبلیخ می ذخرگی ختم کرویی خواه مارے بی جاویں -مذکری خاص کروی خواه مارے بی جاویں -

(ب) مخالفیت بہیں چرکچہ اپنے کا افوائ سنتا طرا برامی سنت کے مطابق ہے جو انبیاء کے ساتھ مجلی گئے ہے - ہم اس سے الگ کیوں کر موسکتے ہیں۔

رج) مرمان دازی

۱۱، فیدالی (طالب ی عیدانی) سے نی طب مچوکرفرایا - آپ مجارے مہمان ہیں - اور بچتکلفت مہمان ہی کرام یا سکتا ہے ہی جی ترمیم کی حالوزت ہو مجھے بنا تعکفت کہدیں حمنور کی زیارت بنین کرسکت عقار حفود کا اس مکان ہرما کرمیادت کیلئے تشریب سے مانا. ادراس کی درخواصت و ما پولمسینه و حاکارا 414-414 رك كوشفشين ميرى ايى من بوق توي بخليدكوليسندكرة تفاعكرني كياكرسكتا نقاجك فلا نے ہی ایسا ہے نادکیا ۔ مقابلہ کہنے والے سمحدلیں کے کردہ مجسمے نہیں فواسے مقابلہ كردى مي مس سے كوئى مقابلدنہيں كرسكا. ١ - بادامقا لمدومل الخضرت كامقاله بيكيزكم أيت وأعوين منهم لما يلعقوا بهم كعمطابق الله تعالی محابر کی طرح بنا اچا سا ہے دراس كى مل فوف يرب ما قرآن فريف كا معجزه نما بت ہو۔ 2 - زماندا جماعاً - سيح موعود كم سات مبالل وجالى اجتاع والبتدان ميسيع موعود كي تسمت يرببت مصاحباع ديكيمي كسوف وضو كا البتاع مب ديون كوايك دين يرجع كرا تبليغ كعمها انول كااجتاع يبداكش والسب يس - اورجيع من العلومين دغيره -ان تمام جموں کوخدا نے مصلی ت مظمد کے الحت جع کیاہے۔ ٨- ددردد جادردمين نزدل سيع مورك مدنددها درول مي نزول مرادده بياريال

الشتهادول ين خطوط مي جن كالعفل وقت مجي محمول مبی دینا براے ادر کھے مفافق پر گالیاں مکھ کر بھیج ہیں۔ نبیوں کے ساتنا شکو نے میں سوک کیا ۔ مَن توبیٰ ذرح انسان کاتھے خرخواه مول مونجه دشن مجمتاب وه خود این مان کا دشن ہے -(و) دینمن شے نعیرخواهی *- مین طفاً* کہنا ہو كه يكي تونوع انسان اورابين دينس كانعي مست طرح كرخرخواه مول مراها و ما<u>موا</u> (ف دشمنوں كيلئے دعا مين ايا كولى وش لظر بنیں آن میں کے واسطے دوقین مرتبہ وعا مذکی ہو الدين تهين على يين سكمعا ما مول - معه رح) الله نعالى معجبت اودا سكى عبادت -اكرمجي يقين دلاباجاب كرك خدا تعالى مع مجست كرني ادراس كى اطاعت مي مخت سعمخت مزادی جائی توئی تسم کھاکہ کہنا ہوں کہ ان تكليفون اور الأول كو ابك لذت اودممت كے بوش وخدش كے ساتھ بداشت كرنے كو رطى <u>سوالات نداكمانا</u> - فرايا - ين عكماني خواه كوئى ايك سال مك پوچيتائے. مال رى، قرآن كننا معفرت يع مومودكا ايكفارى <u> 2100</u> مے قرآن مسننا۔ ودكي بعاركي عيادت . ايك بياد كي وفوامت بر فاديان مي جو با دُن كي متودم موني وجم

۵- <u>نشانات</u> ر فی مجے استجابت و ماکانشان دیاگیاہے۔مالم كم لئ دعوت ـ قران كحقائق معادفكا نشان عجرالهام مينعموك الله فى موالمن مت كى مطابق برمدان من كامياب موا ادرجا كى ترقى كانشان - ميلك رب، الله تعالى في ميت مع نشاة ت دكها ع اكرمردن تهجى كيطور برنقشه تبادكياط توكوي حرف إتى نر دميكا ص كف تحت كى نشان درائس مع و معدد ١١ - آب كى پيروى كى بركات عبرداه كاطرت مي بلاما مول بيي ده داه سيعب برعل كر فوثيت ادرتطبيت التحادر فرك فرس انعامات الميدموتيمي - اومعي قبول كرنوالو کی دین ددنیایمی اجھی موگی ادران کو اللات أمتيت مصنكال كرنود توت مان مطاكر بكا ادد ده منکروں پرفائب مونگے ۔ مے ١١٠ عيداني معب براتها محبت كي دما مي معا بكر لي مرسوع يح ذنده فداع ادرائي دمائي قبول كرة ب توكس بادس باراب كوميرعمقا البرير مِيْن كرد - وه سيوع يح سع مرد باكركوني خارق عادت نشان وكهائ ي ميدان مي كفرا بون من افي خدا كود كيمة مول مي يكاد كركبتا مو ميح كومجه بدوا دت بني كيونكم في نورهمرى

كا قامم مقام مون - بينوراورز من كاهيسا يون ي

ين منعف داغ كي جادي ادرمشاب كي جادي -عکم دعدل میرم موعودی حکم و مدل مے -حكم ال كرتمام ذما في فيدكرني جا مُين يجب تك اليما مذكردك ده ايمان مدانسي موسكما جو فدا جابتك والمتعدد يرديمو ممردمدل ولاكل صداقت ( فر) سیم موحود کے خلاف علما و صود کے فتوے اس كى صدا تت كى دليل من - يجم الكرامه اوران عربي اور مجدد صاحب مرمندی کے افوال کا ذکر۔ رب) مجھے انس کے آثار اور اشارات کے ساتھ شنا كروجوفداكى طرف سي التيمي - ١١) ده فدا كع علال كوحرام إحرام كوعلال فين كرت محكم مرايت محكراتيمي - دا) مزدرت ك وتت أت من - ١٦، كأيد المي ما تقد كلت من دج، مزودت زما نرا دهِ منعف دغرب إسلام ا ونِسَنهُ ميحيت كاذكر. مسي ردى فدا تعالى ف اس لسله كى مداتت كه لئ عاتسم كع ثبوت ديي ١-ا فعوص قرآنيه دعديثي ۲ - آیات ادمنید دما دبر ۳ - مزودت شهود و دمحسوسر

٧ - والأل عقليد المالكم

۱۱ - افضلیت میچ مودود پرخانفین کے حضرت میچ اور امام کُنُ سے اپنے آپ کو افضل قرار دینے پاکستان کی حضرت دینے پرا حتراض کا جواب میں ۲۸۸ - ۲۸۸ میں است حسفار تو دینے کلیات الدُّد تعالیٰ نے فرائے ہیں ورامیل المحضرت کی طر داجح میں - اس لئے کہ میں آپ کا ہی فلام مہول اور آپ کی میں میں کی شکو ہ فوت سے نود حاصل کینے الا مول -

۱۸ - نعدا کی قدوت پرایان - فرایا مادق بنه کوخواکسی منا که نهی کرتا - اگر صفرت ابرایم کی طرح میم کواس کام کیمتنا بلری جو خدا تعالی فی عاد میروکیا ہے آگ میں خوالا جاک - ایک انگریشی میں توجلا نہیں کیگی - اگر کوئی معنی اس با پرکراگ اپنی تا تریش چود تی اور کا فرم - اگر انگاد کر بخروج میں خوالیں تو دہ کھا ذرک میں اس طرح اگر کفاد انخفرت کو کرا کراگ میں اور کا درسے تو دہ برگز آپ کو جلا درسکتی - اگر خوال دیتے تو دہ برگز آپ کو جلا درسکتی - خوال دیتے تو دہ برگز آپ کو جلا درسکتی - خوال دیتے تو دہ برگز آپ کو جلا درسکتی -

14- مسليجه وغو الدحم بي تحوير ديجو ذير" مربي" ٢٠ - كناب نؤول المسليج سے متعلق ادخا د كتاب نطق الرح كوجامع كتاب بنانيكا اماده -الدخوامش كداگر خيدا حباب ميرى كتا بول مغاين الدخوامش كداگر خيدا حباب ميرى كتا بول مغاين بنیں - بین اور زندگی میرے پاس ہے- 19 بیں عے اشتماء وسدر إمول يمول براد التهاد انگرزی ادودی جهاپ کرشائع کے گرا ک بإدرى مع مقالم مين أكفاء ما ١٢٥-١٢٥ فطافه تكيل اشاعت هدايت سيح موود كانما نرم اوراكيت ليظهرة على الدين كله صودت ين عواتما منعت مع وه كعبى طيم النان جعميه - دوجهداب أكياس كيونك ده جمعه ميح موعود كم مسائق مختصوص وكماب اوراس يم معابق مشكوى وأخوين منهم دمول الله كابددى دنگ من فهود مؤام احدايك جما صحابہ کی میرقائم میوئی ہے۔ معرما میرم مسليه موعود اور دومتر سك ابنياع دلی اموقت دمی خلا بواکم پرظابرمواعما اور ددمرے نبیول پرظام رمزنا رلح دبی مجد پرظام ر رب، تمام منفات مين طل اللَّبِي - يرل كريم عم جامع جيع كمالات اجباديق يهيا تمام اجياد ظل منے بی کیم کے خاص خاص صفات میں اور اب مم ان تمام معفات مي بني كويم كفظل مي ادروه ماسك كمالات حفرت دمول كريم كفالل طود برمين عطاك كئ اس ف اجباء كي ام مين ديع ك - مولا فا دوم كاشعر ناماحرنا معبدانبيا دامت 

دلامل كوجهاب كي تجويز . فراياك تن تسم كے ترتيب شده نقشوں كى صورت ميں عايد ماين اك تقشر ودن تهجى كى ترتيب يرنعوص قرأنيرا ورمدينير كاجرجار مؤيرمي - رومرانقشه عقلي اود قانوي قدرت كي شوام كا يميرانقشه نظانات ومايدا rar, ۲۳- مسلیج موعود اور دیا می موفود کے وتت میسائیوں اور سمانوں کے نزدمک دما كالعبلنام تم م مندومي ان من من امی ہے آخری دنوں میں آنے والے کا نام رودرگو بال موگا -١٢٠- مسميح موعود اودا تجيل ١٠ سموال كاجواب كرهبو في يع اورني أنيكا جو ذكر ہے اس کا کیا مطلب ہے ؛ فرایا - الجیل یں كيس جود كى طرح أنا مكعام ع -كيس دن مى كياس كانام منافق معى م الكاكولي مسابات كارمس سيفريح كالمجى وتت ۲۵-مسامح موغوادر نواب صديق حسن خا نواب ما حینے کھاہے کہ تمامکشوت اور المام جويع كمتعلق بن مه جود صوي مد مع الكنبي مات - ما مع الم ٢٧ - مسايح موعود كا فام قران مين -اس احتراف كے جواب س كه مردا مداحث

كى فېرمت بنادى اكم معلوم موكدكون كون س مفاين اس مي آ ڪي ۾ -- مسايج موعود ادرمسدي ناصرى دلى يَرْمِيع ابن مريم كو رصول افدا ينا عبال مجسّا موں - اگرم فعوا تن فئ كا فضل مجديم اسم بہت زیادہ ہے ادرجوکام میرے میردکیا گیام اس کے کام سے بہت ہی فرد کر سے بی نے أسى باد إد يحا ادرايك باري فالدي في ايك بى جالد من كائد كاكوشت كما يا منا (ب) يَن فدا سعمون أوريح مجمع مس رج) الوميث يح كعقيده كيمين تطرفيرت اللى ف آپ كويح ابن مريه ا ففل شاكر دنياس بعيا ادريح موفود اسكانام دكعااد ميح موعود كأميح ابن مريهص افعنل موايهود ونعامى كے ملمات سے محكود كر اس كى ددمري المركوعلالي انت بن - إدر الركسي كوشك مونوده آب كانتانت كايخ امرى ك نشانات مقابد كريد. مسلس (4) میج موعود این دعوت ا درنبشت کے لحاظ مع محمدى كمالات كا جامع ب اس لي ميح نامری سے انعن ہے۔ مطابع سے انعن ہے۔ (هم) یع مختری کی یع موموی سے بینی ای دیم ينسيت كاذكراودا سكوورات -MA - 7490 ۷۱ ـ نقشوں کی صورت میں دعادی اور

٣- ابطال الوهبت مسايح

ولی بیخ کی خوائی کا نبوت ندمخزات میں احد مذان کی بیٹ گوئیں۔

رب کر بی کی چینگو کیول کو اگر میری چینگو کیول مقابلے میں تو ت نبوت اور تعداد میں فرصر کرنا بت کردیں تو ایک نبرار روہید افعام دیے کا اختہاد دیا تھا گر بیٹ گوئیاں تومعولی ہیں۔ میلا و ملاکا اور خامرادی کی تھویر رہ کا کی اور خامرادی کی تھویر بیٹ کے آج ذباتہ ہوئے تو ان نشاخات کو دیکھ کر جو ایک بیٹ کی جاتھ پر صادر ہوئے انہیں شرمندہ مونا میلائی بیٹ بیٹ کی ایک بیٹ کی اور خامرادی کی تعدیر بیٹ کی ایک بیٹ کی منعف نا توانی ہیک اور خامرادی کی در امرادی کی بیٹ کی در انہیں شرمندہ مونا کی بیٹ کی در انہیں مند میٹ کی در انہیں تو انہیں کی در انہ

كانام تران مي دكهاد فرايا ميرانام الماات ين

دلی کودنکه ۱۰ برس عربانی اورکشیرس آگردفا پائی.
اُن کی خبر محد خانیادی یوز آسف یا شهراده
بن که نام مصرفه مورج - معند
(مه، انجیل صدالاً لکرمیج صلیب پرنین مرکم خانداندا
(مه) میم طبلی کا ذکر مستن مربع خانداندا
دد آیج نامری کا اسمان پرجانا می خورت کی شهاد تر می خود ایک شراعی اورا بیج

مستح ناصري

ا من من من من الما كرماً - بن يه فران شرفينه اورانحفر كالحسان عام ب تمام نبيون براد رخصوصالي ع كراس أن كى بوت كا تبوت خود ديا - ما ١٩١١- ١٩١٧ ١- حيات مسلم- يات كرسيع ننده الان برك اس زان ين كوئى ال بين سكتا حب كه دلال فطعيد عاسكي موت أبت بولكي . م - محصوميت مسايح كا ذكرتوان وتعدمين ران د مدیث میں اس کی مصوبیت کے ذکر سے ببودكالزاات اوربيتانات كاذب مقعود ٩ - قبرمسبر كى الثاعت يودب ميس رورب اور د وسرے مکول میں ایک فختصرات تہارشا کھ كرف كالجوزج فبوث مصفحه كابوس كاخلو أنائ موكمري كا قرمر الكثميري م- بو واقعات محمد كى باير فابت بوكى ب. مسم

آنا ہی ہو کرمینی کی قبر مریکگرشمیر میں ہے۔ جو
واقعا میں بھی کہ با پر تابت ہوگئ ہے۔ مالان پر جانے کی حرق تہ
ا۔ کا سعان پر جلیں گئے ۔ اُسمان پر جانے کی حرق تہ
عقل تین طور پر تجویز کر سکتی ہے دا، صلیب کی اعت
صربحنے کیلئے اور اسکے لئے رفع سے پہلے موت کا ہونا
حرودی ہے دان ہی کرمینی کوئی نشان دکھا ناچاہے
منتے۔ گریز نشان میں و نے نہ دیکھا رہا ، ہیر کہ اُن
کی خون فراد کی تھی ہے ندین پر ہوسکتی تھی۔

مدالا کے خون فراد کی تھی ہے ندین پر ہوسکتی تھی۔
مدالا کے خون فراد کی تھی ہے مدالا کے میں میں کہ اُن

ا ار مسلب امواه<u>ن</u> -طلع که جادمودتی - ددا سے -فذا سے جمل سے اور *پر میزی -* بانچویقیم توجیم اس میں کا فرومومن کا احساد نہیں سینے 'امرک کی تحقورید - سیایی خاصی پرمهود کی اعتراضات رلی بسوع ایک دلی پرماش بوگی تقادی بستاد کی ساحف اس کے من وجال کا تذکرہ کرا تقا اس کے ساحف اس کے من وجال کا تذکرہ کرا تقا اس کے مار خدائ میں وجال کا دیا -دب نامحرم فیجوان خورتوں سے طآ - ایک باذاری عودت سے عطر ملواتا -

(ج) اوراس کی نسب می بعض دادیوں اور نا نیون کاکسی حورتیں ہونا ۔

(د) بیطه داوُد کاتخت قائم کرنے کے لئے کوشے بی کر مجمی شاگر دوں کو تلوا دیں خرید نے کا حکم دیا جب کھمنہ چلا تو کہدیا کہ امانی بادشاہت مراد ہے ۔ ملاحات مراد ہے۔

که مد نبدی کرے کہ ایسا یا دیسا ہونا جا ہیے اس میں منرودی ہے کہ بعض پہلو انفاء کے مجمی موں - کیونکہ نشانات سے اللہ تعالیٰ کی غرض میہ موتی ہے کہ ایمان بڑھے اوداس میں عرفانی دنگ پیا مو ۔ مسا

عراج .

معراج میں بی امرائیل کے ابنیا وکو مختلف اُسانی پر انحفارت کے دیمینے سے بنی امرائیل کے بیوں کا سسد زمانی طور پر تبایا ہو۔ ماسس معرفیت اللمبید

و - تمام سعاد تمند يول كا مدار اورنفساني جذبات اورشيطاني محركات سعددك دالى ادرك بول كا مدار اورنفساني جذبات كا مرت البيد م ملك كا مرت البيد م ملك بي معرفت البيد م ملك بي معرفت البيد عن معرفت البيد عن معرف المنابية عن معرفة المنابية عامية معرفة المنابية عامية م معرفة المنابية المنابية م معرفة المنابية المنابية م معرفة المنابية المنابية

نيز د يكيو زير مادق"

ج - معرفت کے معدول کے ملے خلاستناس ہونا فروری ہے۔ اور خداشناسی کے معدول کے مئے خدا نما انسان کی مجلس میں صدق نیت ادر اضلاص کے صافحہ کا نی مدت مک رہنا عزودی ہے۔

د - معرنتِ المبيد كے دتيق المراد معلوم كرف كے واسطے فاص قوى ميں - وى أن پر اطلاع دسكتے من يدتوكى مب كوديے كئے ميں لكن ان سے كام

مِن يرنوى مبكودية تفري لين ان سع كام يغدو كربيت تعود عرب منسال توجر سے سلب امرامن کرتے تھے۔ مملی

۱۱- بن باپ بونا ادر صریم کی دومتوی اولاد

کوبن باب پیدا مؤا مانتے ہیں۔ ادر مادایس ذہب مرب کے دہ بن باب پیدا موے ۔ مربے سے دمت

کے نکاح کے بعدیمی اولاد مولی - اس کا ہم نے

ذکرکیا ہے ۔ - اُیات الله هونا میج امری کے آیة الله بونے

مِنْ خصوصيت بنيس جو غداكي طرف سے آمام

ده آیة الله بي موقام عربر مي اية الله مق

لله ايد المدى بوده مع مرير بي ايد المديد مجهه مي مراهين من المجعل أية فرايا وموالة

کے۔ انڈ تا نے کا کلام جو اُس کے برگزیدہ دمولوں بر

نازل موتا ہے وہ معجزہ موتا ہے۔ مع<u>ص</u> ب - انجیل میں ایک تالاب کا ذکر ہے میں مین خس کرنے

ج ، پادى عاد الدين ف الاب كتصدكو الى تى

قراردیا ہے۔ ممل

د - برنی کواس کے زار کے سنامب حال معجزہ دیا جاتا ہے - بطور شال موسی آن تحضرت اور

ميخ كي معزات كاذكر. معداد الماد الماد

ه معزات دی بوت بی بن کی تعیرانے سے

دوسر عاجزمول - انسان كا يدكام نهي

موت ال - موت مع كسى صورت من كي نبين سكة - وه قرب ہی قریب ہے ینفس دعوکا دیاہے كه موت البي وورب - موت كو قرب مجو

تاكه كنامول سے بجو - مسم ب - موت معيني طكه خدا كففنب مع بحينا

چاہیے ۔ موت تو بہرحال آنے دالی ہے ۔

ج -موت مومن کے اے خوشی کا با عث ہے. کیونکہ وہ ایک مرکث سےجو دومت کو دوست کے یا س بنجانی ہے۔ ممع

ال -جب انسان ما فع رضار اور محس يحقيقي هر خال کوسمجے اور یہ کہ ذرہ ذرہ اس سے مے

كوئى دومرا درسيان نين أتا تو وه موحد كىلا ماسے -

ب - انسان موحدت موتا ہے کہ جب این طاقتوں کی بھی نفی کردے اور اپنے نفس

ادر دجود کے اغرامل کو بھی ورمیان سے

لى - مرب مے بہتر غم فلط كرنے اور داحت

بخف والا مج ايمان سے - يومن بى ك 

ب- مومن کی دو قسیس - ابتدا أي مون

هه - سيّى معرفت براكب طالب عق كوموشقل مراجي سے اس راہ میں تعم رکھتا ہے بل سکتی ہے۔

يكى كے لئے خاص نہس ۔ مسم

د - فدا توا في كي سخي معرفت عب كي كري سے كناه

كاكيل بلك بواع اسلام سيلتى ب ممين مكالمةالليد

أتمده مكالمة البيركا نبوت مندجه ذيل ايا

ے دھم البشرى فى الحياة الدنما- قل ان

كنتمر تعبون الله فاتبنعوني يعبيكم الله جب انخفرت ملعم كى كال اتباع الله تعالى كامجوب

بنا دیتی ہے تو بھرکوئی دجہنس کرایک محبوب ایے

محت سے کلام نہ کرے جبکہ کلام مذکرنا باطل

معبودوں کے لئے خدا تعامے نعقی محمراتا ہے۔

لمعون

المعدن وه شخص موتا معس كا خدا سے كوئى

تعلق مد برد - ادر وه خدا سے دور مو رنعین شیطان كانام ك منال و مكال و مدا

ملهم من التّد

لمهمن انتد اور محيم ادرفلا مفرس خوانه ير اليان ركف ك لحاظ مع ذرق و ويكو زير" الله"

منافق

منانق كاكام م كراسان اور معدا مور

كومجب لا ماس درمشكل كو معود ماسي -ME

فاحرشاه منا دسيد، ميدنا مرشاه ماصبعول معتشريث المفحق

معنود کے قدم دبارہ منے معنور کے فرایا۔ آپ

ميم ماي -

مجدر افتراد كرته مي كدكويا بن ايك متقل فوت كا دعوى كرمًا مول عجو صاحب شريعيت بى كيموا

الك نوت مع - مالانكر حبولي اورتقل فوت كاتو

دعولی ده خود کردسے می جب که فلات رمول اور خلابِ قرآن ایک نی شراحیت قائم کرتے ہی ۔ م

نبي جع انبياء

ا۔ انبیاع معموم هوتے هیں

رلی انبیارسے گناہ کا مددراس سے نامکن

مرة عدده وادفان مالت كم أتبالي تقا برموتے ہیں۔ اورگناہ عمدًا بری کاطرت

ميل كيف كوكية بي - اوريد بونيس سكت كم

عادت بری کی طرف میل کیدے ۔ مثل

(ب) البياري بعثت اورتعليم وتبليغ فيطيم الشا مقعد ـ بوگون كوخواتها لى ك شناخت كما ما اور

گناه آلود زندگی سے نجات دلا فا ہو تاہے۔

(ج) - گناہ موزیقین اورمعرفت جس کے ذریعہ

مع انسان باک دندگی حاصل کرتے میں انبیاء

دنياكوعطاكرتي بي-

ج فزارت سے کام پیتے ہی وہ دمنی اللّٰہ عنهم و دمنوا عنه كعمداق بوتي مي -

ددسى مع جواس دقت مانتي م جب

كثرت معدلاك داخل موقع مي سان كانام

الناس ركها جن پراتلاد كے موقع بني أت من مشكفنا س داخلي - مهي

مهدى

ل - انخفزت كا فرانا كه ده ميرس بي ام يد

آڪي اس س ينکتر ب کرونشانت

آنحفرت كو ديئ كلهُ الله دنگ كه نشان

أسيمي دية جائي كك كيونكداس كأمراب

ى كى أمدمولى - جيك كلام كامعجزه اددكراات

ادد خوارق كے نشانات اور شق القمرى طبح

خوف دکسون کانشان - مهم- ۵۹

ب - میدی کے لئے مدیث میں تجمع له المسلو

کی میشکوئی ہے کہ دہ دینی خدمات ادر کامو

س السامعردت موكاكراس كے لئے نماز

مع کی جائیگی-اس مدمیت پر محبث -اورنحالو

ك احتراضات كے جوابات مسلسد

ج فرطبرا مان کے جلال رنگ کا خل ہے اور عصر

جالى رنگ كا اور فدا تعالى دونون كاجماع

مهرعلیشاه دیرگوالیی،

ا كرم وطيشاه اتناشور مذمياتا لوكاب زول يح

كيي كعي جاتى - مناس نيرد كعونية كوالوي

خدا تعسيط برموه لنخش ايمان لاسے كى تعلم ٧- انبياوكامشتركه مشن بعثت انبياد كي غوض مشترك فعا تعانى كيمي معبت كاتيام اوربى نوع انسان اوراخوان كيعقوق اورمجبت مي الك

فاص دنگ پياكر ابواے - مهو

٤ ـ حفاظت ومي

بى فون موما ك فداكى وعى العفاظت كرد ما ٨ - هن اودكشش. ابهاد كوحن ادرشش دويرن عطا ہوتی میں۔ان کے بغیرز انسان کسی سے فاکرہ الماسكتاب مزيبنيا سكتام اوتيقي مذب اور واقعی انیرا موقت پدا موتی مے جب وہ سیح ایمان کا اثراینے اعمال سے دیکھائے اور ا کوئی دنیا کی اصلاح کا مدعی بغیرحق اور مش فائد ومنس سنجاسكتا - مسمم 9- تخلقوا باغلاق الله كاني يورا نمون محت بن -ادركا ل نوندا تحفرت مى الدعليدو لم تقے اور اس کی تفصیل ۔ مناور اس ا ١٠ - اندياء اورغيرون مين فرق رلی بی مجمی وات کرے بدنس کسیا کہ تم واشا

مجصت مانگو دی دکھانے کو تبار موں اس کے مندس مبشدانماالهات عندادلله نكلد یری اس کی مدانت کانشان مے مم<u>نع</u> ( (ب) و معرفتِ اللي مي مب سے مرصے موسلے م موتے میں ۔اس مے ان کی مربات اور مرا

٢ - انبياك مخالفول يرعذاب أفي كى وجر -ويكعو زيرنفظ عذات سو- موضعف آداب النبي كومنس محصا اوراس كواختيار نہیں کرنا اس کے باک مونیکا انداث ہے ۔

٨ - بمغمبرول برايمان لاف والصص لمن اوممبر واستقلال سعامك وقت مك أتظاد كرتيم الواللدتان في ال يرامل تقيقت كعول ديما م محاب متطرري كوئ كرموال كري خود سوال کی جوائ نذکہتے کتھے۔ مصلے

۵- غهن وبعثت ولی، جزئی تعلیموں اور برقسم کی برایتوں کے علاوه برنيك امل عرض ادرمقعديه رم ہے کہ نوگ گناموں سے نجات یا کہ فدارى كے لئے موجا ميں جوبياكش انسانى کی اصل غرف ہے۔ مدے وہ (ب) انبیار برتعلیم دیتے میں کہ اسباب اور توحيدي تنافض منبوف بالصادروه يرسكهانا جامعة من كدمادى عزتن مار أرام ادرماجات برآدى كامتكفل فدا دعى كراللدتان يرابيان بيدا كري مواعمال مالحه كي نوت عطاكريا اوركن وموزفطرت بداکتاب - ادرید کرده زندگی که امل منشاعبوديت المرس أكاه كرس اور

عفرت مرابيم اور الخضرت اورابي مثال. رامی میرے نام انبیاد کے مصلے ملکین مجيمعلوم فرتفاكم في معموعود مول -(ج) البيادعلم المراسقين -۱۴- نبوت اورولايت - بي كاومور ركب ہرا بے نبوت اور دلایت سے ۔ نبوت کے دربعداحكام ادرمنراك منوق كوينجا آم اوردلامت الك اتعلقات كوفدا مع تائم كرتى ماماء ١٥ - نبى كى اطاعت يم في ني كى العاعث ك <u> اس نے الٹرت</u>عالیٰ کی عبادت کاحق ا دا کر ١١ - انسياء كى دندكى أسى دنت كم بوتى م جب تک معامر کا زما ندرے اس کے بعد جب نع دنمرت كادت أناب توكوياه ان کی وفات کا پروانه موما ہے۔ م 14 - رُدُوباصي ديكمنا - انبيار اور مامورين من ا كورويا من ردى مالت اورمرى مالت من د يخضص مراد تعبر الرد ي مي مي مكما م كدد يكيف دالے كما بني حالت مراد موتى ہے. انبياءا مينه كامكم دكت بن اس كمتعلق ננישונט ל לל - מדיים تمي مخشن دمين) وعن مبدالعزر نمردارمال كاتوب فاحدثنا أيع كرني كالإبت والداسك متعلق

مينشرت كادنك مدانطرا تها ادرتابيا الليد الك نظراتي من -دى انبيادكا المدونى تعلق الترتعالي كم ساتق نہایت مدید مواہے ۔ان کی عبودیت ایسا رستد وكماتى معكركسياكوركى عبوديت منيس دكھاكتى -استعلق كاخادق مادت نشانات كے دربع طبورم واسے مالا اا - تین قسم کے مومن - انبیار پرتین قسم کے وك ين ندائع صايان لاتي اولاً سابق بالغيوات حكودلاك اورعجزات كافرور بني موتى-دومرا درم برمقتصدين جو دلاكل اودشهادت معافة بي يمير عرص کے لوگ طالمین موتے می جو مجرار کھانے اور مختی کے انتے می نہیں کویا عزاب لی كرجركه اتحت انتق مل - الاستال 440-444° ١٢- انبياء كى عذاب مصمفاطت - س سنت الله عدده المساءكواليعمونول مرمشير بجاليتا مع جبكه ملائي عدا بالي كىمورت يى نادل مول - مىلام ا ۱۳-ندرتی ولى انبياد اورامورين الى كو مدريجي ترقى 119g متتی ہے۔

(ب) انبیار الميذالول موت مي -أن ك

دعوى من تق مين تدريجي موتى ہے.

ذکرچسس میں انہوں نے بائیکا طبی ہی تعین کی کا فیان کی فرا کے مخفرت کے خلاف مشودہ می دادالندہ میں انہوں کے انہوں اس میں انہوں کی میں انہوں کے انہوں دانساندہ کی کی تقی دہ بھی آگیا۔ صفاح کی خرص کی سے آدی بھیجے درنہ بہتری کی مجھا امید بہتری کی مجھا کی مدال امید بہتری کی مجھا کی مدال کی محسال کی مجھا کی مدال کی مدال کی مدال کی مجھا کی مدال کی مدا

مگریم خواتین کی نیز کے لئے تا مُدِی نشان جن میں اس کے پخالفوں کے لئے خوف ہو اوپسے نازل کرتا ہے۔ مقام

نزدل يع

زول کے اے صعودلانم نہیں معود کے بعد رجوع موتا ہے۔ یہ لفظ سیخ کے اے تابت میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

السخ مارية المراجعة المرا

اس اعرّامن کاجواب کہ خدا تعالیے نے پہلی کتابوں کوکیوں منسورخ کیا ۔ کیا اس کو علم نہ تھا۔ پہلے ی کمل متراحیت پھیج دنیا ۔ کہرنسخ

عدم علم سے نہیں ہو فاطبکہ علم وحکمت کی بنا پر معبی موقا ہے -اوراس کی شامیں علم -سس

نشافات

ک ۔ نطرت انسانی تازہ نشانات جا ہی ہے ( خشک زندگی سے تومرنامبہتر ہے ماھے ( آپ کا ایک ردیا - مر<u>۳۹-۲۳۸</u> ۲

تبولين

نیوهین کی بابت مکھا ہے کہ وہ ملان متا ادر کہاکرہ عقا کداسلام بہت ہی سیدمعاسادہ ندمہ ہے۔ اُس نے تنیث کی کذیب کی ہے۔ مکامتھ م

ہے۔ اس کے سلیٹ کی گذیب کی ہے۔ منتقب منجات مصر میں میں میں میں میں میں اس

ال عنوات كى حقيقت تويبى مع كروانسان كنامو مدير ما الله المائة المرادة المائة ا

نېرموکرسي پاکيزگيدامو - ما

ب - عيما يُون فَكُن بون مص نجات كاطريق كفاره يعيم سيح كاخون مِنْ كردبا -

وي بي مدوي ديچو زير" كفاره"

ج ۔ جب کے آسانی فد جونشانات کے دنگ میں متا ہے کسی دل کو تاریخ سے نجات شرو

میں مداہے سی دن ہو ماری سے عبات مدد انسان اس باکیزگی کونمیں با سکتا جو گناہ

سے بچنے میں ملتی ہے۔ مط

د - انسان کو جو وجود محبت صادق سے ملتا .

ے یہ وجود عقیقی نجات ہوتی ہے ہوتی یاکیزگی کے بعد طرا ہے۔ صل

ھے۔ بنیات اعد کتی یہی ہے کہ لذت ہو دکھ

نه مو- مسلم

تذوه

كم بحفة الندوه كح مكي ما نے كى وجہ

ط ۱۹۹۰ نز دیجی تحفی النده ۳۹۱ ب شدده العلاد کاج طب ارتسرس مجدارات

كى وفات مصمتعلق والسماء والطارف ك البامك بعديد البام مُوّا - مسلس ٥-بشيواحياكى بدئن عسمتن مشكون ادر برق طفی بشیر کانتان . مدی ٧ - بنشيمبرداس اورخوشال برامن كوقيد مونی توشرمیت کی درخوامت پر دعا۔ اوركشفى حالت مي نصعت فيدكا ط نيغ كانتنان ادرالهام الملث المت الاعلي ادرد كري مون على المان على المان الم ٤ - تعاملين حولة امى بين كم قرب عمون 404-40A ٨ ـ ألة من الدواين وثله من المفرين كا المام ترقي عاجيت كانشان م ١٩٥٩ . ٩ - تمبنازي مرزاغلام قادرصاحب كيوفات سے بیلے یہ الهام ہوا۔ م ١٠- جال المدين . خواجهال الدين صاحب حب الني ن معفى من نيل موك توافع ك سيغفرله كاالبام يوا - م ١١ - جمع مين الصلاتبيكا نشان بي مؤود كيلة مديث تجمع له الصلحة مي مندرج يشكون كايوا موفا وراليه اموركاجع موجانا كرمازي مح كى جادين - يدايك بط عظیم الشان بشکوئی مے اوراس کی تعفیل \_ مع<u>ادم ۳ ۳ ۳ ۳</u> ١١- حيات خان كاكن مقدور مي معلل بوجا أ

ب بس کے اعمال بھائے خودخوارت کے درجر مک يبهن عائي اوراس كى خدا تعالى كساته وفاداد اس کی مبت اس کی عبادت اس کا ایبادمب خارت مادت موجائي تواس خارق مادت كا جواب بمورت فارق عادت بوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ما تقر پرنشان فل ہرکرنے مگتا ج - الله ننالي في عامت كوات نشأنا د كهائه . كيسيسار نوت ين اس كي نظيري ببت تعظى ميں گي -۳۵۲ د -میرے نشانا ت میٹ نامری کے نشانا سے قوت اور تعراد میں بہت المصر میں MIM ونشانا كاخلوس وتهجيك كاظم ١- الوآء - فواكو كلايك كيمقدمه معمقعلق جوم و المالي المالي كالمالي المالية ادران هذا الاتعديدالحكام ـ 704-70M ٧- ادى انهادى القهة سي فاعون ك افراتغرى ادرموت الكاني قاديان كے بمغوظ رسخ كي مشكو كي مهمس ١٧٠- ابناع - ابى اولادى بدائش اوطنيفراول كم مطعد الحي كى ولادت معمنعلق م - البين الله بكاف عيدة - والرصاحب

مديث يركنث ب - غاذموقوتما كيم المكوميت عي عزيز ركمتنا بول المكرسخت مطرمي يبي بي جابتنا موں كه غاذ افي وقت براداك جائے -ج - عجمع له العلوة كى بيكو ئى كے معابق جو غازي جبع كرتيمي وه الندتوني كأتفهيم القا اور المام كے مددل بنیں ملك و ١٨٠ د - نمازمون كامعراج ب- فدا تعالى سے دعا ما بكف كا مبترين وريعهم فلاتعالى ك صنودى ب مداتنا كاكاتعربي کینے اور لیے گن ہوں کے معاف کرانے كى مركب مورت م - كيف مستضع فاذ مرعف ما م كريس م ١١٠٠ م هد غادكا اصل مخز اود مرمع تودعايى ب- ناذم نكل كرد ماكرة ايساى ب میدایک تعنی ادتاه کے دراری جاد ادراس كواينا عوض حال كرف كالموقعه مجلط مين اموقت توكيد مذكه -جب در بار مص با مرجادے تو این درات بيش كرے - مهم و ١٩٨٠ و ١٩٨٧ و- اسام احمن عد - فیراحدی اام که يهك واقف كراد - تعديق كرے تومير ورنداس کے پہلے این فارخائع مذکرو-اگرخاموش دہے مذتعدیق مذتکذ مکے

ادر كيراك كاركات ميساكدرويا س دكها يأكما تفا بحل بوجانا - ماكم ١٢- عان ان تعان وتعرف بين الناس كىمەبقسىلىكى تۇتىكانشان -١٨- نعسوف كانشان تروسور کے بعد پہنے گوئی پوری مدنی اور اس نشان كي خليت اوراس فشان كريوا مو يرفيالدكه اكارولوى كالمقداد ماد . كركينا كداب ملقت گراه الدكى -١٥- دياند كيوت كانتان ماس ١١ - دليب سنكوك فاكام مونى كالمياكة في ١١ - ايك مكن كانشان - ايك شك ك منعنى كوبركت ديبا - وومراكي سنى أگئ جن پرمرسل كا فام تھي نہ تھا -724 - 7200 نشان نمائی خوا تعالى نشان نمائي مي اينىسشرا كط دكمة منااح أ - تجمح له الصلُّوة اسْ يُكُولُ كے مطابق حعرت ميح موعودكي خاطر تفريبا جميساه تك ظبرو معرفاذ كالبي كياجا فا احداسس

م ماكف كم معلى حدركا فيصله قران مُراف اوداد عبر کے موا اپنی فبان میں دھائیں کرو۔ معلم مدمم ل -١- نماذ دون كامولج معادد انسان كمين والاكافرب ال سي كرسكا مبتك كراقام العلوة مذكريه - مسلم ٢- يقرب المي كني ب اس عكسون ادر الماات الدكالمات بوتي سي م- غاذا کی شرب کردایک بادا مے بید تومیشد اس مرتادادوست رمباع. مسمم ن - غاذسيئات كودوركرديم بين العسنت يذهبن السيئات يرحنات مرادناذب مصمم لوار کوئاشف داستاندن کے درکور فطرت بہتے یاس سے نیاسکتا ہے زمحفوظ مکوسکتا ہے جیتا سین گوئی اور سی جو ل در میر تبول می کے لئے سادی دیا کواس کے سامنے مرده قراد شدے لے دوان امور کیلئے فداسے ایک مرار اے الورالدين دووي كيي نشان كي طاب مر موسية سى أسنادصدة ناكروبا - فاردقى موكرومديقى على كيا يحقر الإكم ك ايان لانكا ذكر إميره موادى فدالدين مل مكيم الامت كا اكي جوش ادرهدى كفاف بين مرشاد موركون كالمحار مفريط فوا ومدنا بالله ريّاديك مسيطومهديّا - محمد نيك منت اللهي بي كرار الكرايك مي نيك الم تواس كم لف دو مرجعي كائم جائة بن - جليه الراميم كاتقد قوم لوط کی تبایی کے دقت - مادقوں اوردامستباذوں الم كان الوها ما لحاك إب كى تيكينى كى دج سے أس كي ميول كي مغير العمرود بوكة - مالا . نیک ملوک - باری تعلیم نویر ب کرمب سے

توده مجي منافق ہے -اس كے بي نے في مود منا ز عمى بى زمان ١١١ نماز عربي زبان مي معنى عامية إى منون طريق اورا ذكارك بعداني دبان مي عامنين بيش ك جامي عيسا يؤل ف مل زبان حيوا لم كيا ميل يا! -(۱) مم اس مضعفق منين كرسادى خاذ اپنى زبان NML من ي يرصي جاسية -ح ـ نمازون كى تافير ١١١ ادكان اسلام نمازروزه ع دُوْة كُلُ مُ كُلِّ عَدْ ف الدرلفيون كواجهاكياجولاعليج سيع كشفت بساب اكسلانون مي اس كا أدني يا يا جا آ الدان كى استعال مي غلطي ا در بديم بري كى ا عنبول في ماذكي لذّت نهيس المحالي اور إس دوق معموم من ده مدح كات كاور طينان ك مالت كوي بنس مجد سكت . ٣- نماذي فدا كينون كي برميلوكو منظر دكما نازم ذال ادراقرار عبوديت موجود - موسي ط - عادى طرف نويد اس ذكريركداكي صف ادرت كا الجادكراب كداس كي توجه فاذ كيطرت بوجادت فرایک فلا کے ساتھ الی شراس کیوں کرتے ہو اگر كوشش كذا جابت موتوميين كي يبال أكريس ملت ى - يافيج عادون كافلسفىد - ايكميع بالى عادج ايك صصدرهتي بياوز شروع ظرصح روال كادتت ك - نماذكوسنوادكريس كانعيت اددنماذك بعد دحيالني

فى منزل عليدك ممت اورمقاصد عالميد كم مناسب موتى ب الخعفرة كوممت واستعداد اوعرم كاداره يونكربيت دييع بقاددم تداوروكم كاكونى مخفى يدا مذ موكارا سكي أب كح كلام كالمرم مىسى بندى. ب يس طرح حضرت مي پر دى بوتى متى اى طرح اب معبی موتی ہے ۔ ج - وي دالمام كالمده بتخف من الله تعالى في مكد دیاہے۔ تانی کی بوت ادروجی والمام کے مجھنے میں وظالف خدتراتيده درود ادروظاك ادر قرآن کی جگر کا فیون کا و عظامیٰ مات تبار اے كدانبون فعلزت ففن اورلذت ودع مي فرق نبين سمجار برمب محصلة تنفس فاطراء لذت ردح كوانهو نے نہیں مجا اور کی تفصیل ۔ ممسے ۸۹ – ۹۸

دفات يح كيمسئله كي الميت ال- اس مسلم صعيدا يول ك مارى كالدوائي باطل محتى إدروول سر كاعطت دنياس فام مونى إى وجه قرأن برامي وفات ير دورد يا كيابي مست ب ومات يح كهدو درومت كواه مراتعان كاتساد ياعيلى افى متوفيك وددوري الخفرت كالتهاد ميح وكي كرما عدد كناء مكا ج - اهماب كمعن والعقمة مع دفات يم كوكون تعلق بنين ي كيك رتود كان ايه والم

نیک سلوک کر د اورست نیک کرد- مست میکی ۔ برا کی نیکی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے اندرنقوی مو۔ فيوگ - نوك كالجزيرة عادرةاديا مِن يَدُّت مومل كالواك أديد مدس تفاكينا كداس مِن ک مطائلتہ ہے۔ 1440

واعط . بمل واعظ اجها الروالي كي بعض وقت اباحت معيلان والابوماب علىمالت كاعمه بواسب عبرين وعظه - ما ديجيو حاوت احديهك واعظ" و جود باري . وجود باري پرددې دم کے دلائل ہوسکتے ہی معنوع کودیکھ کرمانع کے وجود پر استدلال مددري صورت فوادق ادر معجزات كى سے مولير 1770 م دونوں کا ديوريس -ويودي

الم - بت برست سبى وجودلوں كى طرح اسف بتوں كوسفة بر ى النظيمي موجودات كوهين الله كمنا بالكل فلط مے می الدین ابن عربی کے قول الحد بللہ الذی خلق الأشباء دهوعينها بوردود لوكعقده كى ترديدس دومرے دلائل - وحدت وجودوالے عُوفًا الحق موت من - المسلم على المسلم ب - وحرت وحود ك خلات الحيده مله وبالعالمان اورايت لا تعادكه العصار وهوده والع الاصادى استدال في المام المام

باكيركم ادر مرات بانے كے لئ خود مي اپنے المدامك باكنرگى كومداكم الماجاتية فالملك فرها يالم ت ملند موني عاليمية - ممت لبند دارکه دادارکردگار-مبرو معلوم مو ماہے مبدور ل کی قوم سی اسلام كى طرف توجه كريكي - دد دنعه رديا مي ديجا -بہت سے مندد ہادے اکے سجدہ کرنے کی ج يركيت موك جعكت من كه يه ادما دين ادر كريش من اورايك الهام-باجرج ماجرج من کل عدب پنسلون کے بعرفداسے جنگ كريں گے - يه استعاره م - فدا مانيك جنگ ہی ہے کہ ان میں تفرع وزادی مذوعا كى حقيقات برنظر لمكه السباب والدابير بير معروسه ادرتفاء وفدر كانفالمه مها معقوب على رسيع آب کا استهار دا فع البلاد کی الله عت کے ائے حمنور کی خوامش کو بورا کرنے کے سے الحکم کے دونوں پرسین فالی کر دیا ۔ ال- مدارج يقين مي اكم معالي كي دوني موق م الداسك مارج عالملعين مين اليقين من المعين ع

د - نلمالوفيتنى دالى بي نعى ميريح كه عدم زول PYG-PYP ولايت بعن فعولات كونوس ففيلت دى كما م كرنبي كا ولايت اسكى بوت برعكرم - مسم 4- دلى كى خوارى ئى ستبوع كامعجرو بديس ملى و معلم ب - دل برمت نه مو ملكه ولى مو - بسر ريست نه مو عکبه پیرمنو -ويد - ديكافلاصح الداوين العبادك لمحاظ مصحوديا ندنے ميش كيا دہ برم كه هداكسي جيز كا خال مين مرف جورف ما الف عالاع اور ويدكسى منيكوئى ياخارت عادت امركا ذكرمنين يمجزه كوفئ جيزيى نبين عيرفدا امري فاتكى كونبين ديا حقوق العباد اکے متعلق اتنا ہی کا فی ہے کدان میں نیوگ کا مسلم الموى متمالادى كمبى خيانت نهي كرسكنا حود تعیام اس فی اصلاح کرا ہے۔ دوکسی کی ذات و رسوا کی منیں کر ما جکہ مرلعنی کی مرض کو سٹناخت کرکے m2 1- m210 اس کا علاج کرتا ہے۔ برات جيه نعام فابري سي قانون ام كدفعل الناني يرخدا كاطرت مع المي فل مردد

ہوتا ہے۔ اسی طرح اندر و نی نظام میں بھی یہی

وانون م موتخص مات دل موكر ماش حق كرما

مع ده مجائی کو پالیتا ہے ۔ بس فدا تعالم سے

بہودی فدا کے دعدوں کے معداق اپنی ہی توم کو محصد کرتمام قوموں سے بے تعلق اور غافل موروں سے بے تعلق اور غافل مورک کے انفار کی آخری منزل اِسی دنیا کو خیال کرکے قبامت سے بے خبر اور بہترے منکر مورک کے ۔

يبودكى كفوكركا ماعث

ب السان كو قرت اور شنجاعت على كرتام اور مؤت كوبم أسان كرديام - ايك ددهاني مسكن م اور لقين معومات مصرف هسام يورعلم س ذندگي اور فاقت فرهتي م م - 194 ورفطرين فرقه مسيح كى اورسيك تاكن بنين افد نه چي تنكيين مانته بن - موسط

جلال الدين شمس

م ۲ اگست سیسیم

## الموطات

حضرت مِرْداغلام احدقا دیا نص میسی مَوعُو ومَدی معبود علالتَلام

مار<u>س</u>

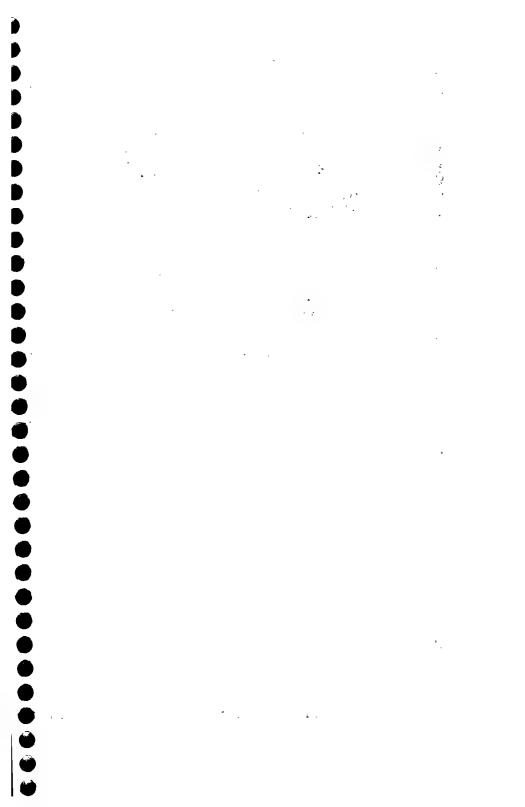

المنتم الله في المنتخط المنتظ ا

بهر نومبرانوام

محوں کیا ہے اور وہ موال بیرہے کہ انسان کیوکر جی سکنا ہے؟ بیرسوال تیفت بیں برانسان کے اندرسے بیا ہوں کے اندر کو گھیے لینے ہیں۔ ان گنا ہوں سے بیلنے کے واسط برقوم نے کوئی نہ کوئی ذراید دیا ہوں ہے۔ اور کوئی صلا کا اندرکوئی صلا کا انداز کی کے کہ انسان گنا ہوں سے کہا جی بڑی بیا ہے کہ انسان گنا ہوں میں انداز کی انداز کر کر انداز کر

سے پہنچا ہے۔ اورج فاسفانہ خبالات آ اگر دل کوسیاہ کرتے ہیں۔ان کاسلسلہ بند ہوکریچی پاکیز گی پیدا ہو۔اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسا ہُوں نے گھناہ سے کچنے کی صرفتر کو تھوں کیا اوراس سے فائدہ اٹھا کرنجات طلب لوگوں کے سا شنے پہنچش کہ دیا۔ کمسیح کا ٹون ہی ہے ہوگٹ ہوں سے بچاسکتا ہے۔

گریم کتے ہیں کہ اگرمسیح کا نون یا کفارہ انسان کوگٹا ہوں سے بھاسکتا ہے نوسسے پہلے ہم یہ دیجٹنا چا ہتے ہیں کر کفارہ میں اور گنا ہوں سے بیجنے میں کوئی رشتہ تھی ہے۔ یانہیں ؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو صامعلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں باہم کوئی رئٹ نہ ارتعانی نہیں مِثلًا اگرایک مربض کسی طبیہ یاس آف توطبیب اس کاعلاج کرفے کے بجائے اُسے بیکدے اُمیری کتاب کا بُرُ لکھدے تیراعلاج مبی ب توکون عنلمنداس علاج کوتبول کر گا۔ بیس میں میٹ کے نوکن اور گیماہ کے علاج میں اگر دہی رُشتہ نہیں ہے تو اور كونسا رشته ب يا يول كموكه ايك تحض كرس ورد بونا موا دردومرا آدمى اس بررم كهاكرا ين مرمی بقر مار لے اور اس سکے در دسرکا اُسے علاج تجویز کرلے کیسبی انسی کی بات سے لیس ہمیں کوئی بناقا چیسائیوں نے ہمارے میا حضییش کیا کیا ہے جو کچہ وہ بیش کرے ہیں وہ توایک قابلِ شرم بناوے ہوگخاہود كاعلاج كيا إلىبوع كى تُودكشى حبس كوگنا جول معه ياك بونے كے واسطے كوئى تغينى رشنہ تھى تہيں يہم بار إ سچان بونے بین که حضرت مسیح کو پرسونھی کیا ؟ او دوسرد س کو سخات دلاسنے کیلئے آپ سلیب اختیار کی-اگر وه اس صلیب کی مون سے ریولدنت تک بیجاتی ہے اور عبدا أبول كے قول اور اعتقاد كے موافق كفاره کیلے لفتی موجا ناصروری ہے کیونکروہ گٹا ہوں کی منزاہے ،اپننے آپ کو بچائے اورکسی معقول طریق پر بنی نوع كوفائده ببنيات تووه اس خودكشى سے بدرجها ببترادرمفيد بونا . غرض كفاره كيا إطال بربيه زمرومست ولسيل بصاوركفاره بين بابيم كوئى رشته نيبس يجيردومسرى دلیل اس کے بالمل ہونے ہم بیر سے کہ کفارہ نے اس فطری نواہش کو کہ گٹا ہوں سے انسان پیج جاوسے نبانتك يُولاكيا -اس كاج اب صاف بن كركي يني نبس ريوك لفلن كوئى نرمضا -اس لي كفاده كن ادى كاس بوش اورسيلاب كوردك دسكاما ككفاره بيل كن بوت بي نے كى كوئى نائير بوتى قو يوركي مرد و عورت گناہوں سے ضرور نیچے رہتے ۔ برقبھم کے گناہ اورپ کے خواص دعوام میں یا ئے جاتے ہیں۔اگر ی کوشک بوتو وہ لندن کے پارکوں اور بریس کے ہوٹلوں میں ماکردیک اے کیا ہونا ہے زنا کی کثرت خون دا تی ہے کہ میں زناکے جواز کا ہی فتوی نہ ہوجادے ، گوعملی طور پر تو نظرا نا سے سطراب کا متعمال اس قدر کثرت سے بڑھتا جا ا بھے کہ کھے روز ہوئے ایک عورت نے کسی ہوٹل میں پینے کو پانی

ماتگاتوانہوں نے کہا کہ بانی قربرتن دھونے یا نہا نے وفیو کے کام آنا ہے پینے کے لئے و شراب ہی ہوتی ہے۔ اپسی اب ا ہے بیں اب فور کرکے دیکھو کرگناہ کے سیاب کو روکنے کے واسطے نون سینے کا قوبند کا فی نہیں مجا۔ بلکرانی دوس اُس نے پہلے بندوں کو بھی قوڑ دیا۔ اور پوری آزادی اور اباحث کے قریب پہنچا دیا۔ مگرکنا ہ سے نیکھنے کا طر لوق

اب سوال برپیدا بونا ہے کرکفارہ تو بیشک گناموں سے بچانہیں سکنا۔ گرکیا کوئی اورطریق ہی جبی جستی انسان گناموں سے بچ جاوے ؛ میں کہنا ہوں کہ ہاں علاج ہے اورضرورہے اور دو عظا یفنین علاج ہے۔ گرجیسے بچی باتوں کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں۔ ویسے ہی بیوبلدے بھی مشکلات سوخالی نہیں ریبہ یادر کھو کہ جموع کے ساتھ مشکلات نہیں ہوتی ہیں مشلا ایک کیمیا گرجو بیہ کہتا ہے کہ میں بیک دم میں ایک بزار کا دومزار بنادیتا ہموں۔ وہ مشکلات اس فعل کے لئے نہیں رکھتا۔ نیکن ایک نظیندار

کوکس قدرمشکلات کا سامنا ہوناہے۔ یا ایک ناجرکو اپنے مال کوکس طرح خطرہ میں ڈا ننا پڑتاہے ایسا ہی ایک ملازم قسم قسم کی یا بندلوں اور ماتحتیوں کے نیچے آکرکن مشکلات میں ہے۔ یس تم سہل باتوں سے ڈر د جو بھونک مارکرسب کچے بنا دینا بھا ہتے ہیں۔ وہ خطرناک عیّار ہیں۔

میرامطلب بیر بے کرعیسائیوں کاگناہ کاعلاج تو بجزاباحث کے کوئی فائدہ نہیں پہنچیا تا۔ عیسائی باسٹس ہرجی بنواہی کبئن۔

اوریهی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کے اعتقاد کی وجہ سے دہرتیت کی نگ بیدا ہوجاتی ہے۔اور
یہی وجہ ہے کہ انسان گناہ پر دلیر بوجانا ہے۔ اور حس قدرستم الغارکی مہلک تاثیر کی بیبت اس کو
اس کے کھانے سے بازر کھتی ہے۔ اس قدر بھی خدا کی بیبت اس کو نا فرمانی سے نہیں روکتی۔اس کی دجم
یہی ہے کہ وہ خدا کی عظمت اس کی بہت ، جلال اور اقتدار سے بیخبر ہے تب ہی تو نا فرمانی اور میرکشی
کو میک محمولی ہات سمجہ تناہے اور گناہ پر دلیر بوجانا ہے اور نہیں ڈرنا۔ ادفی درجہ کے حکام اور ال کے
چہرامیوں تک کی نافرانی سواس کی جان گھ بے جا گرخدا کی نافر مانی سے اس کے دل پر ارز ہ
نہیں بیانا کیونکہ خواسناس کی معرفت اسے نہیں ملے گا۔

اس سے صاف معلم ہوتا ہے کرگٹناہ کاعلاج ہوہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں سوا اسکے دوسراعلاج نہیں ہے اور دہ یہی ہے کہ خدا کی معرفت لوگوں کو صاصل ہو۔ خگد اسٹ اسکی

تمام سعاد تمند بول كامدار ضداشناسى برب اور نفسا فى جذبات اورشيطانى محركات سے

روکنے والی مرف ایک ہی چیز ہے جو خداکی محرفت کا طرکہلاتی ہے جیسے بتدلگ جاتا ہے کہ ا خدا ہے۔ دہ بڑا قادر ہے۔ وہ ذوالعداب الشدید ہے۔ یہی ایک نسخہ ہے جوانسان کی مترونا

ٹرندگی پراکیک تھیسم کرنے والی بحلی گرا آ ہے۔ لیس جبنتک انسان امنٹ بِاداللّٰہ کی مدود سے لیک کر تحریث احدالٰہ کی منزل میں ندم نہیں رکھتا اس کا گذاہوں سے کیٹا محال ہے۔ اور یہ بات کہ ہم خواکی

روسے است کی سرق بین کری ہے کہ انہی کے ساتھ کی مصدر کریا ہے ہیں گئے۔ معرفت اور اس کی صفات پر تینین لانے سے گنا ہوں سے کیؤ کرنے ہمانین کے ایک ایسی صندا ہے جس کوم میں ذریع

حجسلانبیں سکتے بہمارا روزاند تجربہاس امرکی دلیل ہے۔ کہ سس انسان ڈرما ہے اس کے نزدیک نہیں جاتا پہ شائج جبکہ بیچام ہو۔ کہ سانب ڈس لیتا ہے اور اس کا ڈسا ہوا ہلاک ہوجاتا ہے تو کون وانشمندہے

میں ایس کے بعد ہی مرد مرحات ول میں ہے اور اس اور ہوت ہوج بات و و و و و و استراک میں ہے اور استراک کی ایسے میں جواس کے بند میں اپنا استادینا تو در کنار کھی ایسے سوٹے کے نزدیک بھی جانال ند کرے سے کوئی

نبرطاسان ، الگیا ہو۔ اُسے خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس کے زیر کا اثر اس بیں با تی نہ ہو۔ اگر کسی کو معلوم ہو جا کہ ا معلوم ہو جائے کہ فلال جنگل میں شبر ہے قوممن نہیں کہ وہ اس بیں مفر کرسکے یا کم اذکم تنباح اسکے پیچوں

المراب المعلم المان من من برجه و من من من من المراب و المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع ا تك من مده اور شعور موجود بهد كرس بيزك خطرناك عف كاان كويقين دلاياً كياب وه اس مع وقيات إيل -

پس جبتک انسان میں خداکی معرفت اور گذاہوں کے زہر کالیقین بیدانہ مو کوئی اُورطراتی خواہسی کی خودکشی ہویا قربانی کاخون ، خبات نویس دیا۔ کمتا۔ اور گذاہ کی زندگی برموت وار دنہیں کرسکتا۔ یقیدناً

یادرکھوکہ گذاہوں کائیلاب اور نفسانی جذبات کا دریا بجراس کے ڈک ہی نہیں سکتا کہ ایک جیکٹا

بوالقبن اس كوصاصل بوكه خدا بيد اوراس كى خواد بيد بوبرايك افران بريجلى كى طرح كرتى المي المراكبة المرا

مجى ايمان لدتے كدوه نافرانوں كومىزاديتا ہے كرگفاہ ہم سے دورنبيں ہوتے ميں جواب ميں يبي كمونكا

ه کریر تبورط ہے۔ اور نفس کومفالط ہے سیتھ ایمیان اور سیتھ تیمین اور گناہ میں اہم عداوت ہو ہا کہ کہ معرفت ہو ہا کہ کہ معرفت اور تیمیک امور قب کہ معرفت اور تیمیک امور قب کہ سیتھ کی معرفت انتقال سے کالیتی ہے حمیدا کرمانی انسانی نظرت میں بیرخاصت حکم میرکود ہے کہ سی تی معرفت انتقال سے کالیتی ہے حمیدا کرمانی

غبار سے دل کوپک کراہے۔ اس دفت انسان گذاہ کے زہزاک اثر کوشاخت کریتا اور اس سے دور بھاگذا ہے جبتک بیر مکل نہیں گذاہوں سے رہنا محال ہے۔ برطراتی ہے ہو ہم ہوش کرتے ہیں۔ اس پراکر کوئی احترا ہوسکتا ہے قبیشک ہوایک شخص کو امیازت دیتے ہیں کہ دہ ہمارے ساھنے اس کوبیان کرے تاکہ ایسانہ ہوکہ

و کسی جیسائی کے سامنے اس اصل کو بیان کیدے اور پھراس کا کوئی احتراص سُنگر شرمندہ ہو بچ احترام ن اس پر برسکتنا ہور میکٹ کمیا جا و ہے "

صادق کا وجُود خدائمًا وجود ہوتاہے

ن رایا . " بیشک بیربات بی س کوی فود بھی بیان کر اجا ہنا تھا۔ یہ بات کوایسالیتین کیونکر بیدا ہوا اس لئے اتنا ہی کہناچا ہتے ہیں کہ السلیقین کے فائشمند کیلئے صروری ہے کدوہ کو فواکے العشّاد قیان سے عِسے کے صادق سے مرف بہی مراد نہیں کہ انسال تبان سے بھٹوٹ مذبو ہے۔ یہ بات توبہت سے بندو ڈی اور دہراہ یں بھی ہوسکتی ہے بلکہ صادق سے مُراد وہ شخص ہے جسب کی ہریات صلافت اور راستنی ہونے کے علادہ اسکے سرتمکات وسکنات وقول سب صدق سے بعرے بوٹے بول گوما پرکھوکہ اس کا وٹود ہی صدق بوگھا ہو۔ اور اس اس معدق بربهت سے تائیدی نشان اور آسمانی خوارق گواہ ہوں بو بحر محبت کا اثر صرور موالے اس لئے وتخف ايسة دى كياس جركات وسكنات ،افعال اولل سي خدائي غوندا ينصاندر وكمتناب صحب نيت اور پاک اداده اورستفیم جوسه لیک قرت تک رسیگا - توبقین کامل ہے کہ وہ اگر دہر بیر بھی مو تو تو خرضا انعالیٰ ے دوریایان ہے آئیگا کیوکھادق کا ویؤد خدائماً ویود ہوتا ہے۔ صادق کی معیّت کے فوائد انسان اصل بیں انسان سے ہے بعنی دونحبتوں کامجموعہ سے۔ایک انس وہ خدا سے کرتا ہے دومرا ائس انسان سے بیچنکدانسان کو تواہینے قریب یا آاور دیکھتا ہے اور اپنی بنی نوع کی دجرہے اسس سے مجُسط يَث متاثّر بوجانا ہے۔ اس لئے کا بِل انسان کی صُحبت اورصادق کی معیّبت اُسے وہ نُورُع طاکرتی يصص سعنداكوديكه ليتاب اوركنابون سنع جالب انسان کے درائسل دو وجود ہونے ہیں۔ ایک ویوُرد تو وُہ سے بو ماں کے بہیل میں تبار ہوتا ہے اور بصے ہم تم سب دیکھتے ہیں بصے لیکروہ باہر *آجا تاہے اور یہ وبو د* بلاکسی فرق کے سب کوہٹا ہے لیکن ایک اوروبود می انسان کو دیلجاتا ہے جومیا دق کی محبت میں تیار ہوتا ہے۔ بیروبود بظاہر البسانہیں ہوتا كهم أست تي كوريا شول كرد كوليس مكروه البيدا ويود بواسيه كراس ويود برابك قسم كى موت وارد بوجاني ہے۔ وہ خیالات ، وہ افعال اور ترکات جواس سے پہلے صادر ہوتے تھے۔ یا دل میں گذرتے تھے یہ اُن سے بالكل الك بوبها ما ب اورشبهات سے جواس كے دل و اربك كئے رہتے تھے ان سے اس ونجات بل جاتى ب-اورمىي وجود حفيقى عجات بوقى ب جوسي ياكيزكى كدبعد طناب كيوكو جبتك شبهات عديجات نهیں ۔اس کو ماریجی سے بخات نہیں اور سیتی یا کیزگی اسے میسٹرنہیں۔ اور وہ خدا کو دیکھ نہیں سکٹا۔ اس کی عظمت وبيبت كاسك دل براثر نبيس بوسكنا ورسي قيست كروه خداكود يكونبس سكنا وويوتخف

اس دنیایس خدا کے دیکھنے سے بے نصیب ہ نامت کو بھی محروم ہی ہوگا جیسے خدانے تو د فرمایا ہے مکن کا ما فِيْ هٰذِهُ الْمُعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْاَحْمَٰ وَاعْلَىٰ السيرِ مُراد تُونِين يُوسَكَثَىٰ كَرْبُواس دنيايي المد**يع بين وقة** کھی اندھے ہی ہونگے بلکہ اس کامغہوم ہیں ہو کہن واکو ڈھوٹٹ فیے والوک دل نشانات سے ایلے منور کے حبات بین که وه خدا کو دیچه بیت بین اوراس کی عظمت به جرقه کامشام و کرتے ہیں۔ بہانتک کد دنیا کی ساری کھیں اور بزدگیاں اُن کی نیکاہ میں ہیچ ہوجاتی ہیں۔اور اگر خداکو دیکھنے کی آنھیں اور اس کے دریافت کرنے كي واس سعام بين من اين اس كوره النين والله والله والله والله والمريد عالم بين مجي النين ويحد سك كار پس النّد تعالے كومبيك كر و مب كسى غللى كے برون شناخت كرنا اوراسى دنيا میں سیتے اور صحیح طور پر اس کی ذات وصفات کی معرفت صاحبل کرنا ہی تمام روشنیوں اور ٔ حبّنیات کی کمبید ہے۔ اسی سے وہ آگ بیدا ہوتی ہے ہو پہلے انسان کی گنہ کارحالت پر موت وارد کرتی ہے اوراس کوجلا دیتی ہے ادر محراس کو آورعطا کرتی ہے جس سے وہ كُنْه كومشناخت كرّنا اوراس كى زم ريرا ظلاع ياكراس سے ڈرتا اور دُور بھاگتا ہے۔ لېس یهی دوقسم کی آگ ہے بوایک طرف گناہ کوجلاتی اور دومسری طرف نیکیوں کی فکررت عطیا کرتی ہے اور اس کا نام جلال ادر جمال کی آگ ہے۔ کیونکر گناہ سے نوجلالی رنگ اور مہبت ہی سے ربے سکنا ہے جب بیعلم ہوکہ الله نعالی اس گناہ کی منرایس شدید العداب سے اور مَالِكِ يَوْمِ الدِيِّ بِن سِيعَ وَانسان يرايك بيبت طارى بوجائے گى جواس كُكُناه سِ بجالے گی ۔ اورجمال نیکیول کی طرف جذب کتا ہے جبکہ بیمعلوم ہو مباسعے کہ خدالد رَبِيُّ الْعَالَيمِيْنَ سِهِ رَحْمِل ہِ رَجِيدُم ہِ تَوجِيدُم اللَّهُ الْعَالَمِ وَكُرول أُمْسَ كَي طن تھینجا جائے گا۔ اور ایک مٹرور اور لڈٹ کے ساتھ نیکیوں کا صدُور ہونے لگے گا۔ جیسے میاندی یا سونے کے صاف کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اسے کمٹھائی ہں ڈال ر خرب آگ روشن کی جاوہے۔ اس سے اس کا وہ سارات کی کیسیل حو بل ہوا ہو اسے فیالغ ، برجانا ہے اور بھراس کو عمدہ اور تولصورت زبور کی شکل میں لانے کے واسطے ہوک

صین کے لئے بنایا جائے اس بات کی ضرورت ہے کہ بھر آگ دے کر اُسے مُفید مطلب مذالہ اُر

جب تک وہ ان دونوں آگوں کے بیج میں رکھا نہ جا وسے وہ ٹوبصورت اور درخشاں زلوری شکل اختیار نہیں کرسکتا۔اسی طرح انسان جب نک جلآلی اورج آلی آگ میں ڈالانہ جائے وہ گناہ موز فیطرت نے کرنیک بنننے کے فابل نہیں ہوتا۔

اس لئے پہلے گئاہ جلایا جاتا ہے اور بچرمجالی آگ سے نبکی کی قوت عطا ہوتی ہے اور مچرفطرت میں ایک روشنی اور حمیک آتی ہے جونبکی اور بدی میں نمیز بنا کرنبکی کی طرف جذب کرتی ہے۔اس وقت ایک نئی پیدائش ملتی ہے۔

ہوول سے پیدا ہوتے تھے اورجن کی زہررُوح کو ہلاک کرنی تھی۔ دبائے جائیں۔اور اس طرح پرگناہ کی حالت سے انسان نیکل آئے۔لیس بوئکہ پہلے میں کچیں کا دُور ہو اضور انتا اس لٹے کا فوری پیالہ بلایا گیا۔اس کے بعد دُومہ اِجِستہ رُخِبہ لی ہے۔

علامان ہو ہو ایک است مرتب ہے۔ ذَینَا اور جَبَل سے - اور اللہ

ذَخَا لُغنتِ عرب مِن اوُير حِرِّ صنح كوكهنته مِن اورِجَبَل بِها أَرُكُو - اور اس مُرَّب لفظ كـ معن بہ ہوئے کد بہاڑیر بیڑھ گیا۔ اور بیصاف بات ہے کہ ایک زمبر بلے اور وبائی مرض کے ابت انسان کو اعلی درجہ کی صحت مک بہنینے کے واسطے دوسالنوں میں سے گزرنا ہونا ہے بہلی ده حالت ہوتی ہے جبکہ زمبر یلیے اور خطرناک مادے ٹک جاتبے ہیں۔ اور اُن بیں اصلاح کی صُورت بيدا بوتى سے اور زمريلي حملوں سے نجات ملنى ہے۔ اور وہ مواد دبائے جاتے ہيں. گراعصنا، برسنور کمزور مہوتے میں اور ان میں کوئی قوتن اور سکت نہیں ہونی حب سے وہ کام نے کے فابل ہو۔ ایک ربودگی کی سی معالت ہوتی ہے۔ بیہ وہ حالت ہوتی ہے میس کو کا فوری بيالي يبينے سے تعبيركيا گيا ہے۔اس حالت مِس كُناه كاز بروباياجا كاسپے ادراس بؤسش كو المنتاكيا حبا الصح ونفس كاسرتشى اورجش كى حالت مين مؤناسيد بحرا بعى نيكى كرف كى نوت نهين أتى یس دوسری مالت بوزنجبیلی صالت سے وہ وہی ہے جبکہ صحت کا بل کے بعد توانائی اور لماننت أحاسك يهال ككريبال ول يرتصى يواهد سك اور زنجبيل بجافي فود بوكر حسوارت غمیزی کوبڑھاتی ہے۔ اس لیٹے الٹرتعا کی نے اس ذکرسے بنایا کہ پیپلے مومنوں کے گئ ہوں کی ن حالت پرموت اُ تی ہے اور میرانہیں نیکی کی توفیق اور قوت ملنی ہے۔گناہ کی حالت میں انسا پسنی اور ذکّت مین بوتا ہے اورجُوں بُول گناہ کرتا جا تاہے نیے ہی نیے چلا جا تا ہے۔ اسکن جب گناہوں بیموت آتی ہے۔ تو دہ اس ایسنی کے گ**رہے میں ہی ب**طا ہوا ہو تا ہے جب تک اُورِ جراط عنے کے لئے اسے زنجبیلی شریت نہطے بیں نیکیوں کی توفیق عطا ہونے بروہ کھراُوہ يرطعنامشروع كزماس ودبه بيباري كلمانيان وُهي بين يوجِهَ اطَالَّه زنِينَ ٱلْعَمْنَ عَلَيْهُمْ میں بیان ہوئی ہیں مضانعا لئے کے راستبازوں اور منعظیم کی راہ ہی وہ اس مقصُّو د ہے ہو انسان کے لئے خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔

چؤ کہ خدا نعالیٰ داجد ہے اور وصدت کو بیار کرتا ہے اس لئے سب کام وحدت ہی کے ذولبد کرتا ہے وہ اگر جا ہنا تو سب کو نبی بنا دیتا۔ گرید امر وحدت کے خلاف تھا۔ اس

لئے ایسانہیں کیا۔ ناہم اس میں بُخل بھی نہیں ہے۔ سرایک شخص جواس ماہ کو اختیار کیا ہے۔ لئے ستانجابرہ کتا ہے دہ اس کا نطف اور ذوق اُنظا لیتا ہے۔اسی لئے کہا گیاہے کہ اُمّت میں ابدال ہوتے ہیں بن کی فطرة كوبدلا دیا جاتا ہے ادر بہ تبدیلی اتباع مُنتَّت اور دعاؤت كيتى ہے

كناه كي تعربيت

فترمايا "بدان أوكون كي غلطي مع كنّاه كي تعراف من انهول في دهوكا كهاما بهد كناه اعل میں جُناح سے میا گیاہے۔ اور ج کا نبادلہگ سے کیا گیا ہے جیسے فارسی ولئے کر ينتين - اورجُنال اصل مي عمدًاكس طرف ميل كيف كيت مي ربس كناه سعيد مُراد بے كرحمدًا بدى كى طرف ميل كياجا وسيديس ميں بركزنهيں مان سكتا كدانبيارعليهم اسلام

سے بیر کت مرزد مواور فرآن شریف بین اس کا ذکر کھی نہیں ۔ انبیار علیہ مالتلام سے گناہ

كاصدوراس ليئة نامكن سيح لدعادفانه حالت كے أنتها أي مقام برده بوتے بيں۔ اور بينهبي بو سکٹاکہ عارف بری کی طرف میں کرے۔"

فىسىيايە "عصلى <u>سەنۇعمەنهى</u>س يا ياجا ناكيۇكە دوىرى مېگەخودىغدا لىغالى فراناسەيە. فەنگىيىت كَلَمْ خَلِلْهُ عَنْ مَنَّا عَلَى سعياد أياميرا لك فِقره ب- الدَّصا عِلَاجُ مَنْ عَملى اس مصد معن مونا ہے کہ جوالی تجلیات ہی سے انسان کُناہ سے نے سکتا ہے"

(الحكم عِنده تمبر ١٨ مصفحه و نا ١٢ پرجير ١٠ نومبرسناللمهُ) (الحكم مبلده - ۵۱ - ۱ - ۱ وسمبران فلنر)

۱۸ فومیران و د د و تن سرمی سال سے انط بج

مسٹر ڈکسن ستاح کو نفاطب کرنے ہوئے فرمایا۔

صغرت اقلاگ بهماری دلی ارزُو یهی سے که آپ چند دوز بهمارے پاس اور کھرس تاکہ بب أسلام كي وه رُوحاني فلاسفي جواس نعائدين فني هي اورج سراف محيع عطاكي

هي أب كوسمجها ول-

مسطر وکسن میں آپ کا از نس ممثون ہوں ۔ گرائج مجھے جانا ہی جا مینے میں نے کھو کچھ مسٹر وکسن میں مشورال سر"

صفرت اقدس سر بوکر آب کو بیلے جا اسے اس کئے میں بھائنا ہوں کر کھ تواہنے مقصد کو بیان کر دوں۔

بعثت انبياء كامقصد

انبيار عليهم السلام كى دنيامين آنے كى سب سے بڑى غرض اور ان كى تعليم او ترب لين كا عظیم الشّان مقصد بد ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیے کوسٹ خاخت کریں اور اس زندگی ہے بوانهين تبنّم اور باكت كى طرف لے جاتى ہے اور عبل كوكنا واكود زندگى كہنے ہيں بنات يائيں حقیقت میں یہی بڑا بعاری مقصداُن کے ایکے ہوناہے۔ بیس اس وقت ہی جوخدا تعالیٰ نے ایکسلسلة قائم کیاسے اور اس نے مجھے مبتوث فرما یا سے تومیرے آنے کی غرض بھی مہی مشترک غرض ہے یوسب نبیوں کی تقی بعنی میں بنانا جا ہنا ہوں کہ **خدا کیا ہے ، بلکہ وکھا**نا میابه آمول - اورگناه سے نیکنے کی را ہ کی طرف رمبری کرتابوں - دنیا میں لوگوں نے حس قعد طریقے اور بیلے گناہ سے بینے کے لئے نکا ہے ہیں اور خداکی سٹناخت کے جواصول تجویز کئے ہیں وہ انسانی ضیالات ہونے کی وہرسے بالکل خلط ہیں اور محض خیالی باتیں ہیں جن ہیں سپ ٹی کی کوئی ڈوح نہیں ہے میں انھی بتاؤں گا اور دلائل سے داضح کروں گا کرگنا ہوں سے بچنے کا ص ایک ہی طریق ہے اور وہ بیرہے کہ اس بات برکا ال ایقین انسان کو ہوجا وسے کہ خداسے۔ او وه جزوا مغرا ويناب يجبتك اس اصُول رِلفِتين كامِل منه بو لَكُناه كى زندگى برموت وارد نهبيل ہوسکتی۔ درا*صل خداہمے اور ہونا چیا ہیئے۔* یہ دو لفظ ہیں یجن میں بہت برطیسے غوراوں

فِكرى ضرومت ہے۔ بہلی بات كر خدا ہے۔ برعم اليقين بلكر حتى اليقين كى تدسے بحلتى ہے اور دوسرى

بات قنياسى اورظنى ب مشلًا ابك شخص سوفلاسفر اورتعكيم مو وه صرف نظامتمسى اور دعم إجرام اومصنوعات يرنظركرك صوف أنناسى كهدست كهاس تزنيب محكم اورابلغ نظام كودكي كرمير کہتا ہوں کدایک مدتر ادر حکیم وعلیم صافع کی ضرورت ہے۔ تواس سے انسان لیتین کے الن رج برمر ركز نبيب بينج سكتا بوابك شخص خود التدتعالي سع بمكلام بوكراوراس كى نائيلات كے چيكة بوئے نشان اپنے ساتھ ركھ كركہتا ہے كہ واقعی ایک فادر طلنی خداسہے۔ وہ معرفت اورلصبيرت كي آنكه سے أسے ديكھناہے ان دونوں بيں زمين واسمان كا فرنِ سبيد ادر یہی دجہ ہے کہ ایک حکیم یا فلاسفر جو صرف فیاسی طور بر نفدا کے وجود کا قائل ہے، یتی پاکیزگی ادا خداترسی کے کمال کو صاصل نہیں کرسکنا کیونکہ برفاہربات ہے کہ نری صفرورت کا علم تعمی بھی اینے اندر وہ قوت ادر طاقت نہیں رکھنا ہو الہی رُعب بیدا کرکے اسے گناہ کی طرف دو فرنے مصریحالے اور اس تاریجی سے بنات دے جو گناہ سے بیدا ہوتی ہے مرجوبراہ راست خدا کاجلال آسمان سے مشاہرہ کرا ہے وہ نیک کاموں اور وفاداری اور اخلاص کے لئے اس مبال کے ساتھ ہی ایک قوت اور رشنی یا ناہے جواس کو بدیوں سے بیالبنی اوز نامیلی مص خان دیتی سے اس کی بدی کی توتی اور نفسانی مذبات برخدا کے مکا لمات اور بروب مكاشفات سے ايك موت وارد بوجاتى ہے اور دہ شيطانى زندگى سے يكل كرمانكركى سى زندگى بسركه نے لگتاہ ہے اور اللہ تعالے كے ادا و ہے اور اشار ہے بر جيلنے لگتا ہے۔ ہمبیہے ایک تخص آلش سوزنده کے نیجے بدکاری نہیں کرسکت اسی طرح ہوشخص خداکی حلالی نجلیات ے نیجے آنے ہے۔ اس کی شیطنت مرجاتی ہے اورائس کے سانپ کا سرکھلاجانا ہے لیں یہی وہ ایسین اور معرفت موتی ہے جس کو البیار علیہم السلام آکردنیا کوعطاکرتے ہیں۔ ص کے ذریعہ سے وہ گناہ سے نجات ماکریاک زندگی حاصل کرسکتے ہیں۔ مبراء أفكامقصد اسی طربتی پرخلانے ہو مجھے ما مورکیا ہے اور میرے آنے کی بہی عرض ہے۔ کہ بَس

دنیا کو دکھا دُوں کہ خداہے اور وہ جزا سنزا ویٹا ہے اور بد باسلیمحض اس لیقتین ہی سے انسان یاک زندگی بسر کرسکتا ہے اور گُناہ کی موت سے نیج سکتا ہے۔ابسی صاف حبس کے لئے ہم کومنطقی دلائل کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ نود انسان کی فیطرت اور روزمزہ کا تجربه اورمشاہرہ اس کے لئے زبردست گواہ ہیں کہ جب تک بیلیقین کابل نہ ہو گا کہ مقدا ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرناہے اور سزا دیتا ہے کوئی اور حبلہ کسی صوّرت میں کارگر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حن اسٹیار کی تاثیرات کی مُدگی کا ہم کوعلم ہے، ہم کیسے دوڑ دوڑ کر اُن کی طرف مبانے ہیں ادر جن جیزوں کو اپنے ویؤد کے لئے نظر مناک نبري محية بن، أن سے كيسے معالكة بين مثال كے طور يرد يكو اس معارى بن الرحم یفین ہوکرسانی ہے توکیا کوئی بھی ہم میں سے ہوگا ہواس میں ابنا المحقہ ڈالے یا قدم رکھ دے، ہرگزنہیں بلکہ اگرکسی بل میں سانب کے ہونے کامعمولی وہم بھی ہو تو اس طر<sup>سے</sup> كذي في بر بروقت مصنالِقتر بوكا طبيعت خود بخود أس طرف جانے سے رُكے كى. ايسا ہى نبروں کی بابت بہب ہمیں علم بڑتا ہے مثلًا اسٹرکنیا ہے کہ اُس کے کھانے سے آدمی م حبانا ہے توکیسے اس سے بیتے اور ڈرتے ہیں۔ابک محتم میں طامون ہو تو اس سے بھاگتے میں اور وہاں قدم رکھنا اکتینیں تنورمیں گرناسمجھتے ہیں۔اب وہ بات کیا ہے جب نے ل بس خوف ادربراس پیداکیا ہے کہ کسی صورت بس بھی دل اس طوف کا ارادہ نہیں کرتا۔ وه وبى كفتين سے جواس كى فهلك اور مُعِنز تاثيرات بر بوجيكا ہے۔اس قسم كى بےشما نظيري مهم دك كيت بين اوربيهمارى ذندكى بين روزمره بيش آتى مين -اب يربحنين كركنًا وسع بيخ كابر ذرايد ب يا فلال حيله ب بالكل بيبود اور يه مطلب بين كيونكرجب تك الهي تحليات كي رعب اوركنا ه ي زهر اوراس مخطراك ننائج كالوُراعلم ندمو وايساعلم جليقين كالل كسريهنج كيامو كناه سيرنجات نبين بوسكتي ـ برايك خيالى اورايك بالكل بيمعنى بات بهدكركسى كافون كناه سے باك كرم

ہے بنؤن یاخودکشی کو گئاہ سے کیاتعلق ووہ گئاہ کے زائل کرنے کا طربق نہیں۔ اں اسٹ گناد بریدا: دسکتا به ۱۰ در تجربه فعضهادت دی سه کداس مسئله کومان کرکهال سے کهال کا نومینند. نومینند: ریخی کنی سیمی یں ہمیشر یک کہتا ہوں کہ گٹاہ سے بیجنے کی تی فلاسفی یہی ہے کہ گٹاہ کی ضرر دبینے والى حيقةت كوبيجان لين ادراس بات بريقيين كرلين كدايك زبروست مستى بصر توكنابول سے نفرت کرتی ہے۔ اور گفاہ کرنیوالے کو منزا دینے برقب ادرہے۔ دیمھوا گرکوئی شخص کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو۔اور اس کا کچھا سباب منفرق طور ہ پڑا ہوا ہو تو بہم ہی جُراُت نہیں کرے گا کہ اسباب کا کو ٹی جصّہ جُرا لیے خواہ پوری کے کیسے *بی قوی محرک بو*ں ادروہ کبیسا ہی برعادت کامبتٹا ہو۔ گراس وفیت اس کی ساری فوٹوں ا در طافتوں براکیپ موت وار دم وجائے گی اور اُسے مرکز جُزائت نہ موسکے گی اور اس طرح یروہ اس بچوری سے صرور بھے جائے گا۔ اس طرح پر مرفنہ کے خطا کاروں اور شربروں گا حال ہے کہ جب انہیں البی قوت کا بُوراعلم موجا آ ہے جوان کی شرادت پر سزا دینے کے لئے قادرہے تووہ مذبات اُن کے دب جاتے ہیں یہی ستیا طراق گناہ سے بیجنے کا ہے كەانسان خدا تعالىلے يركابل يفنين بىدا كرسے اور اس كے مسزا و بيزا دينے كى فوت يرفتر مامیل کرے۔ یہ نموندگناہ سے بیجنے کے طراق کے متعلق ضدا نے ہماری فیطرة بیں مکھاہوا ہے۔اس لئے بیں نے مناسب سحیا کہ اس امٹول کو آب کے سا صفیمین کردوں کیا عجب أبكو فائده يهيني اور يوكد أب مفركر نفرست بي اور ختلف أدمبول سے علف كا آپ كو الفاق ہوتا ہے۔آب اُن سے اِسے ذکر می کرسکتے ہیں۔اور اگر بیط بق جو میں بیش کرا ہوں آب کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔نو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ ص قدر حیا ہ*یں جرح* ريديدميرى طرف سعاتب كواكي محفر بعداورمين أيسع تخف دس سكتا بول-

ہر تنف ہو وٹنیا میں آئے۔ اس کا فرض ہوباچا ہیئے کہ دھوکے اور خطرہ سے نیے لیں

لُنَّاه کے نیچے ایک خطرناک اور تمام خطروں اور دھوکوں سے بڑھ کرایک دھو کا ہے میں اُگاہ ڭ بول كەاس سى*سىجىنا چاجىيىچە*. دورىيەھى بتا تا بول كەكبونكرىجىنا چاجىيىچە. اگرچەاس سىھ يبليابك أورمستله بمي ب يوحداكي مستى كمتعلق ب كرمين مردست اس كوعيواما ہوں اور اس دوسرے مفعد کو لیننا ہول جس کا ماتصل اور مترحا یہ ہے۔ کہ ہرا کی آدمی جب خودنیک بنناجامهتا ہے۔اوزنیکی کوانتیا مجھنا ہے۔ اختلاف اگرہے۔ تو ان طریقوںا ورصلو میں ہے بیونیکی کیصصول کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں۔ گرمشترک طور مینفس نیکی کو ب لیسند کرستے اور جا ہتے ہیں۔ محموط بولنا کون لیسند کرتا ہے جذبات نفسانی سے پیخنہ کو ایچنا کہتے ہیں گرہم دیکھتے ہیں کہ باوتود بدیوں کو بدی سجھنے کے بھی ایک دنیاان م رُفتارے۔ اورگنا مے سیلاب میں بہتی ہو فی جارہی ہے۔ میں مثال کے طور برکہتا ہوں رعببسائیوں نے انسان کو گنبگار زندگی کو ہلاک کرھے نبکی اور پاکبزگی کی زندگی کے تصوٰل کے كئے بيراه بنا في سے كمسبح ممادے لئے مركب اور بمارے گنا ہوں كا بوجھ اس فائط لیا اوراس کے فرکن سے ہم یاک ہو گئے مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی اقرار کرنا پاسے گا لەسىيى كىنون نے بورىكى كى حالت بركوئى بناياں اثرا ور تبديلى بىيدانہيں كى يككران كى اخلاتى اور رُومانى حالتول يرنظركرك سخت افسوس بوماس ان كى زند كى مرناضات زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اتا دی اور اہاحت کی زندگی ہے۔ کتنے ہیں جو سرے سے خدا ہی كرمُنكريس اورببت بيں بومنداكومان كرا ودمبسح كينون پر ايمان ركھتے ہوئے بھى اپنى حالت میں گرے ہوئے میں شراب کی وہ کثرت ہے جو کئی کئی میل تک شراب کی دو کافیر چلی جاتی ہیں اور نامح معورتوں کوشہوت کی نظرسے مند دیکھنا توکیا، ان کے دوسرے اعضا مجمی نه بی سکے بین عبسائیول تک ہی اس گناہ کے سیلاب کو محدود تنہیں کرنا میں صاف کہتا ہوں اس وقت دنیا کی ساری فیں اس زہرکو کھا رہی ہیں اور بلاک مبو رہے ہیں۔ مُسلمانوں نے ا وجود یکد اُن کے پاس ایک روش کتاب متی ا دراس میں کسی کے نون کے ذریعہ اُن کو گٹاہ

مع پاک کرنے کا وعدہ دے کر ازاد نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن وہ بھی خطرناک طور پر اس بلامیں مبنثلابیں پینڈوۇل كود كيھوان میں بھی ہی بلا موبود سے بہال بک كدان بیں ہےلعض قورل نے جیسے آربیر ہیں نموگ جیسے مسئلہ کو اپنے اہمانیات اور مُعتفدات میں داخِل کر لیا ۔ ایک مرد جبکہ اولاد پیدا کرنے کے نافیابل ہو۔ نو وہ اپنی بیوی کو دو سرہے سے اولاد میدا کرنے کی اجازت دید میں اینے ذاتی تجربہ کی بنادیر کہتا ہوں کہ خداہے غرض اس قسم کی ایک زندگی جو مقبقت میں گناہ کی لعنت ہے وہ عام ہورہی ہے اوروہ ماک زندگی جو گئاہ سے نیج کرمیتی ہے۔ وہ ایک تعل تابال ہے جوکسی کے پاس نہیں الى مغداتعالے نے وہ لعل تابال محصد راسے اور محصر اس نے مامگور كباہے۔ لەمىپەدىنيا كواس لىعل تا بال كەيھىئول كى راە بىتا دُەن-اس راە بىرخىل كرېمىپ وعولے سے كہتا بول كه برايك تخص لقيناً يقيناً اس كوصاص كرليكا اوروه ذريعا ادروه راهب سے بر بنتا ہے ایک ہی ہے جس کوخدا کی سیجی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت سندرط اشكل ادرناذك مسكه سي كبؤكمه ابك شكل امريه موقوف بي فلاسفرجيب كرميس نے پیلے کہا ہے اسمان اور زمین کو دیکھ کراور دومرے مستوعات کی ترتیب اللغ ومحکم برنظر كرك صرف اتنابتا ، ب كدكو في صالع بونا جيائي يحرمين اس سے بلند ترمقام بر العجاما ہوں اور اینے ذاتی جروں کی بناد پر کہتا ہوں کہ خداہے۔ اب اس میں صریح فرق ہے گریہ فرق تب ہی نظراً سکتا ہے بجب آنکھ صاف ہوالیی صاف آنکھ کے عطا ہونے برانسان بنی نوع کے تقوق اور خدا کے حقوق میں تمیز کرکے انہیں محفظ کرلیتا ہے۔ اور بیردہی آنکھ ہے حس کوخدا کے دیکھنے کی آنکھ کہتے ہیں۔ اس آنکھ کے طف پروه پاک زندگی شروع مونی ہے اور گناموں سے بچنے کا یہ ذرایعہ تو کسی حالت میں درست نبيس بوسكنا كدكسى دومر ب كومزاط اور جمار سكاناه معاف بوجائيس - زبيركو كيمانسى ملے اور بکر چھ مباوے کیونکہ اس سے ابطال پر ہیں دلیل کا فی ہے کہ خارجی امور میں ہم اُس کی

فى نظيرنهيں بانے اور اس طراق سے في نهين سيكة بلكه ولير مونے بس مشلاً بدكتا ہے بيد بهيط يا نهيں ہے۔ اصل ميں اگر يہ بھيڑ يا ہوا ورہم اس کو گتا سمجميں توجبي مکن سي نہيں كراس سے ڈریں ادروہ ٹوٹ کریں جوابک ٹونخار کھی طبیعے سے کرتے ہیں کیوں ؟ اس لئے کہ جمیں عِلم نهيں ہے كدوہ بھيا يا ہے۔ ہمارے علم بين وہ ايك كتاب، ليكن اگر بيعلم بوكري بعلما ہے تواس سے دور بھاگیں کے اور اس سے بیچنے کے لئے اچھی خاصی تیاری کری گے كبكن اگربه علم اور مبي وسيع موحا وسے كربير شيرہے۔ تو بہت بڑاخطرہ ببدا ہوگا۔ اور اس سے بچنے کے لئے اور بھی بڑی نباری کریں گے غوض جمیع قوی پر تبیبت اور نا تیر کے عملم سے ایک خاص اثر ہوتا ہے بیں اب برکسی صاف صداقت سے جس کو ہرشخص سوج سكتاب كدي واسط كياراه بوسكتى سے ؟ میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور میں ایسی صداقت پر نِسائِمُ کیا گیا ہوں اور بہی حق. كجيبتك خدائي فهاركي ممعرفت ثام نه مواوراس كي نونوں اورطانتول كي ايک ثم برمند نظرنه أجادك انسان بدى سے بج نہيں سكتا۔ بگرتی ایک ابساملکہ ہے ہوانسان کوہلاکت کی طرف بے جاتا ہے اور دل بے اختیا ہو ہو کرقٹ اُبُوسے نیل جا ناہے بنواہ کوئی بیر کیے کرشیطان حملہ کراسے بنواہ کسی اور طرزیہ اس کوبیان کیاجاوے۔ بد ماننا پڑھے گا کہ آج کل بدی کا زورہے اور شیطان ابنی حکومت اورسلطنت کو قائم کرنامچا ہتا ہے۔ بدکاری اور بے حیائی کے دریا کابند ٹوٹ بڑا ہے اور وہ اطراف میں طُوفانی رنگ میں ہوش زن ہے۔ بیس کِس قدر صروری ہے کہ اللہ تف اللے ہو ، مصيبيت اورشكل كے وقدت انسان كا دستگير ہوتا ہے ہس وقدت اُسسے ہر بَالسے نحب ات دے بینائیراس نے اپینے نعنل سے اس میلسلہ کو قائم کیا ہے۔ دنیا نے اس میلام بيخ كے داسطے مخلف جيلے لكالے ہيں اورجديباك ميں نے ابھى كہا ہے حيسائيوں نے جوكي پیش کیا ہے وہ ایک ایسی بات ہے کہ *میں سے بیان کرنے سے بھی مشرم آ*تی ہے پیر

كاعلاج وسى بعي بوخداني انسان كى فطرت بين ركها بي يبيك وه مُفيد اود نفع رسال چیزدں کی طرف رغبت کرتاہے اور مُصراور نفضال رسال چیزوں سے دُور ہما گتاہے۔ اورنفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھوسونے اور جاندی کو ا پینے لئے مفیدسمجتا ہے تواس کی طرف کیسی رغبت کرتاہے اورکن کن محنتوں اورمشکلات سے اُسیے ہم پہنچا تاہے۔ اور پھرکن جفاظتوں سے اُسے رکھتا ہے لیکن اگر کوئی شخص سونے میاندی کو تو پھینک دے اور اس کے بجائے مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اُٹھا کراپنے صندو قوں میں بند کرکے اُن كى صفاظت كرنے لگے توكيا فاكٹراس كى دلوائلى كا فتوى سرديں كے مضرور ديں كے اى طرح برجب بمیں بیر محسوس ہو جاوے کہ خدا ہے اور دہ بدی سے نفرت کرتا اور نہی کو بیار كرنا ب اورنيكيوں كوعزيز ركھتا ب توجم دلوانه وارنيكيوں كى طرف دوڑيں كے اور كناه كى زندگی سے دُور بھاگیں گئے بہی ایک اِصُول ہے بونیکی کی فوٹ کوطا فنٹ بخشتا اور نیکی کے ت*وی کوچریک دیتا ہے اور بدی کی قوتوں کو ہلاک کتا اور شیطان* کی ذری*ت کونسکست دیتا*ہے جب واقعى طوربراس آفتاب كى طرح جواس وفت دنيا يرحميكمتا سع خدا بيمبر ليتبل مهميل بوجا دسے ا درہم خدا کو گوبا دبچھ لیس تو یقیناً ہماری سفلی زندگی پر موت، وارد ہو حہاتی ہے اور اس کے بجلے ایک اسمانی زندگی ببدا ہوجانی ہے۔ بھیسے انبیار علیہم السّلام اور دومهسه ماستبازوں کی زندگیاں تقیں۔ مِن آب کویفنین دلاتا موں کرخدا کی رحمت فرماں برداروں اور راستبازوں پر ہوتی ہے یہ خدا تعلیے کے صنورنیکی اور ماکیزگی کا تحفیہ لے کرجاتے ہیں اور شرار تول اور بدکار او سے اس کے دور رہتے ہیں کہ وہ حالتے ہیں کہ ببضدا نعالی سے بُعد اور سرمان کا مُوجب ہیں

سے اس لئے دُور رہتے ہیں کہ وہ حانتے ہیں کہ بہ ضدا تعالی سے بُعد اور سرمان کا مُوجب ہیں السے لُوک ایک پاک چین ہیں کہ بہ ضدا تعالی سے بُعد اور سرمان کا مُوجب ہیں السے لوگ ایک پاک چیئر سے دھولے جانے ہیں جس کا دھویا ہوا بھر کہ جب مُبیل ہوں کتا اللہ ہیں ہوں کتا ہے جس کے بینے والا کہ جبی ہیا سانہیں ہوسکتا الہمیں وہ زندگی عطا ہوتی ہے جس پر کہ جبی مُوت وارد نہیں ہوتی ۔انہیں وہ جرّت دیا جا آ

ہے جس سے معنی نیکنا نہیں ہوتا برخلات اس کے وہ لوگ ہواس جیشمہ سے میراب نہیں بهوننے اور مغداکے انفوں سے حس کامسیح نہیں ہونا وہ خداسے دُور حباتے ہیں اورشیطان کے فربب ہوجاتے ہیں۔انہوں نے ضداکی طرف انا چھوٹر دیا ہے اور یہی وجہ ہے۔ کہ نہ ان میں نسلی کی کوئی راہ باتی ہے۔ مذان کے پاس دلائل میں اور مرقاتیات۔ میں خارق عادت امور کامشاہدہ کراسکتا ہوں ایک هیسائی سے اگر پُرچھا حبائے کہ نوجو دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح کے نوُن سے میرے كُناه پاك موكئة نيرس پاس اس كاكيا ثبوت ہے ؟ وه كون سے فوق العادت المور تجھ میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایک غیر معولی خدا ترسی اور کوکاری کی رُوح تجھ من بین کا دی ہے تو دہ کچھ جاب نہ دے سکے گا برخلات اس کے اگر کوئی مجھ سے او جھے۔ تو میں اس کو ان خارتی عادت امور کا زبر دست مجبوت دھے سکتا ہوں۔ اور اگ كوئى طالب صادق ہو-اوراس ميں ہشتاب كارى اور بدفلتى كى قوت بڑھى موئی نه ہوتومیں اُسے مشاہدہ کاسکتا ہول۔ بعض امُورا یسے ہوتے ہیں کہ اگر اُک کے دلائِل ندیمی ملیں تو اُن کی تاثیرات بجائے خود انسان کو قائل کرویتی ہیں اور وہی تاشیات ولائل کے قائمقام ہوجاتی ہیں۔ کقارہ کے متی ہونے کے اگرولائی عیسائیوں کے پاس نہیں ہس جیساکہ وہ کہدویا کرتے ہیں کہ بیر بھی ایک لازہے توہم کو چھتے ہیں کہ وہ اُن نا نیران کو ہی بیش کریں جو کفّارہ کے اعتقاد نے پیدا کی ہیں۔ یُورپ کی اباحتی زندگی دُورسے ان تا نیران کا نموں و کھا رہی ہے اس سے بڑھ کروہ کیا بیش کرں گے۔اور پر ایک عفلمند کے سمجھ لینے کے واسطے کا فی ہے کہ کیا اڑ ہوا ا مک اوربات سے بو یا در کھنے کے فابل سے جس برغود نہ کرنے کی وجہ سے لبعض ار دمبول کوبطے بڑے دھوکے لگے ہیں اوروہ حادہ مستقیم سے بھٹک گئے ہیں اوروہ

یہ ہے کہ انسان کی پیدائش ایک قیم کی نہیں ہے۔

بعيسا أوثيال مزارون فسم كى بوتى بين اورحما دات بين مي منتقف سمين يا أي جان بین کوئی میاندی کی کان سے کوئی سونے کی ،کوئی نانیے اور لوسے کی۔اسی طرح برانسانی فطرتیں مختلف فسم کی بیں بعض انسان اس فسم کی فیطرن رکھنے بیں کہ وہ ایک گؤہ سے نفرت كريت بي اوربعض كسى أورقسم كے كنّاه سے امثلاً ايك أدمى بے كه وه بورى نوكجى نہیں کرنائیکن زناکاری اور اور قسم کی ہے حیائی ادر ہے باکی کرنا ہے یا ایک زنا سے تو بچتا ہے لیکن کسی کا مال مار لیلنے یا تو اُن کر دینے کو گنّاہ ہی نہیں سمجھننا اور بڑی دلیری کے ساتق اليسى بيبكوده بات اورافعال كامزنكب مؤناس بغض سرايك آدمى كوجو ديي بب-تواسے کسی مذکسی قسم کے گناہ میں مُبتلا یا نے ہیں اور لعض بحصول میں اور لعض قنم کے كُنْ بول مِن بالكل معصوم بوتے ميں بس جس قدرا فرادانسانوں كے يائے جانے ہيں۔ ان کی بابت ہم کہی بھی قطعی اور لیتینی طور بر نہیں کہدسکتے۔ کہ وہ سب کے سب ابک ہی قىم كے گئا وكرتے ہيں نہيں بلكہ كوئى كيسى بيں مُبتلا ہے كوئى دومرے ميں گرفنار ہے. سی قوم کی با بت وه مغرب میں ہو یا مشرق میں ہم نہیں کہسکتے کہ دہ بالکل گناہ سنے بی ہوئی ہے صرف اس قدر تو مانیں گے کہ فلال گناہ وہ نہیں کرتی گریکھی نہیں کہ سکتے کہ بالکل نہیں کرتی ریفطرت اور بہ قوت کہ بالکل گنا ہوں سے بہزاری اور نفرت بیدا ہو مبلئے ستی نبدیلی عے بغیرسی کوبل نہیں سکنی اور اسی تبدیلی کو پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ خداكي معرفت كازنده ليتسين بو**لوگ ب**ه . نن دل اور اخلاص کے ساتھ صحت نبتت اور پاک ارادہ اور بیجی ٹلاش محساتهاك من تك بمارى صُحت من ربي توسم يقيناً كهرسكت مي كرخدا تعليا بني تجلّیات کی جیکارسے اُن کی اندرونی اربیوں کو دور کردے گا۔ اور انہیں ایا نٹی معرفت اورنیایقین خدا پر بیدا ہوگا اور بہی وہ ذریعے ہیں ہو انسان کو گئا ہ کے زہر کے اثر مربحالیتے ہیں اوراس کے لئے تریاتی قوت پیدا کر دیتے ہیں یہی وہ خدمت ہے

جومارسےمپُرد ہوئی ہے۔ اوراسی ایک ضرورت کو بیں پُراکر ناجا ہتا ہول۔ بو انسان اس زنجیراور قیدسے نبات پنے کفروٹ محسُوس کرتا ہے بوکناہ کی زنجریں بیں۔ اُسے اسی طرق ریخبات ملے گ۔

پس اگر کوئی قیصے کہانیوں کو اسے بھینک کراور ان وہمی حیلوں اور خیالی ذراتیوں
کو چھوٹر کرکہ کسی کی خودکشی بھی گئاہ سے بچاسکتی ہے میسدق اور اخلاص سے بہاں میسے
تو وہ خدا کو دیکھ لے گا۔ اور خدا کو دیکھ لینا ہی گئاہ پر مون وارد کرتا ہے۔ ورنہ اتنی ہی
بات پر خوش ہو جانا کہ خلال گئاہ مجھ میں نہیں یا فلان عیب سے میں بچا ہوا ہوں۔ حقیقی
منجات کا وارث نہیں بنا سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی نے اسطر کنیا کھا کر موت حاصل
کی اور کسی نے تم الفاریا با دام کے زہر سے جان دے دی۔ ہم کو اس سے کچھ غرض نہیں
ہے کہ عیبسائیوں کے طراتی عجان پریاکسی اور مذہر ہے کہیٹ کردہ دستوریرکوئی کم بی ہوڑی

بحث کریں ۔ تجربہ اور مشاہدہ خودگواہ ہے۔ ہم نوصرف دہی طراتی بنانا بھاہتے ہیں بچو خدا نے ہمیں سحجعایا ہے۔ اورحس طراق پرہمیں اطلاع دی ہے۔

بس گذاری سے بینے کا سی الم اللہ اللہ بست اور سی کوکل البیاری باک جب اللہ بست اور سی کوکل البیاری باک جب النے اللہ اللہ وہ بہی ہے کہ انسانی جنریات برانسا کو اسی وقت کا وہ کا متن ہے اور شیطان اور اس کی ذریّت کی شکست کا وہی وقت ہوسکتا ہے جب انسان کے دل پر ایک ورشنال فین نازل ہو کہ فدا ہے۔ اور اس کی برکت ہوسکتا ہے جب انسان کے دل پر ایک ورشنال فین نازل ہو کہ فدا ہے۔ اور اس کی پاک صفات کے صریح خلاف ہے کہ کوئی گناہ کرے اور گنہ گاروں پر اُس کا غضب بعراکت ہے۔ اور بیر معرفیت اور ایک بازول کو اس کا فعنل ورحمت ہر بلاسے نجات دینے ہیں۔ اور بیر معرفیت اور

یرل<mark>قبین صامیل نہیں ہوسکتا جب نک اُن لوگوں کے پاس ایک ع</mark>رصنہ کک نہ رہیں ہو خدا تعلقے سے شدیدتعتن رکھتے ہیں ادرخدا سے لے رفخلُوق کو پہنچاتے ہیں۔بس بہی ہماری غرض میریں کرے بھی نوامل میں اور میں میں میں میں اور میں

غرض ہے ہوئے کہم دنیامیں آئے ہیں اور اسی کو ہم نے آپ کوم نا دیا ہے

، آپ اس برغور کریں اور جو سوال آپ کا اس بر مو وہ آپ بے شک کریں ۔ بر دالحکم مبلدہ نمبر وہم مسفحہ ۱- ہم پر سے ، در میمبران فیلئر) ر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۱-۳ میمبران فیلئر)

۱۸ نومبرانور که مسروکس کی خواس جهان بین سزادیتا سے بیادوسر مسروکس کی مقبقت مرا و مبرا

مصرت اقدس میں نے آپ کے سوال کو سجھ لیا ہے بوکھ اللہ تعالے نے بیول کی معرفت اقدس میں بنایا ہے اور واقعات مجھ نے جس کی شہادت دی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسزا دجزا کا قانون خدا تعالی نے ایسامقر کیا ہے کہ اس کاسلسلہ اسی دنیا

سنوم ہونا ہے ادمزا دبڑا ہ فانون طرائعای ہے ایسا کفرر میا ہے در ک استسارہ کا دبیا سے نشروع ہوجا آہے اور جوشوخیاں ادر شرار نیں انسان کرتا ہے۔ دہ بجائے نود انہ میں محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ان کی سزا اور پا داش ہو یہاں مِلتی ہے اس کی عُرض تنبیہ ہوتی

سے کو توبدا ور رہوع سے وق انسان اپنی صالت میں نمایاں تبدیلی بریدا کرے اور خدانعالی کے ساتھ عبود بہت کا ہورت تدہے اس کو تسائم کرنے میں ہو غفلت اس نے کی ہے اس

پراطلاع پاکراسے سنتحکم کرناچاہے۔ اس دفت یا توانسان اس تنبیہ سے فائدہ اُٹھاکراپنی کروری کاعلاج اللّٰہ تعالیٰ کی مدد سے جا ہمتاہے اور یا اپنی شقا دنت سے اس بیں دلیرمو

جانا ہے اور اپنی سکشی اور شرارت میں ترقی کرکے جہتم کا وارث تھہرجاتا ہے۔اس دنیا میں جو منرائیں بطور تنبیہ دی حباتی ہیں ان کی مثال مکتب کی سی ہے بجیسے مکتب میں کھ

خفیف سی منرائیں بجوں کو ان کی عفلت اور مستی پر دی جاتی ہیں اس سے بینوض نہیں ہوتی رعوم انہیں اپنی موتی رکھنا جا ہتا ہے۔ بلکداس کی غرض بدہوتی ہے کدانہیں اپنی

غرض پراطلاع دے کر اُبُندہ کے لئے زیا دہ مختاط اور ہوسٹ پار بنا وسے-اسی طرح پر اللّٰد نعالے ہوشرار توں اور شوخیوں پر کچے معزادینا ہے تو اس کا مقصد کہی ہونا ہے کہ نادان انسا

جواپنی حان پرظُم کررہا ہے اپنی شراریت اور اُس کے متالج پرمطلع ہو کرالمتد تعالے کی عظمت ہ جرُون سے ڈرجاوے اوراس کی طرف رہوع کرے میں نے اپنی جماعت کے ساھنے او اس امرکو بیان کیا ہے اوراب آپ کوبھی بٹا تا ہوں کہ جب انسان ایک کام کرزا۔ سے من نعالے كاطف سے يھى ك نعل أس بنتيج كے طور يرمترتب بونا ہے مشلاب بم كافي مغدارز مرکی کھائیں گے تواس کا لازمی نتیجہ یہ موگا۔ کہ ہم بلاک ہوجائیں گے اس میں زہر كهانا بهمارا اینافعل تفاءاور ضداكافیعل اس برینظاهر بود كداس نه بلاك كردیا- بامثلاً ببرکداگریم ابینے گھرکی کو کھڑی کی کھڑکیا ال بند کرلیں توم ہما دانعل ہے۔ اور اس برا لندنعا لی کا پینچل ہوگا کہ کو بطوری میں اندھیرا ہو حبائے گا۔اس طرح پر انسان کے افعال اور اس پرلطو نتائج الندتعالي كحافعال كمصد وركا قانون دنيا بس جاري سيحدا وربدأ تنظ مجيساك ظهرسيمتعلق سيساور صمانى نظام ميس اس كى نظيرى بيم دورد يجفيظ بيس اسى طرح بر باطن كے ساتھ بھى تعلق كھتا ہے اور ہى الك اصول سے ہوقانون منزا كے سجھنے كيواسط ضروری ہے۔اور وہ یہی سے کہ ہمارا ہرایک فعل نیک ہویا بد-ایٹ فعل کے ساتھ ایک اثرركمتاب يجز بمار فعل كيدفطهور بذير بوناس اب عذاب اور داحت کو بوگنا ہوں کی یا داش یا نیکیوں کی بیزامیں دی جاتی ہے ہم بهت مجله محجه سکتے ہیں۔ ادر میں گوری لصبیرت اور دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس فلاسفی یان کرنے سے دومسرسے نمام مذہب بالکل عاری اور نہی ہیں۔اس بات کو سرشخص ہو خداکو مانتاہے۔افرارکرناہے کہ انسان خدا ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔اس لئے اس کی باری خوشیول کی انتها ، ساری دامتول کی غاین اسی بیں بوسکتی ہے کہ وہ سادے کار اخدا ہی کا ہوجا دے ادر جو تعلن اگوہیت اور عبُو دبّن میں ہونا چاہیئے۔ یا یو *ل*ہو کہ ہے انسان اس كوتتكم نبين كرمّا- اور اسع حيّر فعل مِين نهيب لامّا- وه سجّي نوشحا لي كو پا نهير سكتنا أبيبا رعيبهم السلام كي تفي يبي غرض موتى بصداوروه اسى البم مفصد كوليكرا

ہیں کہ دہ انسان کوبیگنشدہ متاع واپس دیناجا ہتے ہیں بچوعبُودیّت اور الوہیّت کے درمیان رسشتكى بوتى سيد مرجب انسان خداسي دورب اسانات وويه اين آب كواس مبت ى زنجرسے الگ كرلينا سے جو خُدا اور بنده كے درميان بونى جاہيئے ۔اور يفعل انسان كامونلسے ا دراس برنُولاکا بفعل بورا ہے کردہ مجی استے دور شتا ہے اور اس بعد کے خاصط نسانی قلب پڑاریکی کا فلبور مؤناب راورش طرح أفتاب كى طرف سے دروازہ بند كرنے برظكمت اوز نار كى سے كره كعرجا تاب اسى طرح برخداس منه كهيرن سے اندرُوندانسانی ظلمت سے كونے لكتاب وريون بون و دور بوناج الب فلكت برهني جاتى سے يبان كك دل بالكل سسياه موجانا سبعاوريبي فكمت جع جوجهتم كهلاتي سبع كيونكداس سع ابك عذا پیدا ہونا ہے۔اب اس عذاب سے اگر بیجنے کے لئے وہ می<sup>ری</sup> کرتا ہے کہ ان ا سباب کو بوضدانغالى سے بعدادر دورى كا موجب بوئے بين جيورد بتاہے توضا تعالے اپنے فعنل كيت مرفع كناب اورجيب كوكيول ك كحول دين سے كئى بوئى روشنى وابس م كر اركى كودُوركددېتى بے اسى طرح برسعادت كانوربوجا مار اعقادوه اسى انسان كو بو توبهر كي حقيقت اور توبه كي يبي حقيقت بصحب كي نظيرهم فانوك فدرسن بس صاف مشابده كمينه ہیں۔ایک بات بریھی یا در کھنے کے فابل ہے کہ نبیون کے زمانہ میں جو فوموں پر عذاب استے ہیں جیسے کوظ کی قوم پر یا بہود اول کو بخت نصر یاطبطس رُوی کے ذرایعہ تباہ کیاگیا وان عذالول كالموجب محض اختلات نهين بؤنا يلكدان كے عذا لوں اور د كھوكا موجب وه تشرارتیں اور شوخیاں اور تکیفیں ہوتی ہیں بجزوہ نبیوں سے کرنے ادرانہیں بہنجانے بین - بخراُن کی مشرارتمیں اُن برہی لَور شاکر پڑتی ہیں -اور انہیں ننباہ اور ہلاک کر دینی ہیں۔ جس طرے پرسیاست اور مکک داری کے اصولوں کی تدمیں یہ بات رکھی ہوئی ہے۔ کرامن

عامدیں خلل انداز ہونے والوں کو وہ بچور ہول یا ڈاکو، باغی ہوں پاکسی اور مجُرم کے مجُھُرم بصر اس نے منرا دی جاتی ہے۔ نا ار مُندہ کے لئے امن ہو اور دومرول کو اس سے عبرت اسی طرح برخداتعالے نے بافاؤن رکھا ہوا ہے کدوہ شربروں اور سرکشوں کوجو اس کے صدود اور ا وامرکی بریاه نهیں کرنے منزادینا ہے تاکہ صدیعے ند برط مع مائمیں بینہوں نے صدیعے بڑھنا ماا خدانے وہیں انہیں تنبید کی ۔ اور بیھی یا در کھنا جا ہیے کہ بدمنزا اور تنبیداس تخص کے لئے بھی جسے دی جاتی ہے اور دوسرول کے واسطے بھی جوعبرت کی ڈیکا ہ سے اُسے دیکھتے ہیں لبطوا ا حدث سے كيونكه اگرىزاند دى جائے توامن أكھ جاتا اور انجام كانتيجه ببت ہى برا ہونا ا فانون فدرت برنظر كرو-اس سے صاف معلوم بواسے ك فيطرت انسانى بس بدبات وكھى بوئى أب اوراس فطرتي نقش بى كى بنادير قرأن نے يرفرابا سے - وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَياوةً يَّاا ولِي الْآلْبَابِ يَعِين مُنهار عن مُنَدِن كَ فيام كَ لِيهُ تصاص كامونا ضروري بعد الرَّ انعال کے کچھ ننائے ہی نہیں ہوتے ۔ تو وہ انعال ہی کیا ہوئے اور ان سے کیاغرض مقصود . هموتی ہے۔غرض صروری اور واقعی طور میر میر مرائیں نہیں ہوتیں ہو بہاں دی جاتی ہیں . لمکہ ہ ایک ظِل ہے اس سزاؤں کا اور اُن کی غرض سے عبرت۔ دوسرسه عالم كيمقاصداوري - اوروه بالاتراور بالاتربين - وال تومن يَاسْلُ مِثْمَالَ ذَكَيْة نَسَوَّا يَبِي أَكُوالْعَكَاسى مُوندلك ديكهديس كے اور انسان كوايث فخفي در مخفي ا گناہوں اور عزبیتوں کی سزائھگتنی بیٹے ہے گی۔ دنیا اور ہوت کی سزاڈں میں ایک بڑا فرق یہ ا ہے کہ ونیا کی سزائیں امن فائم کرنے اور عبرت کے لئے ہیں اور محرت کی سزائیں افعال انسانى كے تخرى اور انتہائى نستائى بىل وياں أسے سزا خرور كئى تم برى كيؤكرائس نے دہركا ار فی سے اور بیمکن نہیں کہ بدوں نرباق دہ اُس زہر کے اٹرسے محفوظ رہ سکے۔ عاقبت كي سزا كي حقيقت عاقبت كى مزالىين اندايك فلسفيان حبقت دكمتى بيرجس كوكوئي فرمد

کے کابل طور بربیان نہیں کرسکا۔

قُرُان تَشْرِيفِ مِين التَّدَلُعُ لِلْهُ فُوانَا ہِے۔ مَنْ کَانَ فِیْ هٰدِ کَا اَعْلَیٰ فَہُوَ فِی الْاَحْرَةِ اَعْلَیٰ وَاَحْنَلُ سَیِبنی لَا لِیعْتی ہِوشِنْحُص اس جہان میں اندھا ہووہ اس دوسے جہاں

الایم یا ایمی داهنگی سیببیلایی بوشش ال بهای بی املط بوده اس در مربهای میں مجی اندصا یہی بهوگا بلکه اندھوں سے کہی بدتر، اس سے صیاف معلوم بہوتا ہے۔ کہنے سال

تعالے کو دیکھنے کی آنکھیں اور اُس کے دریافت کرنے کے تواس اِسی ہمان سے انسان اپنے سائنے لیے جا کہ صرح یہاں اُس تواس کونہیں یا کا وہاں وہ اُس تواس سے بہرہ در نہیں

کیدے ساتھ ہے جا کہ جے بویہا کا ان تواس و ہیں پایا وہاں دہ ان تواس سے بہرہ در ہیں ہوگا۔ برایک دنیق راز ہے جس کو عام لوگ بھی ہیں نہیں سکتے۔اگراس کے بیعنی نہیں تو یہ

نو بھر بالکل غلط ہے۔ کدائد سے اس جہان ہیں بھی اندھے ہوں گے۔ اصل بات بہی ہے کہ خدا۔ تعالے کو لغیر کسی غلطی کے بہجاننا اور اِسی وُنیا ہیں جیسے طور پر اُس کی صِفات و اسماد کی معزنت

سامیل کرناآ بُنده کی تمام راحتوں اور روسنبوں کی کلیدہے۔ اور بیرایت اس امر کی طرب صنا

اشامه کردسی سے کداسی دنباست بم عذاب اینے مساتھ لئے جانے ہیں۔ اور اِس دنباکی کوران

زىبىت اورناپاك انعال ئى اس دومىرسى عالم بى عذابِ جېنىم كى صُودت بىن نمۇدار بوجائىينىگە يىر

اورده کوئی نئی بات مذہول کے۔

جید ایک فعن گرکے دروازے بندکر لینے سے روشنی سے فروم ہوجا تا ہے اور ازہ اور نازہ اور نازہ اور نازہ اور نازہ اور نازہ کی بخش ہوا اُسے نہیں ہوسکتی یا سی زہر کھ لیسے سے اس کی زندگی یا تی نہیں

رہ سکتی - اسی طرح پرجب لیک آدمی خداکی طرف سے ہٹتا ہے اور گناہ کرما ہے۔ نو وہ لیک فلکسن کے نیجے آکر عذاب میں مبتلا ہونا ہے گئاہ اصل ہیں جُناح مقاحیں کے معنی مبل

علمنت کے بیچے آ کرعناب میں مبسلا ہوما ہے۔ کناہ اصل ہیں جُناح تھا جس کے معنی مبل لرفے اور اصل مرکز سے ہمٹ جانے کے ہیں بیں جب انسان خدا سے اعراض کرتا ہے۔

اوراس کے نُور کے مقابل سے مٹ جاندہے اور اس روشیٰ سے دُور ہو مایا ہے جو صرف کُدا کی طرفسے اُس تی اور دلوں برنازل ہوتی ہے تو وہ امک تاریخ میں مبتلا موترا سے جو اس کیلئے عذا کے موجب بوماتی ہے۔

ائترتی ادردلوں پرمازل ہوتی ہے تو وہ ایک تاریکی ہیں مبتلا ہوتا ہے جو اس کیلئے عذا کیا موجب ہوماتی ہم۔ کپھرجس قسم کا بداعراض ہو۔ اسی قسم کا عذاب اُسے دُکھ دینا ہے لیکین اگر انسان بھڑ ہی مرکز

ه پنی اسوائیل ۱۳۶

كى طرف أنابيا ہے اور ابنے آپ كو اس مقام بربہنجا دے ہواليسى روشنى كے يُنف كامغا ے تو دہ بھراس گشدہ اور کویالیتا ہے کیونکہ جیسے دنیامیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے محرہ یں روشنی کوا یسے وقت یاسکتے ہیں جب اس کی کوکیاں کھول دیں ۔ ویسے ہی رُومانی نظام بیں مرکز اصلی کی طرف بازگشت کرنا ہی داحت کا مُوجب ہوسکتا ہے۔ اور اس ڈکھ در د سے بچانا ہے بواس مرکز کو جھوڑنے سے بیدا ہوا تھا۔ اس کا نام تو بہر ہے اور بہ ظمّت بواس طرح بربيدا بوني ب صلالت ورجبتم كبلاتي ب ادر مركز اللي كاطرت رجوع كنا جوراحت میداکرنا ہے جبتت سے تعبیر موتا ہے۔ اور گناہ سے برط کر میونیکی کی طرف اُنا بيس مصالعُدتعاليفوش بومبادسياس بدى كاكفاره بوكر أسع دُوركر ويتاب اوراس ك نتاريج كوبعى سلب كردينا بصداسى ك الله تنالى نے فرايا ہے - إِنَّ الْحَسَمَناحِةِ يُدُ هِ بْنَ السَّيةِ الْرَّاسِين المَيْلِيان بربون كوزائل كرديق بين يوكر برى بين بلاكت کی زہرہے اورنیکی میں زندگی کا تمیات اس کے بدی کے زہر کو دورکرنے کا فدلید میکی ہی بسے۔ یامی کوسم بُوں کہدسکنے ہیں۔عذاب راحت کی نفی کا نام سے ۔ اور سجات واحت ا دروز تحالی بی کے حصول کا نام ہے۔ اسی طرح برجیسے بیمآری اس معالت کا نام ہے جب برن موی طبیعت برمنررہے اورصِحتَت وہ حالت ہے کہ امُورطبیعہ اپنی اصلی حالت برفاءُ بول - اورسیسے کسی اٹھ یا ول باکسی عُضو کے اپنے مقام خاص سے ذرا إ در اور کو حلف سے دروشروع موما تا ہے اوروہ عضو کما ہوجا تا ہے اور اگرچندے اس حالت بررہے تو کو ن خود بالكل بسيكاد مهوماً ناسبے مبكرد وسرس اعضاء پرهي اينا مُراا تُرو النے لگتاہے ۔ بعینہ یہی حالت ا رکھانی ہے کرجب انسان فُداتھانی کے سامنے سے جواس کی زندگی کا اصل مُوجب ما بیرجیات۔ مَد الله من من المراور نطرت كے دبن كو جو طبيطة اسے - توعداب تفروع بوجا السع - اوراً . فلب مُرده نه جوگیا بو-اور اس بین احساس کا ماره باتی بو- توقه اس عذاب کونوب محشوم گرنا جے اور اگراس گڑی ہوئی حالت کی اصلاح نہ کی جا وسے تو افرلیشد ہوناسے کہ **بے پرا**ں

رُوحانی قوتیں رفتہ رفتہ کہتی ادر میکار ہوجائیں اور ابک شدید عذاب شروع ہوجا وہے۔
پس اپ کیسی صف کی کے ساتھ بدا مرسمجہ میں اُجانا ہے کہ کو کی عذاب البح نہیں آتا بلکہ خودانسا
کے اندر ہی سے بھلتا ہے۔ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عذاب خداکا فعل ہے۔ بیشک اس
کافیعل ہے گراسی طرح جیہے کوئی زہر کھائے توخدا اُسے بلاک کر دے بیس خداکا فیسل
انسان کے اپنے فیعل کے بعد ہونا ہے۔ اس کی طوف الٹر جنٹشانۂ اشارہ فرما آ ہے۔ خاد اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ منظمی کی طرف الٹر جنٹسانۂ اشارہ فرما آ ہے۔ خاد اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ منظمی کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی خداکا عذاب وہ آگ ہے جس کو خدا کھڑ گانا
ہے۔ اور اس کا شعلہ انسان کے دل سے ہی اُٹھنا ہے۔ اس کا مطلب صاف نفظوں میں
ہی ہے کہ عذاب کا اصل بیج اپنے ویؤد ہی کی نایا کی ہے۔ یہ عذاب کی صورت اختیبار

بهثت كى نعمار كى حقبقت

اسیطرم بہشت کی راحت کا اصل سرج شمہ بھی انسان کے اپنے ہی افعال ہیں اگر وہ فطرتی دین کو نہیں تھوڑنا۔ اگر وہ مرکز اعتدال سے ادھر اُدھر نہیں ہٹتا۔ اور عبود بہت الومیت کے معاذیب ہٹتا۔ اور عبوری اس کے افوار سے بھتہ ہے دہی ہے تو بھریداس عضوصی کی طرح سے جو مفام سے ہمٹ نہیں گیا۔ اور ہرابراس کام کو دے رہا ہے جس کے لئے خدا نے اس کو میدا کیا ہے اور اُسے کھے معی در دنہیں بلکدراون ہے

رىيتى ہے۔

مفیداورکارگرنہیں ہوسکتا۔ لیس بہشت کیا ہے۔ وہ ایمان اور اعمال ہی سے مجتم نظارے ہیں۔ دہ بھی دونے کی طرح کوئی فارجی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کا بہشت بھی اس کے اندلہ ہی سے تکھا ہے۔ یا درکھو اس جگر پرجو داختیں ملتی ہیں دہ وہ ہی پاک نفس ہوتا ہے ۔ جو دنیا میں بنایا جا با ہے۔ پاک ایمان پُودہ سے مماثلت رکھتا ہے۔ اور انتھے اعتقے اعمال ۔ اضلاق فاضلہ یہ اس پُودہ کی آب پاشی کے لئے بطور نہروں کے ہیں ہواس کی سرمبزی اور شادابی کو بحال رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں تو یہ ایسے ہیں جیسے خواب ہیں دیکھے جاتے ہیں۔ گرائس عمالم ہیں محسوس اور مُشاہدہ ہوں گے۔

یبی وج ہے کہ لکھا ہے کہ جب بہشتی اُن انعامات سے بہرہ ور بول کے تندیکہ بس گے ھٰذَااكَٰ دِیْ دُزِتْنَامِنْ فَبِثلُ وَاُثُوْابِهِ مُتَسَّابِهَا اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ دنیا میں جو دُودھ ماشہدیا انگور انار وغیرہ جیزیں ہم کھاتے میتے ہیں۔ دہی وہاں ملیں گی نہیر وه چیزی ابنی نوعیت اور صالت کے لحاظ سے بالک اور کی اور مول گی۔ اس صرف نام کا اشتراك ياياجانا ہے۔ اور اگرچيدان تنام نهتوں كانقشة جسماني طورير د كھايا كيا ہے۔ مگر ساته ہی ساتھ بتادیا گیا ہے کہ وہ چیزیں رُوح کو روشن کرتی ہیں اور ضدا کی معرفت ہیدا كسف والى بين الن كالمروشمه رُوح اور راستى ہے۔ رُزِقْنَالِينْ قَبْلُ سے يرمُ او لبينا كم وه دمنيا كي صماني تعتين بين، بالك غلطب بلكه الله تعالى كامنشاء اس أيت مين بير كرجن مومنول نے اعمال صالحہ كئے۔ انہوں نے اپنے القرسے ايک بہشت بنايا جبر كا كيل وہ اس دوسری زندگی میں بھی کھائیں گے اور وہ بھیل تؤ نکہ رُوصا فی طور پر دنیا ہیں بھی کھائیکے مول کے اس لئے اس عالم میں اُس کو پہچان لیں گے۔ اور کہیں گے کہ یہ تو و می تعیال معلم موتے ہیں۔ اور یہ وہی رُوحانی ترقیاں ہوتی ہیںجو دنیا میں کی ہوتی ہیں۔ اس لینے وہ عابرہ عارف ان کوہیجان لیں گے۔

ببر بعرصاف كركيكهنا جابثا بول كرجبتم ادربهشت بس ايك فلسفه سيرجس كادلط

بہم اسی طرح پرت ائم ہوتا ہے جو ہیں نے ابھی بنایا ہے۔ گراس بات کو کھی بھی کھولنا نہیں مجا ہیں گراس بات کو کھی بھی کھولنا نہیں مجا ہیں کہ دونیا کی معزائیں تنبید اور عبرت کے لئے انتظامی رنگ کی جنتیت سے ہیں۔
مسیاست اور رحمت وونوں باہم ایک درشتہ رکھتی ہیں اور اسی درشتہ کے اظلال میں برخون کی است موستے جائے میں ایس انسانی افعال اور اعمال اسی طرح پر محفوظ اور بند ہوتے جائے ہیں جیسے فونو گراف میں آواز بند کی جاتی ہے جبننگ انسان عاروت نہ ہو۔ اس سلسلہ پر خورکرکے کوئی لذت اور فائیرہ نہیں اٹھا سکتا۔

معرفت كيحصنول ك يفي ضروري ب كدا قل خداستناس مو اورخداستناسي ماص نبیں ہوتی جب تک کسی خدانما انسان کی مجلس میں صدق نبتت اور اضلاص کے معاقدایک کافی مت تک مند بے راس کے بعد وہ اس سِلسِلہ کو ہو جزالمہ اکا اور دنیا اور عُقبٰی کا ہے۔ بڑی مہولت کے ساتھ سمجھ لے گا۔اس بیان برغور کرنے سے برکھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو ذرخ اور بہشت کی فلاسفی جو قرأن نشریب نے بیان فرمائی ہے وہ کسی أوركتاب فينهيس بنائي-اور فرآن شريف كيه مطالعدسيه امرهي كفل حالاس اورخدا نعالے نے اس کوندریجاً بیان فرمایا ہے۔ گریہ دازان برسی کھنتا ہے جوخدا تعالی کی داہ من ميابره كرتيين اورياك نعس الحرسويية إين كبونكه كوفى عمده بات بروان كليف کے نہیں ملتی ہے بہ کہنا کہ مرشخص اس راز برکیوں اطلاع نہیں یا تا میں کہنا ہول کہ دیجیو بمارسة واس كے كام الگ الگ جي مثلاً أتكه دېجوسكتى ہے۔ زبان بجكوسكتى ہے اور لول سکتی ہے۔ کان سُن سکتے ہیں۔ گویا ہر ایک تواس میں سے اپنے اپنے فرائف اور قوت کے فسددار میں ریکھی نہیں ہوسکتا کہ کان کے پاس مصری کی ولی رکھ دی جا وسے اور وہ ہ کا ذائقہ بتا دے۔ اور آنکھ خارجی آواز ہیں من لے با زبان و بچھ لے لیس اسی طرح مجہ

مغدا تعالئے کی معرفت کے دقیق امراد کومعلوم کرنے کے واسطے خاص قوی ہیں۔ وہی اُن میر

اطلاع دے سکتے ہیں۔ اور پہ توئی دیئے توسب کو گئے ہیں۔ سکین اُن سے کام لینے والے

بہت افتوڑ سے ہیں بطن کا کوئی قوی اثر نہیں ہوسکتارہی وجہے کہ فلاسفرول کی ایسانی حالت بہت ہی کرورہوتی ہے۔ اور وہ فلنیات سے آگے نہیں بڑھنے۔ افلاطون ہو بڑا مدتم اور دنشند تھجما جا تا تقاجب مرنے مگا توائشت بھی کہا کہ فلال بہت برائس سے سے ایک مُرغ پڑھا درنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسا کردو ایجان مخلہ توجید پرق ائم نہ ہوا۔ صحب سے مسالحین و سالحین

پس وہ عظیم ذراید جس سے ایک جبکتا ہوایت بین حاصل ہوا در خدا تعالئے پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم ہو۔ ایک ہی ہے کہ انسان ان لوگوں کی صُجت اختیاد کرے ہوخسدا تعالئے کے ویگو ریر نہ ندہ شہادت دینے والے ہوں ۔ خود جبنہوں نے اس سے سمن لیا

جهد ده ایک قادرُ طلق اورعالم الغیب تمام صفات کا طه سے موصوف ضدا ہے۔

ابتدا بیں جب انسان الیسے کوگوں کی صحبت بیں جا ناہے تو اُس کی باتیں بالک انوکی اور

زائی معاوم ہوتی ہیں۔ وہ بہت کم دل بیں جاتی ہیں۔ کو دل اُن کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اس

کی وجہ بہ ہے کہ اندر کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے ان معرفت کی باتوں کی ایک جنگ بٹروع

ہوجاتی ہے ہوکچے گرد وغیبار دل پر بیعظا ہوتا ہے۔ صادق کی باتیں ان کو دُور کرکے اُسے

جاد بینا جامنی ہے۔ تا اس میں لیتین کی قوت بیدا ہو۔ جیسے جب کمھی کسی آومی کو مسہل

حیا دینا جامنی ہے تو دست اور دوائی پریٹ بیں جاکر ایک گوگڑ اہمٹ بیدا کردیتی ہے اور تمام

موادر دِیہ اور فاہدہ کو توکست اور جوش دے کر باہر لکا لتی ہے۔ اسی طرح پر صادق اُن طنیا

کو دُور کرنا جا ہتا ہے اور سیخے علوم اور احتقاد صحیحہ کی معرفت کو نی جا ہتا ہے اور وہ آئیں

اس دل کو جس نے بہت بڑا زما نہ ایک اُدر ہی دنیا میں بسرکیا ہوا ہونا ہے۔ ناگوار اور

نافوبلی عمل معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن اُخر ستے انی غالیہ تجاتی ہے اور باطل برستی کی قوتیں

مرجاتی میں۔ اور معتبر بستی کی قرنین نشو و تمایا نے لگتی ہیں۔ بس میں اس فور کو لے کرآیا ہوں اور وُنیا میں قرت لیتاین بیدا کرنا جا ہنا ہوں۔ اور اس قرت کاپیدا ہونا صرف الفاظ اور ہاتوں سے بہیں ہوسکتا بلکہ یہ اُن نشانات سے نشو دنما پانی ہیں ہو اللہ اللہ یہ اُن نشانات سے نشو دنما پانی ہیں جواللہ نظام اور ہاتھ ہیں۔
میرا مدعا یہی ہے کہ دو مری کلام نہ کروں جبتک ایک امر میفنے والے کے ذہن اشین کو اُس نے مجھ لیا ہے۔ یا اس برکوئی احراص نے مجھ لیا ہے۔ یا اس برکوئی احراص کے۔ یا اس برکوئی احراص کے۔ یا اس برکوئی احراص کے۔

(الحكم جلد ٣ نمبرا صفحه ٣ - ٣ پرجير • ارجوري كتافيلهً)

۱۸رنومبر الماله (بقیر گفتگو) سیجی معرفت کماہے

، کی تعرفت میا ہے۔ میونکہ سوال کرنامبی ایک قسم کاعیم پیلا کرنا ہوتا ہے۔ اکسّوال نِصْفُ الْعِسلْمِ

مشہورہے۔لیں میں اس کو بھی غنیمت سمجھنا ہوں کہ کسی کے دل میں امریق کے متعلق سوال کرنے کی تحریک میدا برد جا دہے۔

یقیناً یادرکھوکر بھی معرفت ہرایک طالب بی کو جومستقل مزاجی سے اس واہ میں قدم مکھتا ہے۔ بال یہ سی ہے کہ جو خفلت کرنا قدم مکھتا ہے۔ بال یہ سی ہے کہ جو خفلت کرنا

ہے اورصد فِ نیتت سے اس کی مُستجو نہیں کیا۔ اُس کا کوئی حِصد نہیں ہے۔ ورندخلا تعالیٰ توہراکی انسان کواپنی معرفت کے رنگ سے زنگین کرناجا ہتا ہے کیونکر انسان کوخسدا

نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور اسی لئے فراما ہے۔ وَالَّذِ بْنَ جَاهَدُوا فِي بِنَاكَ لَنَهُ بِيَنَةً هُمْ مُدُبُلَنَا أَجِن لُوكُول نے ایک عورت کے نیچے کو یا یوں کہو کہ انسان کوخلا

بنایا ہے۔ انہوں نے نہ خدا کو مجما ہے۔ اور نہ انسان ہی کی تقبقت پر غور کی ہے۔ انسان

لیا ہے؟ وہ گرباکل مخلوقات الہید کی ایک مجموعی صورت ہے بیس فدر محلوق دنیا میں جدیدی بھیر کری وغیرہ موجو دہے بسب انسانی قوئی کی انفرادی صورتمیں ہیں۔

بيسه ايك معنق جب كونى كتاب مجنى جابتلية وبيلي متفرق نوط بوت بير بجران لوترتیب دے کرایک کناب کی صورت میں ہے آتا ہے۔ اسی طرح پرکل مخلوفات انسانی تویٰ کے مغا کے ہیں۔ گویا بیم لی صورت بتاتی ہے کہ افسان اعلیٰ قویٰ لے کر آیا ہے لیس عیسا مذبب انسانی قوی کی نوبین کتاہے اور اُٹ ی تھیل اورنشو دنما کے لئے ایک خطرناک روک پیدا کردیتا ہے جبکہ وہ انسان کوختر ابنا کراس کے خون پر مجات کا انحصار رکھ دیتا ہے۔ كس مين بوبات آب كوببنيانا جابتا تقاء وه بهي بيه كرمين انسان كوكناه سے بيخ كا نیقی ذرایعه بتانا بوں اور خدا لنعالئے پرمیتیا ایمان پیدا کرنے کی راہ دکھانا ہوں۔ یہی میرا مقصد سے حس کو لے کرمیں دنیا میں آیا ہوں۔ میری ولی خواہش ہے کہ آب اس کو سمھ لیں اورخوب غورسه سمجهلين ناكهجهال كهين آب جائين اور ابينے دوسنوں ميں بليط كر اينے سفر لے عمائیات شنائیں۔ وہاں ان کویہ باتیں بھی شائیں ہو میں نے آپ کوشے نائی ہیں ۔ مطر **وکسن میں نے آپ کا مدعا** خوب مجھ لیا ہے اور میں آپ کو لفٹین د لاتا ہو*ل کہجا ل*کم يس جاؤل كا مين إورين اوكون مين اس كانذكره كرول كا-ص**غرت اقد س**ے ہم نے تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا۔ کہ آپ میں انصاف ہے ہماری دلی آرزُو ہی تقی کر آپ کھے دنوں ہمارے یاس رومباتے تاکہ ہمیں بُورامو قع ملتا۔ کہ اینے اصول آپ کوسمجائیں اورآپ کوسمی غور کرنے اور بار بار پُوجھنے کا موقع ملتا۔ مگرتاجم ہم امّید کرتے ہیں کہ آپ کی غور کرنے والی طبیعت صرور کچھے نہ کچھے فائدہ انتھائے گی۔انسان کے اعلط دربیرکے اخلاق کانمونریسی ہے کہ وہ راستی کے قبول کرنے کے لئے ہروقت تناریر بهت سے امورا بیسے ہونے ہیں کہ انسان محض ماں باب کی تقلید کی وجہ سے با وجود مکہ اس مي صرى نقص ديكه تناجي نهبي جهور تا يبكن جوشخص سيتخ اضلاق اور اخلاتي جُراُت سي صح مكتاب وه ان باتول كى كچە بروا نبين كرتا- دە صرف داسنى كا سؤامشمند موتاب، بچین میں دو قوتیں بڑی تیز ہوتی ہیں۔ اوّل ہراکیب چیزاندر حیل مباتی ہے۔ دوّم بنوب

یا درہتی ہے۔ بخیکہ بھی دلائل نہیں ہوچھتا کہ کیول بر باٹ ہے۔ گراصل شجاعت بہی ہے کہ ان باتوں کو چوشیر ما در کی طرح بیتا ہے جب أسبے معلوم ہوم اوسے کدان میں حقیفت ا درم دفت كارتك اورقوت نهيس ب قوانهين جوال ندك الغور نيار موجا وس ينمام قوى كا بادشاه انصاف بسے اگر بر تون ہی انسان ہیں مفقود سے تو بھرسب سے محروم ہونا بڑا اسے ۔ انسان دُنيامين اس لئے نہيں أياكه وہ باطل كا دُخيرو بَحَ كرے بلكه أسے تقيشت مشناس اور تق پرست ہونا چاہئے۔ دنیا میں یونکہ باطل بھی سے اور کھو تجتے نہیں کہ باطل پرست اسے سے سے بھی زباده چيكدار دكهانا جابي مردانشمندكو وهوكانهين كهانا جابيئي اس كواازم بي كرسياني كويور مصطور يريم كصاور كير فبحل كرس مير ان ندويك عام ملابب كاس وقت بدحال مهار كويا ماطل مدابب كاليك ميدان تكابؤا ب اور ہرائک بجائے خود کوششش کر اسے کراینے مدیب کو ستجا دکھائے مگرین کہتا ہوں کر رُحانیت کودکیموکرکس میں ہے اور ہائیدی نشان کون اپنے ساتھ دکھتا سے اور کونسا مزم ہیسے ہوگذاہ کے کیڑے کو ہلاک کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ میں آپ کو اسیف تجرب کی بناد پر کہتا ہوں کہ خدا تعالے کی بیتی معرفدن جس کی گرمی سے گناہ کا کیا اہلاک ہونا ہے، اسلام میں ملیتی ہے اور بیکھی نہیں ہوسکتا کہ کسی کے نون سے اس کیرے کو مُوت آ وے بلکہ نون باکر تو اور کی کیراہے پیدا کرے گا۔اس لیے خون گذاہوں کی معافی کا ذریعہ سرگزنہیں ہے۔ بخیات اور پاکیزگی کی ستى اصل دېي بيد جوين نيه آپ كوتبانۍ بيدا درساري دُنيا كوچا بيني كوائسي كې ناښ كړي ؛ اس نقر پر يختم كړ تيما كرت نېركاكي بوقاديان سے چارميل كے قريب ہے ايہنچا - يہاں پہنچ كرمٹر دكس حضرت سے رخصت ہوكر يبالا كو يلك كيدًا ورصفت قدس وكيس تشريف فرما بُوت . والحكم جلده غرر صفحه يرميد اجري الشالان

٢٤ رنوم را ١٩٠٠

اعجازالتنزبل

رطايا : -

المند تعالیٰ کا کلام جواس کے برگزیدول، رسولول پرنازل ہونا ہے۔ اس بیس کچھ اسک نہیں کہ دور کوئی شخص تنہایا دوسرول کی مدد

سے اس کی مِش لانے پرف ادر نہیں ہوتا ر بلکہ اللہ تعالیے ابیعے لوگوں کی صرفِ ہمت کردیتا

جے۔ اور اس طرح پر اس کا مجر ہونا تا بت ہونا ہے۔ وہ بار بار مخالفوں کو اس کی مثال لانے کی دعوت اور تحدی کرتا ہے۔ لیکن کوئی اس کے مفاہلہ کے لئے نہیں اُٹھ سکنا۔ قرآن مثر لیب

ہواللہ نعالیٰ کا کلام ہے۔ کابل مُجرو ہے۔ دوسری کنابوں کی نسبت ہم ہیں دیکھتے کہ الیسی تحدی کی گئی ہوجسی قرآن شرافیف نے کی ہے۔ اگرچہ ہم اپنے تجربہ اور قرآن شرافیف کے مجوو

جس کا مینت اور جا مینت کے ساتھ مجزہ ہے۔ دوسرے وہم اس جلد پر ہیں رکھ مسلے لیول بہت سی دبوُہ اور صُور میں اس کے مُعِیزہ ہونے کی ہیں۔ادر کوئی شخص اس کی مثال بنانے برف در نہیں بولوگ کہتے ہیں کہ کلام ایسامُعِیزہ نہیں ہوسکتا۔ وہ براسے ہی گئتا خ اور دلیر

کے کلام کی نظیر کیسے ہوسکتی ہے ؛ ساری دنیا کے مرتبرا درصنّاع مِل کراگرایک نِنکا ہما ناجا ہم تو بنانہ میں سکتے ۔ کیورخدا کے کلام کامقابلہ دہ کیسے کرسکتے۔

محصن کلام کے اثبتراک یا الفاظ کے اثبتراک سے بیر کہدینا کہ کوئی مُعِیزہ نہیں ، زی حماقت اور اپنی موٹی عقل کا ثبوت دینا ہے۔ کیونکہ ان اعلیٰ مدارج ا درکمالات پر م پر شخص

اطلاع نہیں پاسکتا ہو بادیک بین نیگاہ دیکھ سکتی ہے۔ میرا پر خدیرب ہے کہ آنخصرت صلحه علیہ دستم کی خالص کلام لعل کی طرح میکتی ہے۔ نبین بابس بمہ فراّن مشراجت اَپ کی خالص کلام

سے بالکل الگ اور ممتاز نظام آنا ہے۔ اس کی وجر کیا ہے۔

مرجرنك مراتب بوت ين مثلاً كيراب توكمدر، لمل اور خاصه المقام عف كيرا مونے کی تنیت سے توکیرا ہی ہیں-اوراس لحاظ سے کہ وہ سفید ہیں ۔ بظام رایک مساوات ر کھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دیشم بھی سفید ہوتا سے لیکن کیا ہرآدمی نہیں جانثا کہ ان سبب ہی جُداجُدا مراتب ہیں اوراُن میں فرق یا یا جا تاہے۔ ه گر برهنظ مراتب مه کنی زندیقی بس جس طرح يرم مب استياد من ايك امنتباذ اور فرق و يجهية بين اسي طرح كلام میں بھی مدارج اور مراتب ہموتے میں جبکہ انخضرت صلی الترطبیہ وسلم کا کلام ہو دوسرے انسانوں کے کلام سے بالاتھ اور عظمت ایسے اندر رکھتا ہے اور سرایک پہاڑوسے اعجب ذی حدودتك پینچتا ہے ليكن خدا تعالے كے كلام كے برابر دہ بھی نہيں۔ تو بھراً وركوني كلام كيوكر اس سے مقابلہ کرسکتا ہے۔ يد تومو في اوربرى بات ب كربس سي مجمين أسكناب كرقرأن مشراب مجزو ہے لیکن اس کے سوا اُور کھی بہت سے ورکُوہ اعجاز ہیں ۔خدا نعالیٰ کا کلام اس فدرخو ہو كالمجوعه بسي جوببلي كسى كتاب مين نهيس يافي حاتى بيريناتم النبيين كالفظام وأنحضرت صلى الله علىدولتم برلولا كباسم بجائع ووجامتنا بءاور بالقبع اسى لفظمين بدركها كباب كدوه کتاب ہوآنحضرت صلی التعلیہ وستم برنازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الگتب ہو اور سارے کمالات اس بين موجُود بول اور تقيقت مين وه كمالات اس مين موجُود مين -کیونکه کلام البی کے نورُول عام قا مداور اعمُول بہے سے کہ حس فدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے عیں برکام اللی نازل ہوتا ہے۔اسی قدر قوت اورشوکت اس کلام كى بوتى بىرے يا تخصرت صلى الله عليه وسلم كى قوت تُدى اوركمال باطنى يوكد اعلى سے اعلى درجه کا تقاجس سے بڑھ کرکسی انسان کا نہ کھبی ہوا اور نہ آئٹدہ ہو گا۔ اس لئے قرآن شریف بھی

تمام بهلى كتابول اورصحالِف مصاص اعلى مقام اور مرتنبه بروا تع بواست بهال تك كوئى دوسرا

المام نهيس ببنجا كيونكه تخضرن صلى التُدعليه وسلَّم كى استنعداد اور فوت قدَّرى م بوئى هى اورتمام مقاماتِ كمال آپ پرضتم بريك عقداور آپ انتها أي نُقطه يربيني به اس مقام برفزان شرایی جوائ برنازل بوا کمال کو پہنیا ہوا ہے اور سیسے نبوت کے محالات آب برختم بو گئے اس کی برا عباز کام کے کمالات قرآن شریف پرختم ہو گئے آب خاتم اللیدیں تھہرے اوراک کی کتاب خاتم الکُتب علمری حب قدر مراتب اور وبو ہ و اعجاز کلام کے ہوئے میں ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نُقطہ بریہ نبی ہوئی ہے۔ يعنىكيا باعتباد فصاحت وبلاغت ،كيا باعتبار ترتبب مصناين ،كيا باحتبار تعليم ك باعتىبار كمالات تعليم كبا باعتىبارات تغران تعليم ،غرض حس ببهوسي ديجهواسي ببهوسة وأن تمريف كالمال نظراتا بصاوراس كااعجاز ثابت مونا ب اوريبي وجرب كه قرأن شريف ی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی۔ بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے لینی حسب پہلو سے بیا ہو مقابل وينواه بلما لانصاحت وبلاغت بنواه بلحاظ مطائب ومفاصد بنواه لمحاظ تعليم بنواه بلجا پیشگوئیوں اورغیبب کے جو قرائان شراھین میں موجود ہیں۔ غرض کسی ننگ میں و پیکھو، بدم مجز ہے گونگاں میری مخالذت کی وجہ سے اس امرکو فیٹول ندکریں لیکن اس سے قرآن تمرلیٹ كے اعجاز میں کوئی فرق نہیں اُسكنا۔ بيرلوگ جوش تعصّب ميں بعض دقت بهرال تک اندھے ہو حانے ہیں۔ کدادب کے کل طریغوں کو پس پُشت ڈال ویتے ہیں۔ لود کا نہ کے مباحث میں لهظه وطبطن مَیں نے میش کیا۔ تومولوی محدث بن کوجوش آگیا۔ اور را وی کی مخالفت شروع ردى كيا خداك كام سے مجتب اور الادت كا يمي تقاصاً ہونا جا سِيُے تھا . ياد ركھو-الطريافة تا كلها ادب اگراس كودرست ند مجمقا تقا تو فراًن شرلهن كى مجتبت كى وجهست اس قدومخت ىمى **نوحا**يزىنىقى.

٠٠٠، من المنظمة المجانب المسلمة الموالية المعلمة المنظمة المنظمة المعالمة المعالمة المنظمة المنطقة المنطقة الم الغرض قرآن شريف ابك كابل اور زنده اعجازيها وركلام كالمعجز واليسام مجزو بواسيد.

كبعبى اوركيسى زمانه مين وه بُهِانِ الهبين بوسسكتا اورنه فناكا لم نفداس رِحَيل سكتا ہے بيضرت مولى علىلىتىلام كے معجزات كا اگراج نشان دىجىنا جابىن نوكهاں ہے ،كىيا يبوديوں كے ياس دەعما معاوراس میں کوئی فکردن اس وقت بھی سانب بننے کی موبود سے دفیرہ وغیرہ غرس جس قدرمُتجزات كُل بمبول سےصادر ہوئے۔ان کےساتھ ہی ان مُعجزات كابھی خاتمہ ہوكيا گربھانے نبى سلى الله عليه وسلم كم محيجزات ايسي بن كهوه برزمانه مين اورمبرونت نازه بنانيه اور زماه موجود میں۔ان میجیزان کا زندہ ہونا اور ان برموت کا ہاتھ منتصان صاف طور براس امری شہاد دے را سے کہ انخضرت سی اللہ علیہ وہم ہی زندہ ہی ہیں۔ اور تفیقی زندگی بھی سے جو آب کو عطابوئی ہے۔ اورکیی دوسرے کونہیں لی۔ آج کی تعلیم اس لئے زندہ تعلیم ہے۔ کہ اس کے تمرات اوربر کات اس دفت کھی ویسے ہی موجود ہیں ہو آج سے تیرہ موسال بیشنز موجود ففے دومری کوئی تعلیم ہمارے سامنے اس وفت ایسی نہیں ہے جس برعمل کرنے والا بر دعوسفے کرسکے کہ اس کے نمرات اور بر کات اور فیوص سے تجھے دیا گیا ہے اور میں ایک آب موگراہوں لیکن بم خدانعالی کے ضل وکرم سے قرآن شریف کی تعلیم کے تمرات اور برکات كانمونداب بيى موثؤد بإن بي اوران ثمام آثار اورنيوض كوج نبى كريم مَطَّاللهُ عَالِيَّا كى سخى إشباع سے مِلتے ہیں اب بھی یا نے ہیں رجنا بجرخدا نعالے نے اس مِلسِند کواس لية فايم كياب تا وه اسكام كى سيائى برزنده كواه مواور ثابت كريد كدوه بركات اورا فاراس وقت بھی دسول الدسلی الدعليه ولم كے كابل أشباع سے ظاہر بوننے بي جونيروسو برس بيلے ظاہر ہوتے تھے بیٹنا پیےصدیا نشان اس دفعت تک ظاہر ہو بیٹے ہیں ۔اور ہر توم ہرمذمیب کے مركرد ول كريم ني درون كى ب كروه بمار ب مقابل بن أكر اپنى صداقت كالمتان وکھائیں گرایکس کھی الیسانہیں کہ جن سے اینے مذہب کی سبّائی کاکوئی نوزعمی طود مروکھائے بهم خدانعانے کے کاس کو کاول اعجاز مانتے ہیں اور بیمارالیقین ا در دعویٰ ہے۔ کہ کوئی

دوسرى كماب اس كے مقابل نہيں ہے۔ ميں على وجدالبھيبرة كهتا مول كدفران شريف كاكو أن امر پیش کریں۔وہ ابنی جگریر ایک نشان اور کھجرہ ہے۔ مثلًا تعلیم ہی کو دکیھیں نو وہ عظیم انشان مجزہ نظراً تی ہے اور فی الواتع ممجزہ ہے السيحكيماند نظام اورفيطرى نقاصول كيموافق واقع بوئى سي كردومرى تعليم اس كيم برگز برگزمقا بدنہیں کرسکتی۔ فران شریف کی تعلیم پہلی ساری تعلیموں کی متیم اور کمٹل ہے اس وقت حرث ابك بدأوتعليم كا دكھا كرئب ثابت كرّا ہوں كر قرآن شريف كى نعليم اعط درج برواقع ہوئی ہے۔ اور مُعجزہ ہے مِنلًا تورتین کی تعلیم دحالات موجُودہ کے لیا ظ سے کہو یا ضروریات وفت کے موافق) کا سارا زدر نصاص اور بدلہ برہے۔ جیسے آنکھ کے بدلہ آگم اوردانت کے بدلہ دانت اور بالمقابل انجبک کی نعلیم کا سادا زوعفو، صبراور درگذریری اور بیباں تک اس میں تاکید کی کہ اگر کوئی ایک گال برطانیہ ماںسے تو دوسری بھی اس کی طر بھیردو۔ کو ٹی ایک کوس برنگار لے ساوے تو دوکوس چلے جا وُ۔ گرنٹر مانگے توجُبغہ بھی دیدو اسی طرح پر ہرماب میں توربہت اور ایٹیل کی تعلیم میں یہ بات نظراً سے گی کہ فوریت ا فواط كالبه لوليتى سے اورانجيل تفريط كا ـ مُرقران شراعيت مرمو قنع ادرمحل برحيمت اور وسطاكي تعليم وتراسص بهال ديميوس باره بس قرآل كى تعليم پرنېگاه كرور تومعلوم بوگا كه وه محل اور وقعه کامیق دینا ہے۔ اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کرنفس تعلیم سب کا دیک ہی ہے لیکن ا میں کسی کو انکار کی گفتائیش نہیں ہے۔ کہ نورین ادر انجبل میں مصے ہر ایک کتاب نے ایک ، پیهٔ ویرزور دیاسنے مگرفیات انسانی کے تفاصے کے موانی صرف قرآن تزلیف ۔ ، دی سعے۔بیکہناکہ توریت کی تعلیم افراط کے مقام پرسے۔اس لئے وہ خدا کی طر<del>ت</del> ہیں بیصحیے نہیں ہے۔اصل بات بیرہے کہ اُس وقت کی ضرور تول کے لحاظ سے ایسی ليم بكاد تفى - اور يوكد توريت يا الخبل قانون فنق المقام كى طرح تقيب -اس ليه ان تعليمون بين دومرسه ببلُووُل كوطحوظ منبين ركها كبابه ليكن قران شرلعت جوَ مُكه نمام وُنيا ادا

تمام آئیج انسان کے واسطے تھا۔اس لئے اس تعلیم کو ایسے مغلم پر رکھا ہونوارت انسا ٹی کے صحے نقاضوں کے موافق تقی اور یہی حکمت ہے کیونکہ حکمت کے معنی ہیں وضع الشیئی فی محلّمہ لینی کسی چیزکوامس کے اپنے محل پر رکھنا۔ بس بیمکت قرآن نشریف نے ہی سکھلا کی ہے۔ وریت جیساکہ بیان کیا ہے ایک بے جاسختی پرزور دے رہی متی اور انتقامی قوت کو بطيعاتى مقى واور الجيل بالمقابل بيهوده عفو بير زور مارتى مقى وقرآن مشرليب فيوان دونول كوجيوا لرخيتى تعليم دىرجزإؤاسيرثية سببشة مشلها فسي عفا واصلح فاجرة على الله یعنی بدی کی جزااسی قدر بدی ہے لیکن ہوتنحص مُعاف کردے اور اس معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو۔ اس کا اجراس کے رب کے یاس ہے۔" دالحكم جلد ، نمبره وصغر إ- ۲ برج ۱۲۷ (برمل مطاقل مرّ) قرآن شرليف كي تعليم كاحكيمانه نظام ابساس تعلیم پرزیکاه کروکه ندید توریت کی طرح محض انتقام پر بهی ندوردیتی ہے۔ادد ند انجيل كيطرح البسية عغوير سوبساا وقات خطرناك نتائج كامُوجب موسكتي ہے بلكه قرآن شرييف كى تعليم كى يماندنظام اين اندر كهنى ب يمثلاً ايك خدمتكار ب وبطان ربي اورنيك جلن ہے۔ کمبی اس فیخیانت نہیں کی اور کوئی نقصان نہیں کیا۔ اگر اتفاقاً وہ جاریانے کے لئے كُے اوراس كے إلته سے بمالياں گركر أوط جاويں ۔ تواس وقت مفتصالے وقت كيا ہوگا كميابيكه اس كومنزاوي بإممعان كردير الببي حالت بيس ايسي شريف خدمت كاركومعات كر وینا اس کے واسطے کا فی سزاموگی لیکن اگر ایک شریر خدمتگار جو ہرروز کوئی نہ کوئی نقصال کتا ہے۔اس کومعاف کردینا أور میں دلبر کر دینا ہے۔اس لئے اس کومنرا دینی صرور ہوگی مگر انجیل ينهي بتاتى ـ الجيل برعمل كرك توكور نمنت كوميا ميني كراكركو ئي مندوستان مانكي ـ تو وه الكلتان بهي أس كريوا كے كرے كياملي طور يرانجيل ماني جاتى بيے برگزنہيں۔ گورنمنٹ كيرسياست مدن كے اصولوں برختلف محكموں كا قائِم كرنا اورعدالتوں كا كھولنا ثمن سي طفق

لئة فبجول كاركهنا وغيره وغيره حبس قدرا فمورمين الخييل كى تعليم كےموافق نہيں ہيں اس ئے کہ انجیل کی تعلیم کے موافق کوئی انتظام ہوسکتا ہی نہیں ہے۔ غرض قرآن شرليف كى تعليم حس پهلُوا ورحب باب ميں ديھيو، اپنے اندر حکيمان پهلُو لصتى ہے۔افراط یا تفریط اس میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ نُقطۂ وسط برت بمُ ہوئی ہے۔اور اسی لئے اس اُمّت كا نام بھى اُمّت أُوسَطًا ركھاكيا ہے۔ بيربات كرانجيل يا توربت كى تعليم كيول اعتدلل اوروسط برواقع نهبي ہوئی ۔اس مصے ضدا نعالیٰ برکوئی اعتراض نہیں آتا اور ندا سُلط كويم خلاف أكين حكمت كهرسكتے بيس كيونوميكمت كے معنى بيس وضع النّسبي في محسلّه اس وقت کی حکمت کا تفاصاالیسی ہی تعلیم حقی جیسا کہ ہم نے بنایا ہے کرمنز اکے وقت مزاوینا بھی چکمت ہے اور عفو کے وقت عفو ہی حکمت ہے۔ اسی طرح براس وقت طبالع کی حالت كچەلىيىي سى دا قىغ بھوئى تىنى كەنتىلىم كوايك بېيلۇ برركھنا بىرا-بنى اسرائېل چارسو برس نگ فرعون کی خلامی میں رہے تھے۔اوراس وجہ سے ان لوگوں کے عادات اور رمُوم کا اُن ہر بہنت بڑا انربط موائفة اوربه فاعدوكي بات سبك مهادشاه كيه اطوار وعادات اوراكين مُلك داري كا اثررعایا پریڈ تا ہے۔ کمکہ اُن کے مذہب تک پراٹر مبایٹ ناہے۔ اسی لئے کہا گیاہے۔ اِنسَاسُ عَلیٰ چہ بنب شدنڈکے چیز سینامخیسکھوں کے زمانہ میں عام لوگوں برتھی بیر اثر بیٹا تفاکہ عمومًا لُوک اکرم اور دھا الدی ہو گئے تھے۔ ہری منگھ وغیرہ براتمیں ہی اوٹ لیا کہتے تھے اس طرح پر فرعونیوں کی غلامى ميں ره كربنى امرائيل عدل كو كمچه سمجھتے ہى نہيں تنھے اُن پر پوبىمبىنى ظَلَم ہونا تقا دہ بھى اعتداءً ظركر سييط تق بس اُن كى اصااح ك يئة توبيها مرحله بهي حاسف عقاكدان كوعدل كعليم كمانى ما تی۔ اس کئے بتعلیم اُن کوری گئی کہ آنکھ کے مدلہ آنکھ اور دانت کے بدلہ دانت اس تعلیم پروه اس قدر میخته مو *گئے کہ بھرانہو*ں نے انتقام لینا ہی شرکعیت کی حبان سمج<u>ہ</u> لیا اور بد مذرب ہوگیا کداگر بدلد مذلیں گے توگنہگار کھہری گے۔اس واسطے جب حضرت مسح لمیالت ام آئے اور انہوں نے دکیھا کربنی امرائیل کی صالت الیسی ہوگئی ہے توانہوں۔

مددر بهك عفوكي تسليم دى كيونكرجس فدر زورك سائقه وه انتقام برتسائم بوييك متعراكر اس سے برط مرعفو کی تعلیم نددی جاتی تو وہ موتر ثابت مدہوتی اس لیے ان کی تعلیم کاسارا مدامامی بررا بیس ان اسسیاب اورویو و کے لحاظ سے دیو لو تعلمیں گریرانی ملر ی حکت ہیں۔ كيكن ان كوقانوً ن مختصّ المفام يا قانوً ن مختصّ الوفنت كي طرح تعجمنا جا جيمير قران ٹرلین ہمستقل اور ایدی ٹرلین ہے ابدى اوردائى قانون مسس ضداتعالى كى حكمتين ادراحكام دوقسم كے بوت ہیں یعض مستقل اور دائمی ہونے ہیں یعض آنی اور دفتی صرور توں کے لحاظ سے صادر ہونے بين - ارسي المين الني المان بين على الله استقلال مونا ب مكرده آنى بى بوت بين مثلًا سفر كم الله منازیاروزه کے متعلق اور احکام ہوئے ہیں اور حالت فیام میں اور با برجب عورت بر کلتی سب تووہ بُر فعے کے کڑیکلتی ہے۔ گھریں ایسی صرورت نہیں ہوتی کہ بُر فعے سے کر پھرتی رہے۔ اسی طرح پر نوریت ادر انجبیل کے احکام آنی اور و نتی ضرورتوں کے موافق تھے۔اور آمخھنرت صلی الم علیدوسمچوشرلیت اورکتاب لے کرائے سنے۔ دوکتابسننقل ادرابدی شرایت سے۔اس لے اس میں ہو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کاٹل اور مکمل ہے۔ قرآن شرییت قانون مُستنقل ہے۔ اور توربرت انجيل اگرفران تنريف نه هي اما ترب جي منسوخ بوجانيس كيوكمه ومستفل اورامدي فافع مِن في بعض المقول كواعتراض كرن سنا الهاكم البساكيون كياكيا ضوا تعالى نے پہلی کتابوں کو کیوں منسوخ کیا۔ کیا اس کوعلم ند تھا۔ پہلے ہی مکتل ادر سنقل ابری تعرایت بهيجني تقى به ميداعتراص بانكل ناداني كااعتراص بيء كيونكه بيركليه فاعده نهبي بيه كهرمرنسغ کے لئے ضروری ہے کھیلم نہ ہو۔ اگر میر صحیح ہے کہ ہر نسیخ ہیں عدم عِلم ٹابت ہونا ہے۔ تو پھر اس بات كاكيابواب ب كروكير عرس يادو برس كے نيے كويہنائے جانے بي كيول وہی کیرے مان وس میں ایکنیس برس کے ایک جوان کونہیں بہنائے ساتے کیا ہوسکنا

ہے کہ گز آ دھ گز کا کُرنز ایک فہوان کو پہنایا جا وسے بیفتیناً کوئی سلیم اِعلَیع انسان اس بات لؤليسندنهين كرسي كالبكروه اليسي تركت يرمنسي الراسط كاساب اس مثال سيكيبي صغافا ائفة ثابت ہوزا ہے کربہ ہرگز صروری نہیں ہے کہ ہرنسنے کے لئے عدم علم ثابت ہو حببته بجليئ ومعرض تغيريس بين توبهارى صرورتين اس تغير كي سائق سائة مالتي بعاتي ہیں ۔ پیران تبدیلیوں کے موافق جو آسنے ہوتا ہے دہ ایک علم دیکرست کی بنادیر ہوا یا عدم عل پر-بداحتراص مرامرہ بالت اور تمق کا نشان ہے۔ جیسے بیدا ہوٹے والے بیتے کے مُن میں روٹی کا کلوہ یا گوشت کی بوٹی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح پر ابتدائی صانت بیں شریعیت کے وہ اسراونہیں ال کیے ہواس کے کمال پرظا ہر ہوتے ہیں طبیب ایک وقت تؤوسکا دیتا ہے۔ اور دوسرے وقت جبکہ اسہال کا مرض ہواس کو فابض دوا دینا ہے۔ ہرحالت بن ایک ہی نسخہ وہ کیسے رکھ سکتاہے۔ غوض قرآن شربیت حکمت ہے اورکستقل شربیت ہے اورساری تعلیول کا مخزن راس طرح برتسسواً ن شرلیت کا پهلامنجزه اعلیٰ درجه کی تعلیم ہے۔ اور کیردوسرامُجزہ قراًن شريف كاس كى عظيم الشّان پينيگوئياں ہيں يجنا بخير سُورهُ فاتحہ اور سُورهُ تخريم اور مُورهُ نُود مِي كَتَنى بِرَى مُطْبِعِ الشّان بِيشِكُوبِيا ل بِيرِ رسُول النُّدصلي النُّدعليد وسَلَّم كي كمّ ذندكي مارى پیشگوئيول سے بعری ہوئی ہے۔ اُن پر اگرایک دانشمنداً دمی خداسے نوٹ کھا ک غوركرس تواسيه معلوم بوكاككرس قدرغيب كى خبري آمخضرت صلى التدعليد لم كوبلى ببر كياكس وفست جبكرسارى فوم آبث كى مخالعت متى اودكوئى بمسدد اودرفيق نرتقا بيركهزا لرسَيشُهُنَ مُوالْجَسَعُ وَيُولَدُنَ الدَّبُرُيْطِولُ بات بوسكتى عنى اسباب كے لحاظ سے تو السافتوى ديلجانا تفاكدان كاخاتر بوجا وسے كا مكرات السي حالت بين اپنى كامبابى اور وشمنوں کی ذکست اور نامُرادی کی پیشگوئیاں کر دہے ہیں اور اُنٹو اسی **طرح و ق**وع میں آتا ہے رتب<sub>رو</sub>سوسال کے بعد فائم ہونے والےمبلسِلہ کی او*رائ*س وقعت کے آثار وحالمات کی

پیشگوئیاں کمیسی نغیم انشان اور لانظیریں ۔ دنیا کی کسی کتاب کی پیشگوئیوں کو پییش کرو۔ کیا مسیح کی میشگوئیاں ان کامغابلہ کرسکتی میں جہاں بسرف اننا ہی ہے کہ زائے ہے آئیں گے تحطافِریکے آندھیاں آئیں گی۔ مُرغ مِانگ دے کا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس تسم کی معمولی بانیں توہرا یک شخص کہرسکتا ہے اور پر حواذنات ہمیشہ ہی ہوتے ہے۔ بیس بیراس میں غیب گون کی قوت کہاں سے نابت ہو ساس کے مقابلہ میں قرآن نثر لیٹ کی پیشگوئی دیکھو۔

جليل *القديديثن*گوئي

النظر، خُولِبَتِ السُّوَّةُمُ ، فِيَ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُدُونِ اَبَعْهِ عَلَيْهِمْ سَيَغُولِكُوْ، فِى إِلْفَعِ سِنِدَيْنَ هُ يِلْهِ الْمَصْرُمِ فِي قَدِنْ وَمِنْ اَبَعْدُ وَ وَيَعْمَدِ ذِي تَكُونَ مُ الْمُؤْمِنُونَ الله مِن الله بهت جانف والا الرُن وُوى اپنی سرحدین اہل فارس سے معلوب ہوگئے ہیں۔ اور بہت ہی جلد چپنرسال میں بقیبنا غالب ہونے والے ہیں بہلے اور ائیندہ آنے والے وافعت کاعِلم اور اُن کے اسباب اللہ ہی کے ہاتھ ہیں ہیں بیس دن رُدمی غالیب ہوں گے۔ وہی دن

ہوگا ہجب مومن بھی تونٹنی کریں گئے۔ اب غور کر کے دکھیو کہ کہسیری سرت

بطور مييش گوئی بران فراياسه

غرض جہانتک دیکھا ما وسے قرآن تنرلین کی پیشگوئیاں براسے اعلیٰ درجہ براتے ہوئی بہر، ۔ ادر کوئی کتاب اس رنگ میں ان پیشگوئیوں کا مفابلہ نہیں کرسکتی ۔ کیونکہ یہ پیشگو مُبال

یری نهبس که آخصرت میلی الدُعلیه وسلم کی زندگی بھی میں اُوری ہوگئی تقبیں بلکه اُن کا سیلسیله برابر حباری ہے پیشانچ بہت سی پیشگوئیاں تقیس ہواَب اُِوری مور ہی ہیں اور بہت اکھی باتی ہیں ہو

ائنده پُوري مول گي -

منجُلدان پیشگوئیول کے بواس وقت بُوری ہوری ہیں، اس سِلسِلہ کی بیشگوئی ہے بو قران شرایب کے اقل سے شروع ہوکر آخر تک بھی گئی ہے بچنا نچر مُورہُ فاتح ہیں جہ واط الّکیذین آنی مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمِل اور کھراس سُورہُ میں مُخشو اور صالین دوگر وہوں کا ذکر کرکے رہمی بتا دیا کہ جب مسیح موعود آئے گا تواس وقت ایک قوم

مخالفت كرف والى بوگى يومضنوب قوم يبود يول كفتش قدم برجيكى ورصالين ميل يد اشاره كياكة قتل دخال اوركسرصليب كے لئے آئے گا كيونكم مغضوب سے يبود اورصالين سے

نساری بالآلفاق مراد بین اور آخر قرآن شرکیت میں بھی شیطان کا ذکر کیا بھواصل دخیال ہے۔ اور اور ایس شیریتہ فرکز میں مستوم میں مستوم میں مائد الخاراک مشکد کرکیا ۔ موال اس مواج مرقو

ایساہی شورہ فورکی آیت استخلاف میں مسیح موتودیا خاتم الخلفار کی بیشگوئی کی اور اسی طرح موق تحریم میں صراحت کے ساتھ ظاہر کیا۔ کہ اس امّت میں بھی ایک یے گا نیوالا ہے کیونکہ جب مومنو

ک مثال مریم کی سی ہے تی س امّت مِس کم از کم ایک توالیسا شخص ہو یومریم صفت ہواورمریم میں نفخ روح مورکمسیع پیدا ہو۔ تو اس مومن میں جب نفخ رُوح موگا۔ تو دہ نود ہی مسیح موگا۔

(الحكم جلد ، نمبرواصغی ۱-۱ پریچ ۳۰ (اپریل سنافیا)

ان پیشگوئیوں کا فہور جواس سِلسِلہ کی صورت میں ہواہے توکیا بیچو فی سی بات ہے۔ بہ سِلسِلہ بہت بڑی پیشگوئی کا فچو ا ہونا ہے جو تیرہ مو سال پیلے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر جاری ہوئی۔ اس قدر مدت دلاز پہلے خبر دینا یہ قیافرٹ ناسی اور اُنکل بازی نہیں ہوسکتی اور پیرید پیشگوئی اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہزاروں وہ آیات و نشانات ہیں ہواس و قت کے
لئے پہلے سے بتا دیئے گئے تھے۔اور ان سب کے علاوہ اللہ نفائی نے تو دیہاں حسزاروں
نشانات کا سلسلہ جائی کر دیا چنا نئے کئی سوید شگوئیاں پوری ہو تکی ہیں ہو تنبل از دفت ملک
میں شائع کی گئیں اور پھروہ اپنے وقت پر پوری ہوئی ہیں جن کو ہمار سے مخالف بھی جانے
میں شائع کی گئیں اور کھروہ اور اس کی پاک تعلیم کا نتیجہ ادر اثر نہیں ہے اور آئخ فرت صلی اللہ علیہ وہ کی کی تعلیم کا نتیجہ ادر اثر نہیں ہے اور آئخ فرت صلی اللہ طلیہ وہ کی کی تو تقدیم اور آئر الفاس کے تمرات نہیں۔ مانسا پراسے گا کہ برسب کھی آب ہی کی طلیہ وہ کی کہ برسسلم بات ہے۔

خارقے کز ولی مسموع است معجدہ اس نبی متبوع است

جره ال بي جول المنطقة المنطقة

اس لئے جس قدر برنشانات اور آیات یہاں ظاہر بور ہی ہیں یہ در حقیقت دمول الملہ صلی اللہ علیہ دسلم ہی کے بیشگو نمیاں ہیں۔
صلی اللہ علیہ دسلم ہی کے خوارق اور مجزات اور یہ بیشگو نمیاں قرآن شرایت ہی کی بیشگو نمیاں ہیں۔
کیونکہ آپ ہی کی اتباع اور قرآن شرایت ہی کی تعلیم کے مخرات ہیں۔ اور اس وفت کوئی اور مذہب البسانہیں ہے جس کا پیرو اور متبع یہ دعوی کرسکتا ہو کہ وہ پیشگو نمیاں کرسکتا ہے مذہب البسانہیں ہے جس کا پیرو اور متبع یہ دعوی کرسکتا ہو کہ وہ پیشگو نمیاں کرسکتا ہے یاس سے خوارق کا ظہور ہوتا ہے ۔ اس لئے اس بہوسے قرآن شرایت کا مجزو تمام کتابوں کے الحداد سے بیر جا ہوا ہوا ہے۔

پھرایک اور پہلوفعہ احت بلاغت ایسی اعلیٰ درجہ کی اور مسلم ہے کہ انصاف لیسند وَّمُنُول کو کھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن ٹٹرلیٹ نے فَا تُوَالِسُوْکَ فِیْ قِیْنِ اِلْمُنْ اِلْمُ اللّٰہِ کہ اس لیکن آٹے تک کسی سے ممکن نہیں ہوا کہ اس کی مثل لاسکے عرب ہو بڑھے نصیح وبلیغ ہولئے والے تقے اور خاص موقعوں پر بڑھے بڑھے مجمع کرتے ۔ اور ان میں اپنے فصا گرسناتے تقے۔ وہ بھی اس کے مقابلہ میں حاجز ہوگئے۔ اور پیر قرآن مشرلین کی فصاصت و ملاخت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرب الفاظ کا تبتیح کیا جا وسے۔ اور معانی اور مطالب کی پرواہ نہ کی جا وسے رمبکہ جبیسا اعلیٰ درجہ کے الفاظ ایک عجیب ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پر صفائی اور معارف کو اُن میں بیا ن کیا گیا ہے۔ اور یہ رمایت انسان کا کام نہیں کہ وہ مضائی اور معارف کو بیان کرسے۔ اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کو بھی طحوظ رکھے۔

ایک جگرفراتا ہے۔ کیش گئی اصحفاً مُسلَقی فی نیک گئی ہے گئی گئی ہے گئی کا ایک جگرفراتا ہے۔ کیش گئی ہی ان پرا لیسے صحالِف پڑھتا ہے۔ کہ جن میں صحالِق ومعارف ہیں۔ انشاء والے سہلنتے ہیں۔
کہ انشاء پر دازی میں پاکبزہ تعلیم اور اخلاقِ فاضلہ کو طحوظ رکھنا بہت ہی مُشکل ہے۔ اور کچر ایسی مؤفر اور جا ذب تعلیم دینا جو صفات رذیلہ کو دُور کرکے بھی دکھا دے اور اُن کی جگر ایسی مؤفر اور جا اور اُن کی جگر اعلیٰ درجہ کی تؤمیاں بیدا کر دے عربوں کی جو صالت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ سک تعبوں اور بُرائیوں کا جُموُھ ہے جو اور کی جو صالت تھی ۔ کہ تنگیس جو ان کی برحالت بگر می ہوئی تھی کہ کوئی ہوئی تھی۔ کہ تنگیس جو ان کی برحالت بھی فرت تھی۔ کہ تنگیس ہیں کے اندر کی تھا۔

گرکس جد آپ کے فیوضات اور برکات میں فرت تھی۔ کہ تنگیس برس کے اندر کی تھا۔
کو کھیا بیدے دی۔ برتعلیم ہی کا اثر تھا۔

ایک بھوٹی سے بھوٹی سے بھوٹی سُورۃ بھی اگر قرآن شریف کی لے کر دکھی جاوے قرمعلوم ہوگا کہ اس میں فصاصت وبلاخت کے مراتب کے علا وہ تعلیم کی ذاتی تو بیوں اور کمسالات کو اُس میں بھر دیا ہے یئورہ اضاص ہی کو دیکھو کہ تو تید کے گل مراتب کو بیان فروایا ہے اور ہرقسم کے پٹرکوں کا رد کر دیا ہے اسی طرح سُورۃ فاتحہ کو دیکھو کہ کس قدراع باز ہے بھوٹی سی مُورۃ جس کی سات ایمتیں ہیں لیکن دراصل سارے قرآن شرایف کا فن اور مُخالصہ اور فہرست ہے۔اور بھراس میں خدا تعلیلے کی ہمستی اس کے صفات ۔ دُعاکی صرورت ، اس کی قبُولیّت کے اسباب اور ذرائح ، مُفید اور سُود مند دعاؤں کا طراقی ، نقصال رسال الہو سے بیکنے کی ہدایت مکھلائی ہے وال دنیا کے کل خدا ہب باطلہ کا رداس میں موجُودے۔

لتُركنا بول اور اہل مذہب كو ديكھوگے كه وہ دوسرے مذہب كى بُرائياں اور نقص بدان یے ہیں ۔ اور دومہ ی تعلیموں پرکنہ جینی کرتے ہیں مگران نکتہ چینیوں کوپیش کرتے ہوئی يہ کوئی اہل مذہب بہیں کرنا کہ اُس کے بالمقابل کوئی مُحدد تعلیم بھی پیش کے سے اور و کھائے کہ اكرين فلال بُرى بات سع بجانا جاسنا بون تراس كى بجائي يعليم دينا مون برسى مزمب مینهیں، بدفخرقران شرایت ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطله کا روکرتا ے اوران کی علماتعلیموں کو کھولت ہے وہاں صلی اور تقیقی تعلیم بھی بیش کرتا ہے حس کا مُونداس سُورة فانخديس دكھايا بے كدا كي ايك انظريس مذابب باطله كى ترديدكردى ہے-تئورة فالتحدمن حئن واحسان كاكمال مثلاً فرمايا- اَلْمَدُتُ يُدِيِّهِ سارى تعرفين منواه وه كسى قسم كى بور، وه الله نعال مي كم لك مزاواربير اب اس لفظ كوكهدر بيثابت كياكه قرآن شراهي حس خدا كومنوانا جاسنا بعده نمَام نُقالُص سے منزِّه (ورتمام صفائِ کاظرسے محصُوف سے کیونکہ السُّدکا لفظ اسی مستی ہے **لولاجاً ناس**ے حبس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں ۔ اور کمال د وقسم کے ہونے میں ۔ یا بلحاظ حُسن کے یا ملجاظ احسان کے بیس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پامے جاتے ہیں۔دوہرکیا قونوں نے جولفظ خدا تعالے کے لئے تجویز کئے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں۔ اور نہی لفظ اللہ كادوس باطل خابر كي تحديد وس كربتى اور أن كى صغات كے مسئله كى بۇرى تردبدكرنا ہے مِنْلاَعیسائیوں کولو۔ وہ حس کوالٹار مانتے ہیں۔ وہ ایک عاہز صنعیف عورت کا بچّہ ہے جس کا نام بسُوع ہے بیومعمولی بیّن کی طرح وکھ در د کے ساتھ ماں کے میرے سے بکلا اور عوارض من مبتلار الم يحوك بياس كى تكبيت سے بي عين را اورسخت تكيفين اور وكھ اسد أتفافي برست يوس قدر صنعف اور كردر إول كي عوارض بوت ميس أن كاشكار سا افربهوديول كدم الفوت يمثا كيا-اورانهول في بكركر صليب برميرها ديا-

اب اس صُورت کوبولبرُوع کی (عبرسائیول نے حس کوخدا بنا دکھاہے) انجیل سے

ظاہر ہونی ہے کیسی دانشمند کے سامنے بیش کرو۔ کیا وہ کہددے گا کہ بے شک اس میں تمام صفات کا ملہ پائی جانی ہیں۔ اور کوئی نقص اُس میں نہیں۔ ہرگز نہیں۔ بککانسانی کروبا اور نقصوں کا پہلا اور کا بِل نمونہ اُسے ماننا پڑے گا۔ تو آگٹ ٹی یٹنی کینے والا کب ایسے کرور

مصلُّوب ملعُون كوخدا مان سكناس الله السيمعلوم بواكه فراَن عيسائبول كيالمفالِل

اليصضدا كى طرف كا استصب مي كوئى نقص بوسى نهين سكتا-

پھرآر میر فرم ب کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرمیشر وہ ہے جس فرات عالم اورارواج عالم اورارواج عالم کو بنا باہی بہیں بلکہ جیسے وہ ان لی ابدی ہے ویسے ہی ہمارے فراتِ جسم وغیرہ کی طدا کے بالمتابل بنی ایک سنتقل سنی رکھنے والی چیزیں ہیں جو اپنے تبام اور لقاد کے لئے اُس کی محتاج نہیں ہیں بلکہ ایک طرح وہ اپنی خدا کی جلانے کے واسط اُن چیزوں کا محتاج اُس کی محتاج نہیں جیرکا خالق نہیں۔ اور پھراس بات کا سمجہ لینا کچہ کھی مشکل نہیں کہ جو خالق نہیں۔ وہ مالک کیسے ہوسکتا ہے اور ایسابی اُن کا اعتقاد ہے کہ وہ دارتی ، کرتم وغیرہ کچے کھی نہیں۔

ر ما والمان کو جو کچھ ملتا ہے۔ اس کے کرموں کا کھیل ملتا ہے۔ اس سے زائد اُسے کچھ ل سکتا ہی نہیں۔

اب بناؤ اس قدرنفض حس خدا میں پیش کئے جاویں عقلِ سلیم کب اُسے سلیم کنے کے لئے رصنا مند ہوسکتی ہے۔ اسی طرح سے حس قدر مذاہم ہب باطلہ دُنیا میں موجود ہیں۔ کَلْتَمْدُدُیْدَا یَٰہِ کَامُحُدُمُوا لَعَالَے کے متعلق ان کے کُل خلط اور بے بُودہ خیالات ومُعتقدات کی تردید کرتا ہے۔

## ركوبتيت كافيض

بھراس کے بعد دَرِب الْعَ الَيد بُن کا نفظ ہے بھیسا پہلے بیان کیا گیا ہے۔اللّٰہ دہ ا افات جمیع صفاتِ کا طرہے بونسام نقائی سے منزّہ ہو۔اور سُس و احسان کے اعظے مکت پر کہنچا ہوا ہو تاکہ اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینے جائیں۔اور وُرح کے

ایسانی عیسای بی اس صفت مے صوری یوده وه ..ح وایسارب بھے ہیں۔
اور دبنا المسیح ربنا المسیح کہتے بھرتے ہیں۔ اور الله لغالم کا رب نہیں
افتے بلکہ مسیح کواس کے فیض رؤ بیت سے باہر قرار دیتے ہیں۔ اور خودہی اس کورب
انتے ہیں۔ اسی طرح پر عام ہند و کھی اس صداقت سے منکر ہیں۔ کیونکہ وہ تو ہرایک چیز
اور دوسری جیزوں کورب مانتے ہیں۔

بریم سماج والے بھی دلو بتیت تاہم کے ممنکر ہیں۔کیونکہ وہ بداعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ خدانے جو کچھ کرنا تھا وہ سب یکبار کر دیا اور یہ نمام عالم اور اس کی قربتیں جوالی دفعہ یکیدا ہوچکی ہیں مُستقل طور پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔اللہ تعالیٰے ان میں کوئی تقترف نہیں کرسکتا۔اور نہ کوئی ان میں تغیرو نبدل واقع ہوسکتا ہے۔ان کے نزدیک اللہ تھا

ابِمِعْظَلِ مُعن ہے۔غرض جہال تک مختلف مذاہب کود کھا جاوے اور ان کیاعتقادا کی پڑتال کی جا دے۔ توصاف طور پرمعلوم ہوجا وے گا۔ کہ وہ اللہ تعلیے الجالیین

ہونے کے فائل نہیں ہیں۔ بیخ بی جواعلیٰ درجہ کی خوبی ہے اور شیں کا مشاہدہ ہر آن ہور ا ہے، صرف اسلام ہی بتا تا ہے اور اس طرح پر اسی ایک لفظ کے ساتھ ان نسام غلط اور سیوده اعتقادات کی پیخ کنی کتا ہے بھواس صِفت کے خلاف دوسرے مزام ب والو نے خود بنا لئے ہیں۔

پیرائڈرتدائے کی صفت الدہ مان کی ہے اوراس صفت کا تقاصابہ ہے کہ وہ انسان کی نظری خواہشوں کو اس کی وُعا یا التجا کے بغیر اور برُوں کسی عملِ عابل کے عطا کرتا ہے مِشلاً جب انسان بیدا ہوتا ہے تواس کے قیام وبقاء کے لئے جن چیزوں کی صورت ہوتی ہے وہ پہلے سے موثو د ہوتی ہیں ۔ پیدا ہے ہوتا ہے ۔ لیکن مال کی جھاتیوں میں دُودھ پہلے آجا ناہے ۔ آسمان ، زمین ، سورتی ، جاند ، ستارے ، پاتی ، ہوا وغیو وفیو بین میں دو مرسے مذہب والے بینہیں مانتے کہ وہ بلا مُبادلہ بھی فعنل کرک تقاصے ہیں ۔ لیکن دو مرسے مذہب والے بینہیں مانتے کہ وہ بلا مُبادلہ بھی فعنل کرک تا تقاصے ہیں ۔ لیکن دو مرسے مذہب والے بینہیں مانتے کہ وہ بلامبادلہ بھی فعنل کرک تا ہے۔ آریہ تو بی ہے ہیں احتا ہی کہ استان کے لئے ہی احتا ہی کہ مینہیں ہے ہے۔ آریہ تو بی ہے ہیں احتا ہے کہ بینہیں کرکھا ہے کہ وہ بلامبادلہ وہ بھی کہ بیزئین کرکھا ہے کہ وہ بلامبادلہ وہ بھی کو موجود ہے ، کونگر اوں سے تو یہ بوجھنا جا ہی کہ بیزئین استحان ، جاند وہ بھی کہ بیزئین کرکھا ہے کہ وہ بلامبادلہ وہ بھی کہ بیزئین کرکھا ہے کہ وہ بلامبادلہ وہ بھی کہ بیزئین کرکھا ہے کہ وہ بلامبادلہ وہ بھی کو موجود ہے ، کونگر شاتہ کرموں کا تھیل ہے۔ اس کہ وہ بلامبادلہ وہ بھی کو موجود ہے ، کونگر شاتہ کرموں کا تھیل ہے۔

دالحكم مبلد عنبر عاصفه اس پرج وارمنی سافلهٔ) محمقت تیمست

پھرالٹرنفالئے کی صفت دھے بیٹھ بیان کی ہے۔ اور یہ الٹرنعائی کی وہ صفت ہے جس کا تقاضا ہے کہ محنت اور کوئیٹنٹ کوضائے نہیں کڑا۔ بلکہ اُن پر ٹمرات اور نمائے مترقب کرتا ہے۔ اگرانسان کو بیقت بین ہی نہ ہو کہ اُس کی محنت اور کوئیٹنٹ کوئی ھیک لا وسے گا۔ تو معروہ کسست اور نمکما ہوجا وسے گا۔ بیصفت انسان کی احمیدوں کو وسیع کرتی اور نمیکیوں کے کہنے کہ دھیم قسسراً ن کے کہنے کی طرف ہوش سے سے ساجاتی ہے۔ اور بیھی یادر کھنا جا ہے کہ دھیم قسسراً ن شرایت کی اصطلاح ہیں اللّٰہ تعالیٰ اُس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا، تعزیج اور

اعمال صالحه كوفيول فرماكراً فات ادر بلا ول اور تضبيع اعمال سه أن كومعنوظ ركمتنا ہے۔ رحماتیت قربالك عام عنى رئيمن جيمتیت خاص انسانوں سے نعمن ركھتى ہے اور دوسرى منلوق میں دُعها۔ نفترع اور اعمال صالحہ كامكد اور نوت نہیں۔ بدانسان ہی كوبلاسے۔

## صفت رحمانتيت

وحمایت اور دمیت میں بی فرق ہے کہ رہمائیت دُعاکو نہیں جاہتی گر دحی بت دُعاکو نہیں جاہتی ہوگا اس ان ہوگا اس صفت سے فائِمہ مذا محل وے قر گویا ایسا انسان جو کا انت بلکہ جماوات کے برابر ہے۔ بیمنت محمی تنام مذاہب باطلہ کے ددّ کے لئے کافی ہے کیونکہ بعض مذاہم ب باطلہ کے ددّ کے لئے کافی ہے کیونکہ بعض مذاہم ب اباحت کی طرف مائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ونیا ہیں ترفیات نہیں ہوتی ہیں۔ آریہ جبکہ اس صفت کے فیصان سے منکر کے ہے تو دہ الشدت اللہ کی صفات کا طرف کا کب قائل ہوسکتا ہے سیتدا حمد خال مرحوم نے بھی دُعاکا ایکارکہا ہے۔ اور اس طرح پر وہ فیض جو دُعاکے ذرایعہ انسان کو ملت ہے۔ اس سے خرق کی کھا ہے۔

صِفت مالكِ يوم الدّبن

پیرالله تعالی پی محقی صفت مالات کی فرالد ین بی بیان کی ہے ہولوگ فیامت کے محتوال کی ہے۔ بولوگ فیامت کے مختر ہیں اس میں اُن کا روموجود ہے۔ اس کی نفصیل فرآن شریعت میں بہت بھگا گئے ہے۔ الله تعالی کی اس صفت اور رحمیت میں فرق بیر ہے کہ رحمیت میں وُعاا ورعبادت کے ذریعہ کامیا بی کی راہ پیدا ہوتی اور ایک می ہوتا ہے۔ مگر مالکیت یوم الدین وہ می اور فرم عطاکرتی ہے۔

اورفقروایّاك نَعْبُدهٔ مُتام باطل معبُودول كی تردید كرنامهداور مُشكِین كاردّاس بی موجودهد كیونكر پهلے الله لعالى كی صفات كا طه كوبیان فروا بهداس سے مخاطب كر كے كہاكیا ہے كر ایّاك دَعْبُر مِینی صفات كا طه والے ضلا ابو رحِبّ العالم بن ورحسلن رصیم مالك یوم المدّین ہے ، تیری ہی عبادت ہم كرتے ہیں - یہ بری ہم ارصفات ہو اُم الصفات كہا تى ہیں معبودان باطلامی كہاں پائی جاتی ہیں ہولوگ پیقروں یا درختوں یا حیوانات اور اُور جیروں كی پرتش كرہتے ہیں ۔ اُن ہیں اِن صفات كوثابت نہیں كركتے ۔ حیوانات اور اُور ہے ہو اُن ایس اِن صفات كوثابت نہیں كركتے ۔ حوانات اور اُركات كا وروازہ اب بھی كھال ہے اس طرح اِنتاك فَدُمْ تَعَدِّدُ مِن اُن لُوك كا رقہ ہے جو دُما اور اس كی قبولیت كم مُنكر ہیں ۔ اور اِحد بِدَنا الْجِند الله مُنستنج فیم ، صِعَراط اللّه نِینَ اَدْ عَدْمَت عَلَيْهِم مِن آجك کے مُنكر ہیں ۔ اور اِحد بِدَنا الْجِند اللّه مُنست جَدِی اُسل کے مُنكر ہیں ۔ اور اِحد بِدَنا الْجِند اللّه اللّه مُنست جَدِی اُحد ہے ہو اُحد اللّه اللّه مُنست عَلَيْهِم مِن آجك کے مُنكر ہیں ۔ اور اِحد بِدَنا الْجِند اللّه اللّه مُنست جَدَا اللّه اللّ

مولویوں کا ردّ ہے جو یہ مانتے ہیں کہ سب رُوحانی فیوض ادر برکات ختم ہو گئے ہیں۔ اور کِسی کی مخنت اور مجاہدہ کوئی مُفیدنتیجہ پیدا نہیں کرسکتا۔اور اُکن برکات اور ٹرات سے جِعتہ نہیں مصری ایک نیسی نگر سے میں ہو

مِلتَا ہُو پِیہِلے مُنعَمَّ عَلَیہ گروہ کو بلتا ہے۔ بیدلوگ فراک تربیف کے فیوض کو اب گویا ہے اثر مانتے ہیں ۔اور اُنحصرت سلی التدعیلیہ ولم

کی تاشرات قُدسی کے قائل نہیں کیونکہ آگراب ایک جبی آدمی اس قیسم کا نہیں ہوسکتا۔ بوُمنع علیہ گروہ کیے ننگ میں رنگین ہوسکے تو بھراس دُعا کے مانگنے سسے قائدہ کیا ہوا۔ مگر نہیں ۔ بیہ ان لوگوں کی غلطی اور سخت غلطی ہے جو ایسا یقین کر میعظے ہیں۔خدا تعالیے کے فیوض اور برکاٹ کا

دروازہ اب بھی اُسی طرح کھلا ہے لیکن وہ سا سے نیوض اور برکاٹ محص آنصرت صلے اللہ علیہ وہم کی إِنّباع سے طبتے ہیں۔ اور اگر کوئی آنحسرت صلی اللّه علیہ وسلّم کی إِنّباع کے لغیریہ دعو کے سب میں افراد کا وہ در میں اور کا اُس میں ہوتا ہے۔ اُن میں تالم اللّٰہ وہ حوامل کا میں میں م

ے کہ وہ رُوصانی برکات اور سماوی انوار سے حصتہ پا ناہے۔ تو بسائٹ فص حصولا اور کذاب ہے سندعبدالفادر جبیلانی رضی امتدعنہ کی چندعبار تیں ایسی تنتیں بچو قرآن کے رنگ کی

تخبیں مولوی عبدالحی صاحب جنہوں نے اتباعِ مُنّت کیا ہے اور مجے اُن سے بہت مجت ا

ہے۔ان کا مٰرہب توسید کا تھا۔ وہ بدعات اور محدثات سے سُدا سہتے تھے۔وہ اُن عبارتو سرم تادین کی سرک کا ساتا ہے میں در فات سے سرک میں سرک میں انداز کی انداز کی سرک کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا

کے منعن کھنے ہیں کہ اگر میر قرائ کے موافق ہیں نواس کا کیا جواب دیں؟ نو فرمانے ہیں۔ کہ اولیوں کے کرامات اور فوار تی انہیا جلیہم استلام کے معجزات ہی کی طرح ہونے ہیں۔ اس لیے

ه الفاتحة: ۵ كله الفاتحه: ۲- ۷

90 یہ قرآن ہی کامُعِزہ ہے۔اصل ہی ہے کہ کارل اتّبلع مُندّت کے بعد جو خوار فی طنے ہیں وہ آختی صلى التعطيبه وسم اور قران كريم كي فوارق بين اوراكراب ان خوارق اور معجزات كا دروازه با بوكياب، توبهمعاذ الندآ تحضرت على النعطيدوسم كى بلى بعارى بستك بوكى ـ برجوالله تعالف فراب كوفروا إنَّا آغط بناك الكَوْ تُورُ يراس وفت كى بات ب لرايك كافرنے كہاكرات كى اولاد نبيں ہے معلوم نہيں اُس نے اُبتر كا لفظ لولا تھا جو السُّر تَكَ نے فرمایا۔ اِکّ شانعُکَ هُوَ الْآئِنَكُو تُمَوِّ ترا وَثَمَن بِي بِدَولاد رہے گا۔ رُومانی طور پر جو لوگ اُئیں گے وہ آئیٹ ہی کی اولا دسمجھے حبائیں گے۔اور وہ آئیٹ کے علوم وبركات كے وارث ہوں سے اور اس سے جھتریائیں گے۔اس آبی کھماً کا اُک کھے مثّلہ کا آبا ٱحَدِيةِنْ يَجَالِكُمْ وَلٰكِنْ زَسُولَ اللهِ وَحَاتَ حَاللَيْسِيِّنَ كَسَاتُهُ الْأَرْبِيْهِ عُوتِهِ حقيقت معلوم بوجاتى ببعاركرا تخضرت صلى الأعلبيرتكم كي رُوحاني أولاد بعي نهيس تفي تو بعرمعاذاً آب اَ بتر عُفرت بن يواث ك اعداك لئ ب الدراتاً اعْدَال الكَوْشُر سے معلوم مواب كرات كوروحاني اولا وكتيروى كئي بعديس اكرسم بداعتقاد منرهيس ما يركدكثرت كىساتقات كى رُدھانى ادلاد بولى ب قواس بېشگونى كى بھى مُنكر كىلىرى كے۔ ال ك برحالت يس ايك ميخ سلمان كويد ما ننا يطب كا اور ما نناجها بيني كه آمخ صنوت صلی التُعلیدوسلم کی تانیرات قدسی ابدالاً ادکے لئے ولیسی سی بیس جسیسی تیروسورس بیلے خنیں ا بینانچدان تا شرات کے ثبوت کے لئے ہی ضوا تعالی نے پیدلسلہ فائم کیا ہے۔اور اب وہی آبات دبركات ظاهر بورسي بين جوانس وقت مورس كقر لبخى بات يبىسه كداگرا خديدناالغِيّا كم إلحَدالكُسْنَ فِيدْ حَدَدَ مِوْمَا تُوسالِك جواپيضِ فس

كى كميل جامتيى مرى جاتے الاموري أيك مولوى حبدالتكيم صاحب سے مباحث موا نفا توہم نے اس کو یہی میش کیا کرتم خدا قدائی کے مکا لمات سے کیوں تا داخس ہوتے ہو یو هزت مُ رضى النوعذي عن توتحدًرث بحضه وأس نه صاف طور ميرا <sup>و</sup> كاركبيا اوركها كه أنحض<sup>ت ص</sup>ل المناعلية

نے فرضی طور پرکہا تھا۔ بصرت مُرسی مُوسَّتُ مذکھے۔ یہ کھال ہے کہ آئندہ کسی کو الہام ہو ال کو اس پربالکل ایمان نہیں ہے۔ وہ مکالمات کے دروانہ ہے ہیں اسکے دروانہ ہے۔ ہیں اللہ کا کہ قرآن شریف میں اور صورا نعائی کو انہول نے گونگا خدا مان لیا ہے۔ میری بھی میں نہیں آ آ کہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ آبار آبار اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ خوات سے دیتے ہیں۔ اس اعتقاد پر بھرقرآن شریف کا اُن کو الکار کرنا پڑھے گا کہ کو کہ اللہ کہ اللہ کہ خوات سے مجا ابوا ہے کہ خوات اللے کے مکا لمہ کا شرف عطا ہو ا ہے۔ اگر یہ شرف بی کو نہیں ملتا۔ تو بھرقرآن شریف کی تا شرات کا تبوت کہ بال سے ہوگا۔ اگر اگر یہ شرف بی کہ خوات کے مکا لمہ کا شرف مطا ہو گا۔ اگر اگر یہ شرف بی کوئی کیا فرق کر سکیگا۔ اور کیا ہے کہ ہے۔ آف تاب دھندلا اور تاریک ہے۔ تو اس کی دوشنی پرکوئی کیا فرق کر سکیگا۔ اور کیا ہے کہ ہے۔ کو اس میں روشنی نہیں۔ بلکہ تاریک ہے۔

دانگیمبند، نبه ۱۹ مغه ۱۰۶ پرچه ۴۷مئی سنطلهٔ) اینصرت مسلم کی قوت قدسی کافیصال

اس طرح بر فرآن شراف کی تاثیرات اور آنخطرت سی الندعلید وسلم کی قوت قدسی کی ا برکات کے لئے بیداعت قاد کرنا کہ وہ ایک وقت خاص پر ایک شخص خاص ہی کے لئے تھے، اس مندہ کے لئے اُن کاسسسلہ بند ہوگیا ہے۔ آنخصرت سلی الندعلیہ وسلم کی سخت ہے اوبی اور قوبن ہے اور مذھرف قرآن شرافیٹ اور آنخصرت صلی الندعلیہ وسلم کی ہے اوبی بلکہ الند تعالیٰ کی پاک فات براعتراض کرنا ہے۔

یادر کھوکہ نبیوں کا دبچوداس لئے دنیا ہیں نہیں آنا کہ وہ تحض ریا کاری اور نمود کے طور پر ہمو۔اگران سے کوئی فیض جاری نہیں ہوتا اور مخلُون کو رُوحانی فائیہ نہیں پہنچتا۔ تو بھریہی ماننا پڑے گا کہ وہ صرف نمائش کے لئے ہیں۔اور اُن کا حدم دبجُود معادْ اللّٰہ برا برہے گراہیا نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لئے بہت سی برکات اور فیوض کے باعث بفتے ہیں۔اور اُن سے

ایک خیرجاری بوتی ہے جس طرح برآ فتاب سے ساری دُنیا فائدہ اُکھا تی ہے۔اوراس کا فائده کسی خاص صد تک جاکر بند نهیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسنم کے فیون وبرکات کا افتاب ہمیشر میکتا ہے۔ اور سعادت مندول کو فائرہ پہنچتا راسب يبى وجرب كدالله تعالى فرمايا- فنن إن كَنْ تُدَيُّهِ جُوْنَ اللهَ فَاللَّهِ عُوْنِي أ يُحْدِبْكُمُ اللَّهُ يَعِينَ أَن كُوكِهدوكه الرَّمْ حِيارِيتَ بُوكِه اللَّه تَعالَظ كَ فَرُوب بن جاوُ توميري اطاعت كرو-الندنغليك تمسي محبّنت كريكارآب كي يتى اطاعت اودأنباع انسان كوالتُّدنّعاليّ كالحبُوب بناديتي ہے اور گُناہوں كى خشمش كا ذربعه ہوتی ہے۔ يس جبكه آب كي اتباع كاول الله تعالى كالحبوب بناديتي ب يركوني وجهنهين مو سكتى كه ايك مجنوب اين فحِب سے كلام نذكر الله ماناجا دے كه الله نعالیٰ ایک شخص کوبا دیج د حجنوب بنانے کے پیر بھی اُس سے کام نہیں کرنا تو پر مجموب معا ذاللہ اُنکم بے حالانکہ اللہ نغالی باطل معبوروں کے لئے بیقص عظہر آنا ہے کہ وہ کل مہبیں کرتے مجم ہم بیرابت کرنے کو تیاریں ۔ اور اسی غرض کے لئے اللہ نعالے نے اس سلسلہ کو قائم كياب كرآ تحضرت صلى التدعليدوسم كي يتى إتباع كرة ثار اور تمرات بروقت يائے جانے بیں داس وفنت تھی وہ خدا جو ہمینشدسے ناطق خدا ہے، اینا لذیذ کام ونیا کی برایت کے لئے بھیجنا ہے۔ اور فران شرابین کے اعجاز کا ثبوت اس وقت بھی دے رہا ہے۔ بیر قران ا شربین ہی کامعجزہ ہے کہ جوہم نخدی کررہے ہیں کہ ہمادے بالمقابل فرآن شرایین کے متفائق ومعارف عربي زبان بين كلهوا وركسى كوبيز فدرنت نهيس بموتى كه مغابله كيبلئة كل سيكه بمادامقابله وراسل الخصرت على الشرعليه وسلم كامقابله بعد كيونكه وَ احْرِينَ مِنْهُمْ لَكَايَكْ عَفُوْا إِنهِمْ جِ فرمايا كيا ہے۔ اس وفت بوتسليم الكة اب والحكمت بورمى بصداور ايك فوم كواس وقت بمى صحابه كى طرح التُدنّعاليٰ بنانا جيابتا بعداس كى اصل غربن بيبي بيسه كمر نا قرآن شريفية كالمتحجزه تابهت بو

ما تصل بدب که قرآن شرایت البسائر جزه ب که تنه وه اوّل مثل بوا اور ز آنو که می بوگا اس کے فیوس وبرکات کا در جمیشرجاری ہے۔اور وہ ہرزمانہ میں اسی طرح نمایال اور درضشال بسي جبيبا انحضرت صلى الدعليد وستم ك وقنت تقاعلاه واس كم يربعي بادركه ناتيا کہ شخص کا کلام اس کی ہمتت کے موافق ہوتا ہے بحب قدراس کی ہمت دادرعزم اور مغاصد عالی بول سکے۔ اسی یا بدکا وہ کلام پرگاء اور وحی البی بیں بھی یہی ننگ ہواہے حبرت علی کا ون اس كى دى آتى سے بيس قدر بتت بلند ركھنے والا وہ بوكا اسى يايد كاكلام اسے طبيكا \_آنھنرت صلی النّرعلیدوللّم کی بمّنت واستعدا و اورعزم کا دایْره یوککه بهت بی دسیع تفارس للے آپ کو جو کلام ملا ده بھی اس پاید اور رُتبر کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور وصل کا تعبی بیدا نن ہوگا کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدُد د وقت یا مخصوص قوم کے لئے زمقی رجیسے آب سے پہلے بیوں کی ہوتی تھی بلکہ آپ کے لئے فرایا گیا۔ اِلّیٰ دَسُوْلُ اللّٰہِ اللّٰہِ الْفِیکُ مُرْجَعِ مِنْعًا الله مَكَا أَدْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمَالِمِ يْنَ حِس شخص كى بعثت اور رسالت كا وابْره اس فلا وسع بواس كامقابله كون كرسكتاب ساس وقنت الركسي كوقرآن شربيت كي كوئي آيت بعي الباا موتوجمارا براعتماد ہے کراس کے اس البهام میں انتادائمہ وسیع نہیں ہوگا بیس قدرآ محفرت صلی المنعلیدوسم کا تفا ا در سے یہی وجہ ہے۔ کہ خاب کی تعبیر میں معتبرین ف بدا مول دکھا بے کہ دہ سِرخص کی بیٹیت اور مالت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب سے تواس كى خواب اس كى بخت اورمقاصد ك اخرر بوكى -اميركى اين رنگ كى اوربا دشاه كى اين رُبّ کی کوئی غرب اگرمشاگا بد دیکھے کہ اس سے سرمیں خارش ہوتی ہے تو اس سے بدمواد ہونے سے مہی کہ اس کے سرمی تاج شاہی رکھاجا وے گا۔ بلکہ اس کے لئے قریبی مُراد ہوگی کہ وہ کسی سے بچوتنے کھائے گا جیسے استعدادوں کے دائرے مختلف ہیں۔اسی طرح برکام اللی کے دوارُ تعيى مختلف بين

علادہ ازیں فدا تعالی کے کلام بیں اُور بھی بہت سے پہلو بے میش کے ہوتے ہیں۔ وہ اس پہلو سے میش کے ہوتے ہیں۔ وہ اس پہلو سے بے مشل نہیں ہوتا جس بہر خیال کرنے ہیں کیونکر خدا تعالیٰ کا کلام بگروں تابع کے دعی ہے۔ گر ہمارا کلام بعض اوقات تدتر کا ختیجہ ہوتا ہے اور ہم اس میں اصلاح بھی کردیتے ہیں۔ ہرا یک بیز نسبت بے نظیری بیدا کرتی ہے۔ دو مُرغ ہوں تو ایک اس کے مقابل میں اور اس کی کوئی میں اور اس کی نہیں قوار یا سکتی ہے۔ مقابلہ میں تو اسس کی کوئی جی شیت ہی نہیں قرار یا سکتی۔

اسى طرح يركرامات كاسلسسله الترتعاني فيجبكه دكها بواسب كيوكيا وج سي ككام كا عجاز نه ركها جاد سے بھیسے ہرنیا نہ میں كرامات ہوتی رہی ہیں۔ اسى طرح برالله لغالیٰ نے قرآن نشرلین کے اعجازی کلام کے ثبوت کے لئے کلام کام جزہ بھی مکھا ہے۔ بھیسے تعفرت بیّا عبدالقادر صيلاني رضى التدعنه كى وه بيند سطري معجز وتقبس-اس زمانه مين بعي قرآن شراي کے کلام کے اعجاز کے لئے کلام کامعجزہ دیا گیا ہے۔اسی طرح پرجیسیے د ومرسے نوارق اور فشانات الخصرت صلى الدعليه وتم كونشانات اورخوارق كو تبوت ك يع ديد كرين بجس جس قسم کے فشانات اکف رت صلی الدعلیہ دسم کو ملے تھے۔ اسی دنگ ہر اس سیلسلہ مِن الله تعالى في نشانات كوركها ب كيونكه بيسلسله ال نقش قدم يرب واورد وال وى سلسلەب، تغفرت سلى الله علىسدام كى بروزى تدكى يىلىدى سىدىلىگوئى بومكى متى -اورا حَيْرِيْنَ مِنْهُ عَبْهُ بِي بِهِ وحده كيا **گيا مقالهي بعيسے آپ ك**واس وقت كلام كام يخوا الد نشان دیاگیا تقا۔ اور قرآن شریف بمبیبی انظیر کتاب آپ کوبلی۔ اسی طرح پر اس دنگ میں آب کی اس بروزی امدمی معی کام کانشان دیا گیا۔ وکید لوکس ندر تحتی کے سانف غیرت دلانے والے الفاظ میں مقابلہ کے واسط اللایا گیا ہے۔ گرکسی کو ہمنت اور دوصل کھی نہیں ہوا سندا تعالی نے ان کی مجتول کوسلب کراییا ہے۔ اور ان کے علوم اور فایلیتوں کو بھیدن لیا۔ إوجوديكه يدلوك برسي برسب وحوس كرسته بي واورا بين علوم كالاعت زنيال كرسته تق

گراس مقابله مین خلاتعالے نے اُن سب کو ڈلیل اور شرمندہ کیا۔ منعج • وسی القر

دوسرابط عظیم الشّان مُعجزه آنخفرت صلی الله علیه وسمّ کاشق القرمقا اورشق القسد دراصل ایک قسم کاشق القرمت القرمت علی الله علیه وسمّ کے اِشارہ سے بھا۔ اِس وَفَت بھی الله وَتعالیٰ نے کسُون وَضُون کا ایک نشان دکھایا اور بہ سیح موعود اور مہدی کے لئے مضوص تقا۔ اور ابتدائے دنیا سے کھی اس دیگ میں بہ نِشان نہیں دکھایا گیا تقا۔ بہ صرف مسیح موعود ہی کے زمانہ کے لئے رکھا گیا تقا۔ اور احاد بہ شیم ایات مہدی میں سے اُسے قراد دیا گیا ہے جس کی بابت آنخفرت میں الله طیر وسمّ کے دیئے اس دیگئے کے مقداس دیگئے گئے اس دیگا کے اس دیگے کے اس دیگے کے مقداس دیگھی کے مقداس دیگے کے مقداس دیگھی کے دیگے میں دیگھی کے مقداس دیگھی کھی کے مقداس دیگھی کی کے مقداس دیگھی کے مقداس کے مقداس

نشان يہاں بھی دیئے جانے منرودی منے کیونکہ یہ آمدائی ہی گیہ۔ اعجازی نشان

غرض قرآن شریف بدول غور و نوص بدول محودا شبات ا بینے اند زندگی کی موح رکھتا ہے۔ اور بگرول کی نسبتی لحاظ یا مقابلہ کے دہ ستقل اعجاز ہے اوراس و قدت ہوا عجاز کلام دیا گیا ہے۔ یہ کویا اُس اعجاز کواس طرح پر دکھایا گیا ہے جیسے ایک عمادت کو ایک نقت ہوا گیا ہے۔ یہ کی اُس دکھایا جا اور آبک شیشہ کو دو سرے شبشہ میں دکھایا جا وے مسلمانوں کے لئے بدام کس قدر رہنے کا موجب ہوتا ۔ آگریہ مان لیا جاتا کہ کوئی فوارق اور نشانات آئندہ آنے والے لوگوں کے لئے تو بطور کہانی اُس کو نہیں دسیے کئے کیو کر چھیلے نشانات آئندہ آنے والے لوگوں کے لئے تو بطور کہانی کے جوجاتے ہیں یہ وانسانی فیطرت تو تازہ بتازہ نشانات دیکھناچا ہتی ہے۔ مجھان فشک موضل دل پر افسوس ہی آتا ہے۔ جو بھی ہیں کہ اب نوارق کا کوئی نشان نہیں۔ اور نہ اُن کی ضرورت ہے۔ فضل کو بند اور قفل کی دیا ہے تو بھر اے در نا بہتر ہے۔ اگر فدا تعالیٰ نے اپنے فضل کو بند اور قفل کی دیا ہے تو بھر اے در تا المعہوا طالحسن نقیم کی دُما تعلیم کو نے کی کیا

ضرورت مقى بيرتو دُبى بات بوى كه ابك تخص كى مشكيس بانده دى جاوي اور ميراً س كواري كه تُواب بَيْلُ كُركيوں بنبيں دكھا تا يجعلا وه كِس طرح جُل سكتا ہے۔ فيوض وبركات كے دروانے توبخه وبندكر وجبيئ اور كيعربه يعى كهرويا -كراخدي مناالقيم الطال كمشتيعة بذكركى وُعام دروزم نمازمیں کئی مرتبہ ماٹکا کرو۔اگرت اوُن قدرت بہ رکھا تفاکہ آپ کے بعد تُعِیزات اوربرکات کا سلسلختم كرديا تقاراودكئ فيعق اودم كمت كسى كولمنا بى نهيس تفا توبيراس دعاسي كميامطله أكراس دعا كاكوني اوزمتيجه نهيس تو بيرنصاري كي تعليم كي تأرا ورنتائج اوراس تعليم كے اثار اورنستائج میں کیا فرق ہوا۔ لِکھا تو انجیل میں یہی ہے کہ میری پیروی سے تم یہا ڈکو بھی ہلاسکو کے گراب وہ جوتی بھی سیدھی نہیں کرسکتے۔ لکھا ہے کرمیرے بھیسے مُعجزات دكھاؤگے مركونى كچونبيں وكھاسكتا وكلقاب كدز ہري كھالوگے تواثر نذكري كى مگراب سانب ڈستے اور گئے کا شخیب اور وہ ان زہروں سے ہلاک ہوتے ہیں اور کوئی نونہ وہ وعاكانبين دكها سكته ان كا وه نمونه دعاكى قبوليت كانه دكھاسكنا ايك سخن حربه اور يجيت عیسائی مذہب کے ابطال برکہ اس میں زندگی کی رُوح اور تاثیر نہیں اور بی تبوت باس امر کا کدا نبول نے نبی کاطریق چھوڑ دیا۔ اباً گریم مینی اقرار کرلین که اب نشانات اور خوارق نهین مونیدا وربیده عابوسکهائی لئی ہے اس کا کوئی اٹرا ورنتیجہ نہیں تو کیا اس کے بیمعنی نہیں ہوں گئے۔ کہ یہ اعمال معاذالله بيفائمه بين ينهيل مضدانعا لي جودانا اور يحمت والاسب وه نبوت كي ناشرات كوفائم مكتاب اوراب بعى اسف اسلم كواسى لفظ فايم كياس ناوه اس امرى سيائى يركواه موقران شرافی کے جس فدراعیاد معادف معجز کامی کے میں نے جمع کئے ہیں۔اس وقت التدنعاني أن كوظا مركررنا سے ناكد الخضرت صلى التدعليدوسلم كى نبوت اور آب كے خوارق كا ٹبوت ہو بہی ایک ہفنیار اور تربہ ہے جو ہم کو النّدتعالیٰ نے دیاہے۔ اور عب کے ساتھ ہم خاہب اطله كمريح كوتوانا جاجته بيرسم قرأن شراعي كوزنده كام فابت كرنا بياسية بي - است

منتربنانانهين جاہيئے۔

دا کم جلد، نمبر ۲ صفر ۳۰۱ پرچه ۳۱ مٹی مٹائیاری عالم انخریت کی حقیقت

جانتا جا بيئي كرحاكم أموت درحقيقت ونيوى عالم كالك عكس ب اورح كهدونيا میں رُدحانی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کُفراور کُفرکے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ عالم الخنت مين جسماني طور برظام ربوح الين كد التوملت الله فرانات من كات في هايا ٱغلى فَهُوكِي الْخِيرَةِ ٱغْمَى يعنى بواس بهان مِن اندهاب ده أس بهان مِن بعي اندها بى بوكا بعني إس متلى دوكود سے كو تعب نهيں كنا جائي اور ذراسوجنا جائي كركو كر روصاني امورهالم رويامين ممتل موكر فظر معلق بين اورعالم كشف من قواس سي بعي عجيب تربيم، ك وجود حدم غیبت عیس اور سیداری کے رُوحانی انتور طرح طرح کے جسمانی اشکال میں انہیں انتھو سے دکھائی دیتے ہیں بھیسا کہ بسا وقات عین بیداری میں ان رُوپوں سے ملاقات ہوتی ہے بواس دنیاسے گذر بھے بیں اوروہ اس دنیوی زندگی کےطور پر اینے اصلی حیم بیں اسی دنیا کے كريرون مين سعايك إوشاك يبين موك نظرات بين اور بالمي كرتي بين -اوربساا وفات ان میں مصد مفدس لوگ باذنبر تعالیٰ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں اور دہ نخبریں مطابق واقعہ نبکلتی بیں۔بسا اوقات عین بیداری میں ایک شروت یا کسی قسم کامیوہ عالم کشف سے احقامی آتاب امور وه كلاف من نهايت لذيذ بوتاب اوران سب امورين به عاجز خود صاحب تجرب سے کشف کی اعلی قسموں میں سے بدایک قسم ہے کہ بالکل بیداری میں واقع ہوتی ہے۔ اور يهان كك المين واتى تجريد سعد وكيما كياس كمابك شيري طعام ياكسى فسم كاميوه بالمشربت خبیب سے نظر کے ساھنے آگیا ہے۔اوروہ ایک غیبی ہاتھ سے ممند میں بڑتا جا تا ہے اور زبان ك قوت ذالِقة اس كے لذيز طعم سے لذرت أعظاتى مباتى ہے اور دومرے لوگوں سے باتوں كا سلسله مجى جارى ب اورحواس فاهرى محجى ابنا ابناكام دے رہے ہيں - اور يرشريت يا

میوہ کھی کھایا جارہا ہے اور اس کی لذیت اور صاوت بھی ایسی ہی کھنے کھیے طور برمعلوم موتی ہے بكروه لذّت اس لذّت سے نهایت الطَفُ ہوتی ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم ہونا ہے با<del>ح</del> بے بنیاد تخیلات ہوتے ہیں۔ بلکہ واقعی طور ہروہ خداص کی شان بعث لِ خَدْتِي عَدِيثَ وَ اِللَّهِ مِنْ اكية قسم كفطن كاتماشا دكعاتاب يس جبكه اس فسم كفطان اوربيدالش كادنياس بي من دكها أي دبتا ہے اور سرایک زمانہ کے عارف اس کے بارسے بیں گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔ تو محروہ تمثیر خلق ا وربيدائش بوآخرت بي بوكي اورميزان اعمال نظراً ئے كى اور كيصراط نظرائے كا اور ليا بى بەت سے امور رُدحانی جسانی نشکل کے ساتھ نظر آئیں گئے۔ اس سے کیوں عقلمند تعجب کرے۔ کیا جس نے ببسلسلیمنظی طلق اور بیدائیش کا دنیا میں ہی عارفوں کو دکھا دیا ہے۔ اس کی ندت سے پدلجید ہے کہ وہ آخرت میں بھی وکھا دے۔ ملکہ ان نمٹیات کوعالم اُنوٹ سے نہایت منامبت ہے کیونکرحبں حالت میں اِس عا کم میں جرکھال انقطاع کانخبی کاہ نہیں ہے میتمشلی بيباليش تركيديا فتنه أوكول بيظا مربوجاتى ب نويجرعالم آخرت بس جواكمل اوراتم انقطاع كا مفام ہے، کیوں نظرمہ اوسے۔ به بات بخوبی یا در کھنی میا مینے کہ وتسان عامیت پر اسی دنیا میں وہ تمام عجائبات کشفی رنگ بین کھُل جلتے ہیں کرجا کی مجوُب آومی قِصّہ کے طور پر قرائن کریم کی اُن اُیات میں بڑھ متاہیے جومعاد کے بارسے بیں خرد بتی ہیں اسوس کی نظر حبیفت تک انہیں کہنچی وہ ان بیانات يسة تعجنب مين يرميعانا بسيع بلكه بسكااو فان اس كيردل مين اعتراض ببيلا بوناسي كه خدا تعالياً عدالت کے دن تخت بریمیشنا ور مایک کاصف باند سے کھ سے مونا اور ترازو میں عملوں کا تلنا اور لوگوں کا بمصراط پرسے جلنا اور منزاجزا کے بعد موت کو برسے کی طرح ذبے کر دینا اور ابيها ہى اعمال كانوش شكل يا بشكل انسانوں كى طرح وگوں يرظا ہرہونا اوربہشت ميں وُددھ اورشهدكى نهري عينا وغبرو وغيرو ابدرب باتين صدافت ادار متفولتين سع دور علوم موتى بين م والحكم جلد ، نمير ١٧ صفحه ا برجيه ، ارجُون مسافيه ا

الرقيم برانهائه

جمع بنین الصّلامن ہبری کی علامت ہے

رہے۔ کہ و دان اور سنت سے محالِت نہ ہو وہ الرصعبعت ہی ہو۔ سببی اس پر مل البنانیا اس وقت ہو ہم نمازیں جس کرتے ہیں۔ تواسل بات یہ ہے کہ میں اللہ تقساسات کی تفہیم ، القا اور الٰہام کے ہُرُوں نہیں کتا بعض المودا یصے ہوتے ہیں۔ کہ میں ظاہر نہیں کتار گراکٹر ظاہر ہوتے ہیں۔ جہائٹک خدا تعالی نے مجد براس جس صلوتین سے متعلق ظاہر کیا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ رشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بیٹے کہ العَدلی ہے کی ہی ایک علیم انشان پیشکوئی کی متی جواب پُوری ہو دہی ہے۔ دیم ایہ بھی مذہر ہے۔ سے کم

لركو فى امرخلاتعالے كى طوف سے مجھ برفلا ہر كمياجا تا ہے مشلا كسى حديث كى صِحت يا عدم صحت ليمنعلق توكوعكم لمسئة ظوابرا ورمحتثين اس كوموضوع بإمجروح سى تطعبراوير محرمير اس سك مقابل اورمعارض كى صديت كوموضوع كهول كا-اگر بغدا نعا لى نے اس كى صحت مجھ برخاہركر دى ہے جيسے كامكف يون كالا عِنسط والى مديث سے بحثين اس بركام كرتے ہيں مگر بهر يرخدا نعالى نے بي ظاہر كيا ب كريد مديث صحح ب اور بدميرا خرص مبراسي ايجادكرده غربهب نبين بلكه خود بيستم مسئله بي كمال كشف يا الل الهام لوك محدثين كي تنفيد صديث كے مختاج اور یا بند نہیں ہوتنے بخودمولوی محتصین صاحب نے اینے رسالہ میں اس صفون پربشى بحث كى بے اور برنسليم كيا ہے كه مامُورا ور الى كشف محتفين كى تنقيد كے يابدنبيں موت بين توجب بيرمالت بع كيريس صاف صاف كهتا مول كريس بوكي كتا مول ضراتعالى القاداوراشاره سيكرتابون بينشكونى جواس مديث بجمع لموالمشلق ميس كى كنى بو يرسي موعودا وربيدي كي ابك علامت بصريعني وه اليبي دبني خدمات ا دركامول میں مصروت ہوگا۔ کداس کے لئے نماز جمع کی جا دے گی ۔اب برعلامت بھیکہ لیوی ہوگئی۔ اورایسے واقعات پیش آھئے میراس کو بڑی عظمت کی بگاہ سے دیجمنامیا سیئے۔ مرکد استہزار اورانكاركے دنگ میں شان مىداقت يرعلى وحالبصقر گواهى وكمجعوا انسان كيرايينه اختيادهي اسكى موت فرت نهيس ہے۔اب اس نشان كي پاکوا ہونے پر توبیدلوگ رکیک اور نامعقول عُذر تراحشتے ہیں اور اعتراض کے رنگ میں بیسیش لینے ادرحدیث کی صحت اورعدم صحت کو لیے بیسطے ہیں۔لیکن میں سیج کہتا ہوں کہ اگرخوانخواستہ اس نشان کے فیرا ہونے سے پہلے ہماری موت اُنجاتی ترہی لوگ اسی صدیث کوجے اب وضوع معمراتے ہیں، اسمان بریور صا ویتے اوراس سے زیادہ شور میاتے ہواک میارسے ہیں لكاسى بمغيادكوا يبضبك تبزكر لميتلكيكن اب جبكروه صدافت كاليك نشاك اوركواه كطهزا

ہے۔ نواس کوبکتا اور لاشنے قرار دیا جاتا ہے۔ بس ایسے کوگوں کے لئے ہم کیا کہرسکتے ہیں۔ انہو نے توصد ہا نشان دیکھے مگر انکار پر انکار کمیا۔ اورصاد نی کوکاؤب ہی تشہرایا۔ اورکس نشان کو انبول نے مانا جواس کی امّیدان سے رکھیں کیاکسُون اورخسُوف کا کوئی جھوٹا نشان تفا ؟ اس کے بُورا ہونے سے پہلے تواس کونشان قرار دیتے رہے گرجب پُورا ہوگیا تواس کوہی مشكوك كرينے كى كوشش كى بهرصال مخالغوں كى كورچىٹى بدر تنصب كاكياعلاج ہوسكتا ہے ہ ب رہی اپنی جماعت وخدا کا شکر ہے کہ اس کے لئے پیرکوئی ابتلا نہیں ہوسکتا۔ کیونکر مسل ومشق كے منارہ پرج طصنے والے اور فرشتوں كے كندھوں پر التق ركھے ہوئے زرويوش مر ير الريسن كي تقبقت كوخدا كفضل سع سجد لياب اورص نيضلاك صفات والدرجال كااتحار ليسكه دقبال كي حنيفيت مال يراطلاح يالي بء اورا بسابى دابته الارمن اور دجال كمنتعب ان لوگوں كے خاند ساز مجموعوں كو يجهو السبعد اوراس فند الوں يرجب وه مجدير نيك ظن ینے کے باعث الگ ہو گئے ہیں۔ توبہ امراُن کی راہ میں روک اور ابنلاکا باعث کیو مکر ہو مگر ر بريهي بادر كھوكداب بات صوب شن نطن تك نہيں رہى - بلكہ خدا تيجا لي نے ان كوفت اورلصبیرت کے مقام پر ببعیا دیاہے اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ میں وُہی ہوں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں! میں فہی ہوں حس کا سارسے نیبوں کی زبان پر وعدہ ہوا اور پیرضداته الی نے اُن کی معرفت بڑھانے کے لئے منہاج بوتت پراس قدر لشان ظ کئے کہ لاکھوں انسیان ان کے گواہ ہیں۔ دوست ورشمن ، وُور ونزویک ، سرمذم بب و مکنٹ کے لوگ ان کے گواہ ہیں۔ زمین نے اینے نشانات الگ فطام رکٹے ۔ آسمان نے الگ وہ علاما لئے مقر تضیں، وہ سب پُوری ہوگئیں۔ میراس قدر نشانات کے بعد مبی اگر کوئی انکا ہے تو وہ بلاک ہوتا ہے۔ میں دعوے سے کہنا ہوں کہ تم ہیں سے ہرایک برخدانے ایسا فضل کیا ہے۔ کہ ایک بھی تم میں سے الیسانہیں حبس نے اپنی انکھوں سے کوئی نہ کوئی نشان شر دیجها ہو۔ کیا کوئی ہے ہوکہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ ایک بھی نہیں ۔ پیرایسی

ميرت اودمعرفت بخشنے والے نشانوں کے بعد ہے ریحُسن ظنّ ہی نہیں رہا۔ بلکہ مبری پخالجہا ادرخداکی طرف سے مامور ہوکر آنے برتم علی دہرالبصیرۃ گواہ ہو۔ادرتم پریختت پوری ہوتکی ہے بیموہ بڑا ہی برنسمت اور نا دان ہوگا ہوا تنے نشانوں کے بعداس پیشکوئی کے اُولا ہونے يمانتامين يوسي بواس ك ازديادايمان كاموجب اورباعث بونى بعابيية جوكهماس نبى صلى الترعليد وكلم في طبيا تقا كر أنيوال موعود كابيهي ايك نشان بي كراس كر لي نساز عجع كى جدائے كى ديس تهيں خدا كاشكر كذار جونا جائيے كريد نشان بھى فيوا بوتا جواتم ف حجوليا لیکن اگرکوئی سیکے کہ برصدیث موضوع سے تویس نے پہلے اس کی بابت ایک بواب تو بدریا ب كروتمين في وتسليم كراباب كراب كشف اورمامور تنقيد العاديث مين أن ك اصولول کے متاج اور پابندنہیں ہوتے۔ تو پھرجبکہ ضدا تعالیٰ نے مجھ پراس صدیث کی صحت کوظا ہرکر واب تواس پر نوروبنا تقوی کے خلاف ہے بھر میں بہم کہتا ہوں کہ محدثین فودہی طنتا بیں اور حدیث میں سونے کے نگن بیننے کی سخت ممانعت ہے مگر وہ کیا بات تھی کر تصاب مِرْف مِيك صحابي كومون كي كنكن بهنا ديئ بينانيراس محابى في الكاركيا . مكروه فرت عرف الله المراج على وه المراج الله والمراج الله والمراج المراج المراج المراج المراج المحادة المحفود ىلىنىمايىم كەيشىگونى كرۇدا بوغىغىرىنىلىغىدىنوك قربان كەنجەرىيىلى تىغاخىيى كاسقام سىكىجىدىكەن ئىگىرى كەلگەر تۇ وست كاجوار كراجيا توبلا محروبا عندوالي بات برا تكاركيون ؟ احادیث میں توبہانتک آیاہے کہ اپنے خاب کو بھی ستچاکرنے کی کوششش کرد حیرجانیک نبی کرم کی پیشگوئی حس تخص کوابیا موقعه ملے اوروہ عمل ندکرے اوراس کو گیرا کرنے کے

لف تبارنه بوروه وشمن اسلام ہے ہوروشول النُّدصلي النُّدعليد وسَلَّم كومعا ذا لنْديمُومَّا تَصْهِراْليمانِينَا

ہے اور آپ کے مخالفول کو اعتراض کاموتعہ دینا بھا ہتا ہے صحابه كامذبهب يرتفاكه وه الخفرت صلى التدعليه وستم كى بيشكو ليول كرأوا بون يراپنى معرفت اورايمان ميں ترتى ديكھتے تقے اور وہ اس قدر ماشِق تھے كہ اگر المحضرت صلى السُّرعليد وتم مفركومبات اوربيشكو أى كے طور يركبددين كدفلال منزل يرنس از جمح کرس گے اوراُن کوموقعہ بل جا ما تو وہ خوا ہ کچہ ہی ہوتا، صرور جمعے کر لینتے اور خود المخصرت كىطرف بى دىكىموكدات مشكركيول كے يورا بونے كے س قدرمشتان سقے۔ ہم کو کوئی بتائے کہ آپ صدیبیہ کی طرف کیوں گئے کیا کوئی وفت اُن کو بتایا گیا تھا۔ الدكىسى مىيعا دسے اطلاع دى گئى تقى ، كيوكيا بات مقى ؛ يہى وج تقى كە آپ چامنے تقے کہ وہ خلاتعالیٰ کی پیشکو ٹی بوری ہوجائے۔ یہ ایک ہاریک بہتر اور وقیق معرفت کا نکتہے حب کوہرایک شخص نہیں بمجھ *سکتا کہ* انبیاء اور اہن التُدکیوں بیشیگوئیوں کے **پُوا**کر نے او مونے کا ایک فیرحمولی رفیت اور تحریک اینے داول میں رکھتے ہیں۔ حداثعالی کے نشانات بُورا کرنے بیلئے اہلُ ال**ندکا اور قلب** جس ندرانبيارعليهم السلام كُذرسي بالالالتيموسي من أن كوفطرة رغبت دى جاتی ہے کہ وہ خلاتعالی کے نشانوں کو پُراکرنے کے لئے ہمتن تیار ہونے ہیں سیج نے اپنی جگہ داؤُدی تخت کو بھالی والی پیشگوئی کے لئے کس فدرسی اور کوشینٹ کی کہ اپنے شاگر دول لوبها نتك مكم دياكه ص كے ياس الواري اور محقيار مرول وہ اپنے كيوب يہي كر محقيار خويد اب،اگراس پیشگوئی کو پُواکرنے کی وہ فطری نوابش اور آ دُرُونہ تھی ہوانبیاعلیہ مالسّلام میں ایرتی بصے نوکوئی ہم وبتلئے کہ الیساکیوں کیا گیا؟ اور الیسا ہی ہمادسے نبی صلی اللہ علیہ وسمّ میں اگر يطبعى جوش نرتفا توأثث كيول صديبيه كى طرف دوانه بوئے جبكه كوئى ميعادا وروقت بتايا نهي گیانغا؛ بلن بہی ہے کہ بیرگووہ خدا نغانی کے نشانوں کی مُرمت اور چرّت کرناہے۔اور پؤک ان نشانات کے گورا ہونے برمعرفت اور بقتین میں ترتی ہوتی ہے۔ اور ضدا تعالیٰ کی قدر تول

كا اظهار بونائے وہ بھاستے بین كه كورے بول اسى كئے الحضرت صلى الله عليه وسلم جب كوئى نشان يُورا ہونا توسجدہ كياكرنے عقے جب تك دل دھوئے مذہباويں اور ايمان حجاب اورزنگ کی تہول سے صاف مذکیا جا وے استیا اسلام اور سیّی توحید سومار نجات ہے مالی لہیں ہوسکتی۔اوردل کے دھونے اوران تجب فکمانبر کے دور کرنے کا الرہی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جن سے خود خدا تعالی کی مستی اور نبوّت برایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور بجب سكستاايان منبو بوكيدكنا ب. وهصرف رسوم اورظا بردارى كے طوريك البے يس جب خدا تعالى كى طرف سے بىر بات تقى ـ نومبرا نور فلب كب اس كے خلاف رنے کی دائے دے مکتابخا۔ اس لئے میں نے بیا اکر بہ ہونا جا بیئے تاکہ ہمادے نبی کرم صلی الله علید وسلم کی میش گوئی گوری ہو ممکن تھا کہ ایسے واقعات بیش نہ آتے اسکین جب البيعة المورميين أسكف كدحن مي معرر وفيت ازلس صرورى هنى اور توجه وهيك طور بيجامية تقى- تواس پشكوكى كے يُورا ہونے كا وفت أكبيا- اور وہ يُورى ہوئى - اسى طرح برجيسے خدا تعالى في الاده فرايا مقاد وَلَلْهُ لِتُلْعِمَ لَلْ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مِ نمازول كاجمع كرنا التدتعالي كيايماءا ورالقارس تفا میران نمازول کوجمع کناجیسا کرمیں کہدیکا ہوں۔ الله تعالیٰ کے اشارہ اور ایمار اورالقارسي تضايعالأكمه مخالف توتؤاه نخواه بهي حميع كريبيته بيس مسجد مين بهبى نهبين حبانته گھروں ہی می*ں چمح کرلیتے ہیں مولوی حکر سین ہی کوقسم دے کر پوچھا جا دے۔ کہ کی*ااس نے کھی حاکم کے پاس جلتے وقت نماز حجع کی ہے پانہیں ؟ پھرخدا نعالی کے ایک ظیم الشا نشان بركيول اعتراض كميام اوب -اگر نقوى اور خدا ترسى بو- تواعتراص كرف سے يہلے انسان لینے گھرمیں موج لے کو کہا کہتا ہول اور اس کا اثر اور تھیجے کیا ہوگا۔ اور کس بربڑسے گا۔ سنح موعود كے ساتھ حبالى وجالى اجتماع والسنزين من في ال اجتماد من ريم من موسياك مكن مقابهم دس دن من مين كام كوفتم كردية

جواس پیشگوئی کے پُورا ہونے کا مُوجب اور باعث ہوا ہے۔ گرالٹہ تعبالی نے ایسا ہی *ا*ے یا کرجب بیرلوگ اپنے نفس کی خاطر دو دو جہینے کال لیتے ہیں تو پیشکو ٹی کی تکمیل کے لئے اليسى مّنت بها سيئيتس كى نظيرنه بويهنا نخيراليسابى مواراورا گرچه وه مصارلح اليمي مك نهين كَفُلِه مَراللَّه لغالي توب جانيات و وفي اميد بير كم روكفيس كيه . دیکھوہ صنعف دماع کی بیماری بارستور لائق ہے اور لبعض وفت الیسی صالبت ہوتی ہے مون فریب بوجانی ہے۔ تمیں سے اکٹرنے میری الیسی صالت کو معالنہ کیا ہے۔ بيرپيشاب كى بىيارى وصدى بے گويا د توزر دىيادريں مجھ بديہنا ئى گئى ہيں۔ ايك أوم کے جھتہ بدن میں اور ایک نہیج کے جھتہ بدن میں۔ ان بھارلوں کی وجہ سے وقت معافی بهن كم متاب يمران ايام مين خداتعالى في خاص ففنل فرمايا - كرصحت بحبي أنجيي رسي-اوركام بنغارنا - مجيهة توافسوس اورتعجب بوتاسيه كهربير لوگ جمع مبين الصلاتين يرروتي بي حالا كمسيح كي قسمت من بهت سے اجتماع ركھے ميں كسوف وخسوف كا اجتماع ہوا. يهجى مبراى نشان تقاراور وَ إِذَالنُّفُوسُ ذُوِّجَتُثْ بَعِي مبرسه بى لِتُه بِس اوراجَ يْنَ مِنْهُ بَهِ لَمَّا يَنْ لَمَ مُوالِي الْمُعَلِي بَيْ بِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله ا عظیم الشّان جمع ہے جورشول الدّصلی اللّه علیہ وسلّم کے برکات اور فیوص کی زندگی بر دلیل اور ہے۔اور کھیر بدکھی جمع سبے کہ خوا نعالی نے تبلیغ کے مسارے سامان جمع کر دیتے ہیں۔ چنانچیر طبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، اوا کنانوں، تار، ریل اور دُٹنانی جہانیوں کے ذرایع بشهركا محكم ركصتى سبصدا وربيونث نئى ايجادين اس يحيع كواوريعي بوصارسي بين ماب تبییغ جمع ہورہے ہیں ۔اب نو نوگراٹ سے بھی تبییغ کا کام لے سکتے ہیں. مصيرست عجيب كام بحلتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں كا ابرا د عرض اس قدر سام ے جمع ہوسئے بیں کہ اس کی نظیرکسی پیلے زما ندجیں ہم کونہیں ملتی ۔ بلکہ دسُول اللّٰہ صلى الشرعليدوستم كى بعثت كے اغراض ميں سيدايك تكبيل دين بھى تھى جيس

كياتقا-اَلْيَوْمَ اَحْمَلْتُ لَكُعْرِدِيْنَكُهُ وَاتْمَنْتُ عَكَيْعُمْ نِعْمَتِيْ وَالْمِيلِ میں دو توسیال تقبیں ایک بھیل ہوا میت اور دوسری تھیل اشاعت ہواہت میکیل بدايت كانمانه تواسخصرت صلى الترعليه وسلمكا اينابيهلازمانه عفا ووركميل اشاعت مداميت كا زمانة آب كادوسرانماند بص يمكد اخرين مِنْهُ مُه لَمَّا يَلْعَقُو إِنهُمْ كَا وَفَت آف والا بص اوروه وقت اب سي لينى ميرازه مذلعني مسيح موعود كازهانه اس لية التدنعالي في كميل برابت اور مکمیل اشاعت برایت کے زمانوں کو بھی اس طرح پر طلیا ہے ۔ اور بی بھی عظیم انشا بحص بنے اور کھرید کھی وعدہ ہے کرسارے اُدیان کو جمع کیا جائے گا اور ایک وین کوغالب کیا حبائے گا۔ یہ بھی میچ موبود کے وقت کی ایک جمع ہے کیونکم ایٹ فیاہی کا سکتی المدین مجل <sup>سے</sup> مفترول نے مان لیا ہے کمسے موعود کے وقت میں ہوگا۔ بچربه بھی کہ وہ امن کا زمانہ ہوگا کہ بھیر با اور بھیرانک گھاٹ بریانی پئیں گے جبیساکہ اس وقت نظراتا ہے بہمارے مخالفوں نے ہمارے فتل کے کس قدر منصوبے کئے ۔ مگروہ کیول کامیاب نم ہوسکے۔اسی گورنمنٹ کے مسن انتظام اورامن کی وجرسے بھرخدانے بد بھی ارادہ فرمایا ہوا تھا کہ اس زمانہ میں صفائق ومعارف بھیج کر دے۔ يس ديكيمتا بول كرجيب فكبروع صرجم بوثي بيس - كفطهر أسمان كي حبلا لي رنگ كافيل ب- اورعصرهالى رنگ كارورخدا تعالى دونول كا اجتماع جابتاب اورج كمميراناماس فے آدم میں مکاب اور آدم کے لئے بیکمی فرایا ہے کہ اس کومیں نے اینے دونوں القوت بنايالييني مبلالى اورحمالى دنگ دونوں اس بيں ركھے۔اس لئے اس مبكر بھی مبلال اورجمال كالجتماع كرك دكها ديا-

جلالی ننگ میں طاعوُن دفیرہ الله تعالیٰ کی گفتیں ہیں اور انہیں مسب دیکھتے ہیں اور انہیں مسب دیکھتے ہیں اور جہالی ننگ میں اس کے انعامات اور مبشّرانہ وعدے ہیں۔ اور مجرمیری وانست میں الله تعالی الله تعالی الله تعالی خدا ہے مجھے اطلاع دیا

اور دہ یہ ہے کہ میری پیدائش میں میرے ساتھ ایک لڑی بھی اُس نے رکھی ہے۔ اور پھر قومتیت اور نسب میں بھی ایک جمع رکھی اور وہ یہ کہ ہماری ایک دادی سیترہ تھی۔ اور دادا صاحب اہل فارس تھے۔ اب بھی خلانے اس قسم کی جمع ہمارے گھرمیں رکھی۔ کہ

وداع مب ہور کے داہد ہو گئا ہے ہیں ہوئے ہے ہیں۔ ان کا میں میں میں ہور کے ہیں۔ ان کا میں ہے ہیں۔ ان کا میں ہوئے ہیں۔ ایک میں النسب سیّدہ میرے آیکا ہیں آئی۔ اسی طرح بیسے خدانے ایک عرصہ پہلے لبشام دی متی ۔ اب غور توکرد کہ ضعائے کس قدر اجتماع بہلا رکھے ہوئے ہیں۔ ان تمام جمعول

کومندانے مصلحت عظیمہ کے لئے جمع کیا ہے۔

مسيح موغود بي تُنكم عكر ل

ہماری **جا**عیت کے لیئے تورامر ڈوراز اوئب ہے کہ وہ اس قبیر کی ماتیں بیش کریں مااُن کیے وېم بېرېمېي لىيى بانى*ن آمىئى اورمى ئىچ ئىچ كىتام بول كەئىن جوكر نام*ۇن. وەخگەلقان ئىقىنىم وراشا تە<u>س</u> محرابوں میوکسیداس کومقدم نہیں کہتے اورٹ کوئی مجدکواس کی عزت نہیں کرتے ۔ صب مفرت عرف نے آخفرٹ کی پیٹلوئی سمچے کرایک صحابی کوسونے کے کڑے پہنا دیسئے۔اب تم بتاؤکہ او لياجاسة بو معداف اس قدرنشان تمهادب لفيمع كردبي مس ارفعداتعالى برايان ہو تو کوئی دیم اور ضیال اس فسم کابیدا نہیں ہوسکتاجس سے احتراصٰ کا رنگ بایا جائے۔اور اگراس قدرنشان دیجھتے ہوئے ہی کوئی اعتراض کرتا اور علیجدہ ہوتا ہو تو وہ بے شک نیکل حبائے اور علیجدہ ہومباوے۔اس کی خدا کو کیا برواہ ہے۔وہ کہیں بھگنہیں یا سکتا جبکہ خوا تعالى فى مجع حَكم عَدل كفهراياس، اورتم في مان لياس، كيرنشاند اعتراص بنانا صعف اميان كانشان ب حكم مان كرتمام زبانين بند بوجاني بيابئين اگر فالغول كاخيال ہو۔ توانبول نے اس سے پہلے کیا کھے نہیں کیا۔ دھال ، بے آبان ، کا قر، اکفرنگ عظم ابا اورکوئی گالی باتی مزد می بوانهول نے نہیں دی ، اور کوئی منصوبہ مشرادت ور تسکیب دہی کا ا نہیں رہا جو انہوں نے نہیں سوچا۔ پھراور کیا باتی رہ گیا بوخیروں کی بدواہ کرتا اور اللہ لنعالیٰ 

بات كه سامن ربني زبانون كوبند ندكرو كه، وه ايمان ببيدانهين موسكتا بوخداجامتا ہے اور جس عرض کے لئے اس نے مجھے جھیجا ہے۔ م من سنج سنج كهتا بول كرميراييمل البنى تحريز اورخيال سے نهيں ملكه الله لقد لك لى الفنهيم سے سے اور رسول السمالي الله عليه وقم كي بيشكو أي كے لئے سے ميں كسى اورظكم كى ضرودت نهيس مجفنا بوميا متاب اس كوفبول كرے اور سب كا دل مراین ہے وہ الگ بوجائے میں ایسے لوگوں کوصلاح دیتا ہول کہ وہ کثرت سے استنفار کریں اور خداسے دریں ایسان ہو کہ خدا ان کی جگہ اَ ور قوم لاوے۔ سے ہوئو ڈکیخلاف عُلماہٹو کے فتوے اس کی صداقت کی دلیس اس ب ایک بار مجے الہام ہوا تھا کہ کوئی شخص میری طرف اشارہ کرکے کہتاہے۔ هلا السرِّجُ لُ يجيهِ السرِّينَ - يستخص دين كى بطره أكفالتاب في خش بواكبونكم أثارس ابسابى لكحاب كمسيح ادربهدى كى نسبت ابسے فتوے ديئے جائيں گے۔ مج الكرام میں ابساہی اِکتفاہے اور ابن عربی نے اکھا ہے کہ جب مسیح نازل ہوگا۔ توایک شخص کھوا مُوكِكِمِيكًا إِنَّ هٰذَاالرَّجُلَ غَيِّرَو يُلْنَاد اورميةدصاحب كي مكتوب دوم مين صاف لكما يدكد سبح بوكير بيان كرسيكاده اسرار خابسنہ ہول کے اور اوگوں کی سجے میں نہ آئیں کے بھالانکہ وہ قرآن سے استنباط کرے گا پیرہی لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ ا الله الله بد سے كرجيب مسيح مودو كے ساتھ جمع كا ايك نشان سے عوام كے خیال کے موافق ایک تغیر بھی اس کے ساتھ صروری ہے۔ کیونکہ وہ بھٹتت منگم ہونے کے

خیال کے موافق آبک تغیر بھی اس کے ساتھ صروری ہے کیونکہ وہ پیٹیتٹ تعلم ہونے کے تمام برعات اور خرابیوں کو جو فیچ انورج کے زمانہ میں پُیدا ہوئی ہیں۔ دُور کرے گا اور لوگ اُن کو تغیر دین کے نام سے یا دکریں گے۔

یں پُوچیننا ہوں کہ اگرتم مخالفوں سے ڈر سفے ہوتو پھر مجھے قبُول کرنے کا کیا فائدہ موا۔ میری خالفت میں کافرا ور وجال تظہرائے گئے۔ اوراس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور کھر اگر يهى بات بے كداس كوتغيروين كہتے ہيں فوبتاؤ كدميں فيجها وكى تُرمت كافتوى دياہے اورشائع کردیا ہے۔ کہ دین کے لئے تلواد اُکھٹا ناجرام سنے پھراس کی پروا ہ کیوں کرتے بوربهادسے مخالف تویصنع الجن پیر کھتے ہیں۔ گھیں کہتا ہوں کدیصنع المرہب ودمت ہے۔غرض آگراب بیرجیا ہیں کہ ان لوگوں کے پنجوں سے نعے جائیں ، پیشکل ہے بلکہ ناممکر ہے جبتک بُورے برگٹ تہ نہ ہوجا کمیں۔ لیں اب بیک درگیر محسم گیر رعمل کرو۔ بدطني سينجو بِرِّتَخص ايمان لامًا سعد اسع ابينه ايمان مسلقين اور يؤفان مك ترقى كرني جابين<u>ه</u> نه بيركه وه بيوظن بس گرفتار مورياد ركھونظن مفيدنهيں ہوسكتا. خداتعالى خود فرما آپ التَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ الْحَيِّ شَيْعًا لَي يَتِين بِي ايك البيي چيز ہے جوانسان كو بامُرادك سكنى ہے۔ یقین کے بغیر کھے نہیں ہوا۔ اگرانسان ہربات پر بنطنی کرنے لگے توشاہدایک دم بهی دنیایی ندگذار سکے وہ یانی مذبی سکے کرشایداس میں زمرطا دیا ہو۔ بازار کی جیزی مزکھا تك كدان ميں بلاك كرف والى كوئى شئے ہو كيركس طرح وہ روسكتا ہے۔ بيرا يك موثى مثال جددسی طرح برانسان رُدما نی امُورمین اس سے فائدہ اکھا سکتا ہے۔اب تم خود برسوج لد ادراین داول میں فیصلد کراو کد کیائم نے میرے ائتدی جو بعیت کی ہے ۔ اور مجے مسیح مؤود يفكم عدل مانا ب تواس مان كالعدمير كسى فيصله يافعل براكردل مين كوئى كعُورت ياديج أتاب توايف إيمان كاكركرو- وه ايمان بوخدشات اورتوبهات سي بعرابوا ہے، کوئی نیک بیج بیدا کرنے والانہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم نے سیتے دل سے سلیم رایا ہے۔ ک مسیح موعود واقعی تکم ہے تو میراس کے سکم اور فیل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو۔ اور اس کے فیصلول کوئزت کی نگاہ سے دیکھ د ناتم دسول النّصلی النّعلیہ وسلّم کی پاک ہاتول کی عزّت

اور عظمت كرف والعصر ورسول الترصلي الترعليه وسلم كى شهادت كافى بعد و أسلى دين بي كەدە تىبادا امام بوڭا ۋە ئىمكىم عَدل بوگا ـاگراس پەتستىنبىي بونى توپيركب بوگى ـ يەطرىق مرگزاه قیااه دمبارک نہیں ہوسکتا کہ ایمان بھی ہوا ور دل کے بعض گوشوں ہیں بنطنیاں بھی ہوں۔ مِن الرَصادق نبين بول تو بهرجاؤ أورصادق تلاش كرو اور لِقيناً مجبوكه اس وقت اورصادق نهبين مل سكتا-اور بهراگر دوسراكوني صادق نهطے اور نهبي مليكا تو بهرمين اتنا ى الكتابول بورشول اللصلى الدهليدوسم في محدكوراس -جن لوگوں نے میرا اکادکیا ہے اور ہم میر پر احتراض کرتے ہیں انہوں نے مجھے شنا خت نہیں کیا اور حس نے محصے تسلیم کیا اور میراعتراض رکھتا ہے، وہ اُور میں برقسمت سے کردیکدکر اندهابوا. اصل بات بدہے کہ معاصرت بھی تُربّہ و گھٹا دیتی ہے اس کیے صفرت مستح کہتے ہیں۔ كرنى ببيعزت نهي موتاً كمرايين وطن مين-اس سع معلوم بوسكتا بيكر أن كوابل وطن سه لباكياتكيفي اورصد م المفاف يراع تق سويد البيارعليهم السلام كيمسا تذاكيب سُنّت مِلِي أنّى ہے۔ ہم اس سے الگ كيونكر بوسكتے بيں ۔ اس لئے ہم كو بوكي اپنے مخالفول سے مُننابِط بيراسي مُنْت كيموانِق سِي-هَايَأتِينْهِيمْ مِنْ رَسُولِ إِلَاجَانُوْ إِبِهِ لِينَهَ هَمْرُعُوْ ب**نسون آگریدلوگ صاف نبیّت سے مبرے پاس آنے توبیں ان کو وہ دکھا تا ہوخدانے بچے دیا** ہے اور وہ خداخودان ہراینافصل کڑنا اور انہیں تھے ادبتا کر انہول نے گئل اورصد سے كام ليا-اب مين ان كوس طرح سمجاول جب انسان سیخ دل سے حق طلبی کے لئے اما ہے توسب فیصلے موجاتے ہیں۔ ليكن جبب بدكوني اورشرارت مفصود مورتو كورهبي نهيين موسكتار مين كب نك ان ك فيصل کرتار موں گا۔

جج الكامدين ابن ع في كي والدس كلف بعد كمسيح موعود جب أف كاتو أس

ده توگ برای غلقی بر بین بوایک بهی دن مین خوالیقین کے درجه بر پیپنچنا جاہتے ہیں۔
یادر کھو کہ ایک ظلی بر بین بوایک بینین فرن مرد خیبالی بات بوتی ہے اور اس کی صحت
اور سپی ٹی برکوئی تھے نہیں بوتا۔ بلکہ اس میں احتمال کذب کا بوتا ہے۔ لیکن بھین میں ایک سپیائی
کی دوشنی بوتی ہے۔ بیسی ہے کہ بین کے بعی طارح ہیں۔ ایک عِلْم لینظین بوتا ہے۔ بھر
عبن البقین اور تعیبراحق البقین بعید دور سے کوئی اُدی دُھواں دیجستا ہے۔ تو دہ آگ می اغیر نظین کرتا ہے اور برجہ اور جب
اغیر کا اسے اور بیم لیقین ہے اور جس الدے بین کی تعین البقین ہے۔ اور جب
ناختہ دال کر دیجھتا ہے کہ دہ جواتی سے تو دہ می البقین ہے۔

بہت معدلوگ ایسے ہیں جن کی ایمی طن سے تناصی نہیں ہو کی جبکہ مُنٹت اللّٰداسی طرح پر ہے کہ جو ائمور خداکی طرف سے آنے ہیں ، ان کے ساتھ ابتّاضرور ہوتے ہیں۔ پھر ہی کیونکر ابتلاکے اخراک سکتا تھا۔ اگر ابتلاد مذہونے تو آنحضرت صلی التّرعلیہ وسلّم بنی اسرائیل میں سے

آمات الدأن كويكي كاموتعدندما كرانيواك ك الفركقاب كدوه تبري معاليول میں سے بوگا۔ اور اسی طرح مصرت سیٹے کے دفت ایلیا ہی آمیا تا تاکدان کو تھوکر نہ لگتی۔ ایک بہودی فائن نے اس پر بڑی کتاب کھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لئے بہی کا فی ہے مايليانبين آياد اور اگر خدائمى بىم سے كوچھ كا قوم ملاكى نبى كى كتاب بىي كردي كے -اس قدرتُعجر ات بوحفرت مسيح سے صادر موے بيان كئے جاتے ہيں كه وه مُردول وُنهه كرتے تقے الّميا كومى زِنده كركے لے آتے ايمانًا بناؤكمكيا الّمياكا ابتلا برا كفار یا شازد ل کوجمت کرنے کا ابتاہ حبس ایتلانے حضرت مسیح کوصلیب پر بیڑھا دیا اب اس فدر لوك بوكراه موسئه اورا مسيع اورا مخضرت صلى الدعليه وسلم ك مُنكر رسب تواس كاباحث وبي املیا کا ابتلاہی ہے۔ باکیو اور غرض ابتلاکا آنا صروری ہے ۔ گرستیامومن کھی اُن سے صالح نهس كبياحاتار اس قسِم کے لوگوں نے کیسی زمانہ میں بھی فائرہ نہیں اٹھا یا ۔ کیباصفرت دموسی علیالسّلام ك ذمان مين انبول ف فائمه الطايايا الخضرت صلى التعطيد وسلم ك زمان هير. میں نے عام طور پرشائع کیا کہ استجابت دُما کا مجھے نشان دیا گیا ہے جوچا ہے ، ميرس مفابد يرة ئ مين ف كباك و مع حق يرنبي سجنا وه ميرد ما تقدما بلدكر ف یں نے پہھی شائع کیا کہ قرآن کریم کے حقائق ومعامعت کا ایک نشان مجے عطا ہوا-اس یں مفالم کرکے دیکھ او گرایک ہی ایسانہ ہوا ہومیرے سامنے اتا اورمیری وعومت کو تَبُول كريسًا - يمرضوان مجع بشارت دى كريم مُولِك الله في مَوَاطِنَ - اوراس كاثرِت دیاکہ سرمیدان میں مجھے کامیاب کیا ۔ لیس اگر اس انشانات سے کوئی فائدہ نہیں اکھا تا۔ اور س کی تستی نہیں ہوتی بیروہ کسی اور کے ماس مباوے یاکسی عیسائی کے ہاس جادے۔ (در سنی کریے اگر کرسکتا ہے لیکن سیّائی کوچھوٹر کرنسٹی کہاں؟ ٠ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّالضَّ لَالُ ·

ايسے لوگ لامن الاحياء ولامن الاموات كم بعداق بوت بيں - غ ض نمازة يحصط كمسنيعين بيرازا ورمتزعقا اورانساالاهال بالنيات والتُرتعاليُ نؤب جانتا ہے کہ آ البیستی اورکسل کی وجرسے تقایا ایک مقبول اور مبارک طربق بر-يادركھ وكراس قدرنشانات دبكھ كرىمبى بصيے كوئي شك وسٹىبرگڈرسكتاہے نوكسے ڈرناچا ہیئے کرشیطان *عدُ* وُمُبین ساتھ ہے۔میں *جس راہ کی طر*ف بُلا نا ہوں ۔ یہی وہ داہ ہے جس رحمل كرغوثيت اورتُطبيّت طِتى بيداور الله تعالى كربطت براسد انعام بوت إس جولوگ مجعے قبول كرستے ہيں ان كى دين و دنيائهى انجتى ہوگى كيونكه الله تعالى وعده فرائيكا سب وَجَاهِلُ اللَّهِ يْنَ اتَّبَعُولَكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَمُ طِإِلَّى يَوْمِ الْقِيمَة ورَضِيقت وه زمان أثا ہے کداکن کوامیت سے نیکال کرخود قوت بیان عطا کرسے گا۔ اور دہ مُنکِروں برغالب ہو<del>ل کم</del>ے ليكن بو تخص دلال اورنشاتات كوديكمتا بهادر يرديآنت ، أمّانت ، انصّان كو القريسة تجوارًا ب، اسمياد ركعناچلسينك كرمَن ٱخْلَدُمُ مِنتَنِ افْتَرِئ عَلَى اللهِ كَيْدَا ٱفْكَرْبَ إِلَيْتِهُ تم بهت مص نشانات دیکھ چکے ہواور ووٹ تہجی کے طور پر اگر ایک نقشہ تیار کیا مباوے، تو كوئي حرف باقى نەرىپىيە گاكداس بىل كىئى كىشان نەائىي - ترياقى القلوب بىس بېرىت سە نشان مجمع كئ كئيس اورتم في انتي الكعول سع يُورس موت ويكه -صادق كونشان كي ضرورت تهيي اب وتنت بے كەتمبادى ايمان مىخىبىدا بول اوركونى زلزلدا دادا ندىمى تهيى بالاندىك بعض تم میں ایسے بمی صادق ہیں کہ انہوں نے کسی نشان کی اپنے لئے منرودت نہیں ہجی۔ گو مندانے اینے نعنل سے ان کومینکروں نشان دکھا دیئے لیکن اگر ایک بھی نیشان مذہومات بهى وه مجيعهاد ق يقين كرت اورمبر اسائة منفى يينانيرمولوى فوالدين صاحب كسى نشان كے طالب ندمو يے - النبول في سفت بى آمماً كد ديا - اور قارد تى موكر صديقي عمل كرابيا - يكف

ہے کہ صغربت الجرکو شام کی طرف مھئے ہوئے تقے۔ دالیں اُٹے تو داستہ میں ہی آنحدزت ملی ال

علبہ وسم کے دعوی بڑت کی خبر کی فی وہیں انہوں نے تسلیم کرابیا۔"

حضرت اقدی نے اس قدر تقریر فرائی تنی کہ مولانا مولوی اُورالدّین صاحب تعکیم الاُست ایک ہوت الدُون اور صدف کے دعورت اقدی نے اس قدرت اور کہا کہ ہیں اس دقت صاحر ہوا ہوں کہ صغرت عُرضی الدُون الدُون کے دعشرت عُرضی الدُون کے دعشرت کا دائی کہ کہ اقراد کیا نے بھی رسول الدُوس کی تعظیم الدُول کے حضور دَ صنور دَ بھی دی در کے صنور دہی اقراد کرتا ہوں۔ کہ مجھے بھی اللہ کہ کہ اقراد کیا اور میں اس دقت صادق المام سے موعود اور مہدی معہود کے صنور دہی اقراد کرتا ہوں۔ کہ مجھے بھی اس در ایس شکہ اور دہم حضور کے متعلق تنہیں گزرا۔ اور بہ ضدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم جانعت ہیں کہ بہت در ایس شکہ اور دہم حضور کے متعلق تنہیں گزرا۔ اور بہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم جانعت ہیں کہ بہت سے اسباب ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ۔ اور میں نے ہمیشہ اس کو آواب نبوّۃ کے خلاف ہمیں کے صفور اقراد کرتا ہوں۔ کہ خینی نیا باللّٰیہ کرفیاً وَ بالْتُ

اس نقریر کے مسامتہ ہی حضرت اقدی سنے بھی اپنی نقریب کے دی۔ دالحکم جلالا نبر المام صفحہ ۱- ۲ پریچ کا نومبر سا 191)

بم ديمبرانواء

سدیا حصرت امام اخرا از مان مرسع موجود ملیالصلوة داستلام نے فرلیا۔ "ایک بهت بی صروری امر سے جو میں بیان کرنا جا بہتا ہوں اگرچید میری طبیعت بھی

بیت بہت کو است جو اندوں میں اس اندیس نے مناسب مجھا کرمیں اس اندیس نے مناسب مجھا کرمیں اس اندیس نے مناسب مجھا کرمیں اس کے میں ان کے میں اس کے میں انداز کرمیں اس کے میں انداز کرمیں کرمیں

بیان کرووں تاکہ وہ بھی شن لیں ادرج اعت کے دوسرے لوگ بھی شن لیں اور وہ بہ ہے۔ انبیاء کی بعثنت کی اصل غرض

کرنمام بنیادعلبهم انسلام جودنیای آئے میں آگرجہ انہوں نے جو اتحکام دنیا کوسنائے ا و میشوط ادر مطول منے ادر بہت کچے جُرزیات بھی میان کردیں ۔ ادر تمام امور جو نوجید ، تہذیب

معاطات اورمعاد كے متعلق ہونے ہیں غرض جس فدرامُور انسان كوچامِسُيں -الن سب كے

تعلق وه برنسم كى مدائتيں اورتعلميں لوگول كودياكنے يقے - باوجود ان سارى جُزنى تعليمول ادر بدایتوں کے ہرایک نبی کی صل غرض اور مقصد پررہا ہے کہ لوگ گنا ہوں سے نجان یا ۔ اور ہر شم کی بدیوں اور بدکار بول سے بگلی فغرت کرکے خداسی کے لئے ہوجاویں انسانی ببدائش کی اصل غرض اور مقصد مجھی یہی ہے کہ وہ ضدا کے لئے ہوجائے۔اس لئے انبیار مليه السلام كى بعثث كى غرض اسى مقصدكى طرف انسان كوربهبرى كرمًا مونا بيت تأكه وه ابنى كُمُّ كشنة متاع ورقصدكو يعرصابل كرك كناه اكرجير بهبت بي ادران كربهت سيشعي ادر شاخیں ہیں۔ بہانتک کہ سراد نیٰ قسم کی غفلت بھی گٹناہ میں داخل ہے لیکن غطیم انشّان گُناہ بواس مقصدعطيم كے بلقابل انسان كوصل مقصدسے مثاف كے كئے بطا ہواہے دہ تركم ہے۔انسان کی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد بیرہے کہ وہ خدا ہی کے لئے ہو جائے كُنُاه اوراس كے محرکات سے بہت دُور رہے اس لئے كريُوں بُون پر نسبت انسان اس ال مبتلا مونا بصداسي قدرابيف الس كمتعاسع وور موقاجا تاسيعه يهبال تك كرا خركرت كريت ابسى سفى جگه بربطا برا ماسے بومصائرب اور مشكلات اور مرتسم كى تكليفوں اور دكھوں كا گھ معص كورة تم بي كيتي بي -۔ ونکیھوانسان کا اُکرکوئی مصنواپنی اُسلی جگہ سے ہٹا دیا جائے مِشْلاً اِزُوہی اگر اُنزھا دے

دیکیھوانسان کا اگر کوئی تصنوابنی اسلی جگہ ہے ہٹا دیا جائے مشلا ازُوہی اگر اُترجا دے
باایک انگی یا انگو تھا ہی اپنے اسلی مقام سے بہت میا دے توکس قدر درد اور کرب پیدا ہوتا
ہے۔ پیرسمانی نظارہ رُومانی اور اُنٹروی عالم کے لئے ایک زبروست دلیل ہے۔ اور جہتم کے
وجود پرایک گواہ ہے گئاہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس مقصد سے جواس کی پیدائش ہے رکھا
گیا ہے۔ دُور ہے جا دے ۔ پس اپنے محل سے ہٹنے میں مساف درد کا ہونا صروری ہے تو پرکیا ہیں چیزہے کہ ہوائسان کواس کی اسل مقصد سے ہٹا کرجہتم کا دارت بنادہتا ہے۔

شرك كى كئى قسم بين - ايك تو ده مولماً اورصرت ميرك بيد يجس مين مهندد ،عيسا كي

بهودا وردومسرے بُت پرمست لوگ گرفتار ہیں بیس میں کسی انسان یا بیتقر یا اور بیجان چیزوں یا فوقوں باخیالی دلولوں اور دلوماؤل کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بشرک انعمیٰ تک دنیایں موبود سے لیکن برزماند روشنی اور تعلیم کا کچھ ایسا نماندہے۔ کو تقلیں اس قسم کے يشرك كونفرت كى نسكاه سے ديكھنے لگ گئى ہيں۔ به جُدا امر ہے۔ كه وہ قومى مذہب كى شيت سے بظاہران بے مُودگیوں کا اقرار کریں ہیکن دراصل بالطّبع لوگ ان سے متنقّر ہوتے ا ساتے ہیں۔ گرایک اور اس کا بھرک ہے جو تنی طور پر زہر کی طرح اثر کردہ ہے اور وہ اس زمانہ بين بهت برصنامها ناب اوروه بيه يكر خدا نعالي بريجوسه اوراعتماد بالكل نهيس ريا\_ ہم یہ ہرگزنہیں کہتے اور منہما ایہ مذہب ہے کہ اسباب کی دعایت بالک نہ کی جلعے لیونکه خدا تعالی نے رعابت اسباب کی نرغیب دی ہے اور اس حد تک جہاں کک بدرعایا ضروری ہے۔اگر رہایت اسباب نری جاوے تو انسانی فوٹوں کی بیم متی کرنا اور خدا تعالے كے ابکے ظیم انتّان فعل كى توبين كرناہے كيوكم اليسى صالت بين جبكہ باكل رعايت اسباب كى نه کی مباوے۔مفردری ہوگا کہ تمام تو تول کوجو اللہ تعالی نے انسان کوعطا کی ہیں۔ بالکل ہے کام چمورد باجادے۔ اور اُن سے کام نرایاجادے۔ اور اُن سے کام نراینا اوران كوبيكا رهيور دينا خدا تعالے كفيل كولغواور عبث قرار دينا سے بوببت براگنا ہے۔ پس بھوا میرمنشاءاور ندم ہب برگزنہیں کہ اسباب کی رعابت بالکل ہی ندکی جا وہے بمكردمایت اسباب اپنی صرفک صنوری ہے۔ ہوت کے لئے ہی اسسباب ہی ہیں۔ معرا تعلالے کے احکام کی بجاآوری اور بربوں سے بجنا اور دومری نیکبوں کو اختیار کرنا اس لئے ہے۔ کہ اس عالم اور دوسرہے عالم میں شکھ ملے تو گویا میزیکبیاں اسسباب کے فائمقام ہیں۔ رعابت اسباب حازنها كتبن اس بربعروسه كزاهمنوع اسى طرح يربه مجى ضلاتعالى ف منع فيس كياكد نيوى صرور تول ك أوراكر في كيسك و ختیار کما جا دیے۔ نوکری والاؤکری کرے۔ زمین داد اپنی زمین دادی کے کامول میر

مزدور مزدور بال كرب - نا ده ا پين عيال واطفال اور دوسر ي تعلقين اورا پين فس مص ادراس کومنے نہیں کے جائز سد تک میرسب دوست ہے ادر اس کومنے نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب انسان صدسے تجاور کرکے اسمعاب ہی بر بُیوا بھرومہ کرے اور سالا دار ومدار ہی پریعا کھ پرسے نویبر وہ نشرک ہے ہو انسان کو اُس کے اصل منصد سے دُود بھینک دیتا ہے مِنْلُّ اكركونى تنحف ببكي كمراكرف لان مبب منهوة الومين مجوكا مرجانا ويا اكريه جائداديا فلان كام ندمونا توميرا بُراحال بوجاتا فان دوست مذبونا توتكليف بوتى ميرامُوراس فسم كييس كهضدا تعالى ان كو برگزىسىندنېيى كىنا كىجا ئماديا أور أور اسسباب واحباب يراس قدر بجروسكياجا وسے مضدا نعالے سے عُلی دُورجا پڑے بہ خطرناک بٹرک ہے جو قرآن مشربیب کی تعسلیم کے مرزع فلات بسے يبيساكدانتُدتعالىٰنے فرلما له وَف السَّمَا ٓ وَلِ مَصَّكُمُ لِهُ مَا نُوْحَدُهُ وُبَ ۖ اور فرايا وَمَنْ يَنْوَعَلَ عَلَا سَلُو لَهُوَ حَسْبُكُ اور فرايا مَنْ يَتَقِى اللَّهَ يَجْمَلُ لَلْ كَنْ آجا كَ تَيوْزُنْنهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْنَسِهِ فِي اور فرايا - وَهُوَيَتَوَكَّى العَمَّا لِعِينَ فَرَان فراين اس قىم كى تىتول سى مجرا ئراس كددة تقيول كامتوتى اورشكفل بوتاس . توميرمب لناواب يتمكيلور توكل كرماجة توكويا خلاقالى كى الصفات كانكاد كرما سعاوران اسباب كوال صفاحة حصّہ دیباہے۔ اورایک اُورخُدا بنے لئے ان اسباب کانجویزکریٰا ہے۔ بی کمہ وہ ایک بیگوی وات محمکتا ہے۔ اسے شرک کی طرف گویا قدم اکٹھا تاہے ۔ جواد ک حکام کی طرف مجھے مید سے ہیں اوران ک انعام باخطاب باتے ہیں۔ اُک کے دل میں اُن کی عظمت مُداکی عظمت اِخل ہوجاتی ہے وہ اُن کے بيستنادسوجا تعديس ادريبي ايك امرب حوتوحيد كاستيصال كرماسي اورانسان كواسك مهل مركز سے مٹاکر دور مھینک دبتا ہے بس بنسار علیهم السلام تیعلیم دیتے ہیں کہ اس من تناتض نرمونے یا دے ملکم سرایک اپنے اپنے مقام پر رہے اور مال کار توجید رب الملہ وه انسان کویرسکمانا چاہتے ہیں۔ کرسادی عربی سارے آرام اور ماجات برآری کا منگفل خدا ہی سے بس اگراس کے مقابل بس کسی اور کوئی قائیر کیا مباوے توصاف ظاہرہے کہ دوضدو

## العابل سے ایک بلاک ہوجاتی ہے۔

اس ك مقدّم ب كرخدانعل كى توحيد مودرعايت اسباب كى جاد سے داسباب كوخلا

ندبنا بإجاوے۔اسی توحیدسے ایک مجتنب خدا نعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے جبکہ انسان پیمجھتا ہے،

كرنفع ونقصان اسى كے القربي ہے محسن عنيقى وہى ہے۔ ذرّة ذرّة أنسى سے ہے كوئى دومرا درمیان نہیں آنا جب انسان اس یاک حالت کو حاصِل کرلے۔ تو وہ مُوجِّد کہلانا ہے غرض ایک

مالت توجید کی بیر ہیے کہ انسان بیفقوں یا انسانوں یا اُدرکیسی چیز کوخدا منربنائے۔ بلکہ ان کوخلا

بنانے سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرسے۔اور دوسری حالت یہ ہے کہ رعایت اسباب

موترابین نفس اور وبود کی نفی کرتا ہے،

تميسري قسم بدب كدا پنے نفس اور ديجُود كے اغراض كوسى درميان سے أكا ديلجا ف

اوراس کی نفی کی مباوے۔بسااوقات انسان کے زیرنظرابنی خوُبی اورطاقت بھی ہوتی ہے۔ کہ فلاں نیک میں نے اپنی طافت سے کی ہے۔انسان اپنی طاقت پر البسا بھروسرکرتاہے کہ مرکام

وابنى بى توت سے منسوب كتاب و انسان موحّد تب بوتا ہے كىجب اپنى طاقتول كى بھى

لبكن اب المن مجكربير والربيدا مؤلب كرانسان جيساكر تخربر ولالت كرّاسيد عموماً كوئى مر

لوئي جصّه كُناه كا اينے مها نقد مسكفتے ہيں۔ بعض موٹے كُنا ہوں بيں مبتيلا ہوتے ہيں اورلبض ادمط در کے گذا ہوں میں اور لعض باریک در باریک تسم کے گنا ہوں کا شکار ہوتے ہیں جیسے بُخل،

ریاکاری یا ادراسی قسم کے گُذاہ کے حِصِوں بی گرفتار ہوتے ہیں یجب تک ان سے رہائی نہ على انسان اين كمشده الواركوماص منبي كرسكتا وصل بات يدب كرالله تعالى في بهت

سے احتکام دیئے ہیں بعض اکن میں سے ایسے ہیں کد اُن کی بجا اوری سرایک کومیتر نہیں ہے

مثلاً مج - بداس آدمی بر فرض ہے - بیسے استعطاعت ہو بھر راستہ میں امن ہو بیجھے ہومتعلقا

ہیں۔اُن کے گذارہ کامھی معنفول إنتظام ہو۔ اور اسی قسم کی ضروری شرائط اُوری ہوں توج کوسکتا بے۔ابساہی ذکوٰۃ ہے۔ یہ وُہی دے *مکتا ہے جوصاحی* نصاب ہو۔ابساہی نماز میں **بی آخیات** ہوجاتے ہیں لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں۔ وہ ہے۔ لَاإِلهُ إِلَّاللَّهُ عُكَمَّ لَكُ رَّسُولُ اللَّهُ اصل ببی بات ہے ادر باتی ہو کچھ ہے وہ سب اس کے مکملات ہیں۔ توجید کی تکمیل نہیں ہوتی جد عبادات كى بجا آورى منه بوراس كے ميى معنے بي كر لا الدّ اللّ الله محسّد كُر وَسُولُ اللّهِ کہنے والا اُس وقت اپنے اقراد میں سنچا ہونا ہے کہ حتینی طور پرعملی پیرلوسیے مجبی دہ ٹابت کر د کھا کھے كهنفيقت ببس التُدكيميُ واكونى ووسرامجنُوب ومطلُّوب اودمقعتُود نهيس سے يجب اس كى بيحالت ہوا در وانتی طوریراس کا ایمانی اورغملی رنگ اِس اقرار کو نلا ہرکرینے والا ہو۔ تو وہ خوانعسا لے كي حفوداس افزار مين مجمُوط نهيس مسارى مادى چيز ريب حَل كَنى بين اورايك فنا أن براس ك ايمان مِن ٱللي هِ تَب وه لَآلِال وَ إِلَّا اللهُ مُنسِيهُ تُكَالتًا هِ الدِيْحَةُ مُّ ذَهِ فِي اللّه کادوسراجُزوہے وہ نمونہ کے لئے ہے کیونکہ نمونہ اور نظیر مسے میربات سہل ہوجاتی ہے۔ انہیاد عليهمالتنال نمونوں کے لئے اُنے ہیں اور ایخفرن صلی الدیعلیہ وکٹم جیسے کما ایت کے نونوں کے

> باسع سے کیوکرسارے نمیوں کے نونے آپ میں جمعے ہیں۔ انحضرت معلم جامع تھے جمیع کمالاسے

آپ کا نام اسی کے محکم نام ہی کے محکم نام ہوتا ہے۔
جس کی زمین داسمان پر تعراف سے دیکھا انہیں ذمیل سے لوگ آبیسے ہیں کہ دفیا کے لوگوں نے ان کو نہیں تعمان کر انہاں کی عزت اور تعرف ہوتا ہوتا ہے۔
اُن کی عزت اور تعراف ہوتی ہے۔ دہ خدا تعالیٰ کے صفود واسمتباز ہوتے ہیں۔ اور لیصن ایسے ہوتے ہیں کہ دفیا ان کی تعرف کرتی ہے۔ بہرطون سے داہ واہوتی ہے۔ مگر آسمان اُن پلیسنت کرتا ہے۔ مگر آسمان اُن پلیسنت کرتا ہے۔ خدا اور اُس کے ذریفتے اور مقرب اس پر لعنت ہیں۔ تعرف نہیں کرنے۔ گر

ہمارسےنبی کریم صلی السُّرعلیہ وسلَّم زمین و اُسمان ددنوں جگہ میں نعربیٹ کٹے گئے۔ اوریہ فخ اور فصنل أتخضرت صلى التعليدوتم بى كوطاب يحب فدرياك كرده أنحضرت صلى التعليدولم كوطا وه کِسی اَوزنبی کو نصیب نہیں ہوا۔ یوں توحضرت موسی علیابسٹلام کوبھی کئی لاکھ اُدمیوں کی قوم ہل كَنُى مَّرُوهِ البِينُ سَنْقَلِ مزاج يا ابسي ياكباز اورعالي بمّث نوم ديفتي جبيبي صحابركي تقي حضوالهالته لمبهم جمعین . نوم موسنی کا پیرحال تقا که رات کومومن بین نو دن کو مُرتد بیں انخصرت اور آپ كعصحاتيكا تصنرت موملي اوراس كى قوم كے ساتھ مقابلہ كرنے سے گویا كل دنیا كامقابلہ ہوگیا۔ دشول النّصلی النّرعلیه وستم کوبوجاعت طی وه ابیسی پاکباز اودخدا پرسست اودخلص متی که اس کی نظبرکسی دنیاکی قوم اورکسی نبی کی جماعت پیل مرگزیا ئی نہیں ماتی۔ اصا دیث بیں اُن کی بڑی براى تدليفس ألى بي بهامتك فرايا- ألله الله في اصفالي اورقران كريم مي معى أن كي تعرايف موئىُ رَبِي يْتُوْنَ لِرَبِيمِمْ مُعِتَدَّا اَوَقِيَامًا <sup>كِه</sup> موسی کی جماعمت جن مشکلات اورمصائرب طاعون وغیرہ کے بنیچے آئی ررمول انڈصلی النُّعِلِيرُونَم كَي نياد كرده جماعت اس مِي مُتازا ورمفغظ مهى-اس سے نبى كريم على التُرحلبه وحمّ كى قوت قُدسيداورا نفاس لليتبداور جذب إلى الله كى قوت كايته لكتاب كركميسى زبروست قوليس أي كوعطا كى گئى تقبين جوابيساياك اور**جانثار ك**روه اكت**ڤا كرلبيا. پ**يرخيال بالكل **غلط ہے جوجاب**ل لوگ کهه دینتے ہیں که بُونهی لوگ ساتھ **ہوجانے ہیں جبننک ایک قوت جذب ا**ور شش کی ندموركهم مكن نهبي بيحكد لوك جمع بوسكين يميرا مذبب بهي ہے كدات كا قوت قندى ابسی بقی کدکسی دومرسے نبی کو دنبا میں نہیں ملی۔ اسلام کی ترقی کا داز بہی ہے کہ نبی کے عصلی اللہ علبه وسلم كى قوت حبذب بهبت زبر دست تعقى اور كبير آب كى باتول ميں دہ تا تبر تعقى كـ برومنتا تعنا وه گرویده بومها تا تضایبن لوگور کوانت نے تھیبنیا ان کو پاک صاف کر دیا۔اوراس کے ساتھ ہی آت کی تعلیم ایسی سادہ اور صاف تھی کہ اس میں کِسی فیسم کے گورکھ دھندے اور معتے تثلیث کی طرح نہیں ہیں بیٹنامنجہ نیتولین کی بابت اکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور کہا کٹا تھا

بیدھاسادہ ندیہ ہے۔ اس نے تثلیث کی تکذیب کی ہے۔ غرض آئی وہ دین لائے بوسیدھا سادہ سے جوخدا کے مساحنے یا انسیان کے مساحنے مشرمندہ نہیں موسکتا۔ قانوُنِ قدریت اور فیطرت کے ساتھ ایسیا وابستہ ہے کہ ایک جنگی بھی آسانی کے ساتة مجدسكتاب، يثليث كي طرح كوئي لا بيخل عُقده اس بين نهين جس كومذ مندا سجد سكه. ن دورنہ ماننے والے جبیب کہ عیسائی گنتے ہیں تثلیث قبول کرنے کے لئے صروری ہے کہ پہلے بمت پستی اور او إم بیتی کرسے اور عمل وکیر کی فرقوں کو بالکل بریکار اور معمّل کھوڑ دے حالاً کم اسلام کی توصیدالیسی ہے کہ ایک دنیا سے الگ تھلگ جزیرہ میں جی وہ سمجھ میں آسکتی ہے۔ ب وین عیسانی جوبیین کرتے ہیں بیعالمگیراور مکتل دین نہیں ہوسکتا۔اور ندا نسان اس سے کوئی ستى يا الميدنان ياسكتا ہے۔ گراشگام ايک ابسادين ہے چوكيا باعنبار توجيد اوراعمال صن اورکیا کمیل مسائل ،سب سے بلورک ہے۔ سزاردل نیم کی مدکاریال بہودیوں میں بوموسی علیالت لام کے ساتھ تنتے یا ٹی جاتی ہیں اور مستے کے توار ایوں کا ذِکر کھی کنا نہیں جیا بہتے کہین میں سے ایک نے چند کھوٹے درہم لے کرایٹے آقا کو پکڑا دیا اور ایک نے لعنت کی اورکسی نے بھی دفاداری کانموند نہ دکھایا لیکن صحابۃ کی صالت کو دیکھتے ہیں توان میں کوئی جھُوط بولئ والابھی نظرنہیں اتا۔ اُن کے تصوّر میں بھی بجرد روشنی کے کچے نظرنہیں اتا۔ صالا کم جب عرب کی ابتدائی حالت برنگاہ کرتے ہیں تو وہ خنت الثری میں پراے ہوئے نظراتے ہیں۔ بُت رستی میں منہک کتے بنتیموں کا مال کھانے اور ہر قسم کی برکار پوں میں دلبراور ہے باک تقر ر دُاكُولُول كى طرح گذاره كرنے سفتے كوياسرسے بيرتك مجاست بين غرق سفے - بيرين پُونچیتا ہول وہ کونساعظیم انشان اسمِ اعظم تفاحس نے اُن کی جھٹ بٹ کا با پلیٹ دی اور ان کوابیسانمونه بنا دیا کرحب کی نظیرونیا کی قوموں میں ہرگزنہیں *عِنی دیمُول ا*لنُّرصلی اللّٰہ عليه وسلم كااكراور كوئي بهي معجزه پيش مذكري تواس حيرت انگيزياك ننديلي كمعقابله مي سی خودساخته خداکا بهی کوئی مُعجزه بمیں دکھائے۔ ایک آدمی کا درست کر نامشکل ہونا۔

گریهاں توایک قوم نبیار کی گئی کرچنہوں نے اپنے ہمان اور اخلاص کا دہ نونہ دکھایا کر ہمیط بکری کی طرح اس سچائی کے لئے ذبح ہو گئے جس کو انہوں نے اختیار کیا تھا جھیفنت ہیہ ہے کہ وہ زمینی ندر ہے تھے مبلکہ رسُول التُدصلی المشرعابیہ وستم کی تعلیم، ہدابت اور مؤثر نصیحت

نه ده رید می مدر به مصطرف اسد می املات بیده و می تطبیم، بدوب اور تور مهیمت نے ان کو آسمانی بنا دیا تفاد فکرسی صفات اُن میں بپیدا موکٹی تفیس د دنیا کی خباشوں اور

میاکاربول سے وہ ایسے مُبک اور بلکے بُھِلکے کردیدے گئے تھے۔ کمران میں برواز کی قوت پیدا موگئی مقی - بروہ نوند سے جوہم اسلام کا دنیا کے مسامنے بیش کرنے ہیں۔ اسی صلاح

ادر مرابت کا باعث تفاجم التُدنعا لی نے بیشگوئی کے طور پر آنحضرت صلی التُدعلیہ رسمٌ کا نام مختد رئصاحب سے زمین برمیمی آپ کی سشتائیش ہوئی کیونکہ آپ نے زمین کو امن جسم کھاری ا

اوراخلاق فامنله اورنبكوكارى سع كعرد بانفاء

ا مخصرت اخلاق فاصله اوران کارنگ اندر رید اگرنے کی میریت میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انخصارت ملی اللہ علیہ وسلم شخص قدر اضلاق ثابت ہوئے

میں وہ کسی اور نبی کے نہیں کیونکہ اخلاق کے اظہار کے لئے جنگ موقع مذیلے کوئی اخلاق

نابت نہیں ہوسکنا مشلاسخاوت سے لیکن اگر دوبہ منہ ہو تواس کاظہور کیو کر ہو۔ ایسا ہی کسی کو لط ان کا موقع نہ سلے نوشیاعت کیو کر ثابت ہو۔ ایسا ہی عفو، اس صفت کو وہ ظامر

ارسكتا ہے جسے افتدار حاصل مور غرض سب ختن موقع سے وابستہ إب اب مجمنا جائيك

کدییکس قدرخدا کے نصل کی بات ہے کدائی کو تمام ا طمان کے اظہار کے موقعے سلے۔ حضرت عیلی علیال سلام کو وہ موقعہ نہیں ملے مثلاً انتخفرت سلی اللہ علیہ دستم کو سخادت کامرقع

طا۔آپ کے پاس کیک موقع پر بہت سی بھیڑ بکریاں تقیں۔ابک کافرنے کہا کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ مکری جمع ہیں کہ فیصر وکسری کے پاس بھی اس قدر نہیں۔ آپ نے سب کی

سب اس کو بخشد میں۔ وہ اسی دفت ایمان ہے آیا۔ کہ نبی کے سوا اور کوئی اسس قسم کی ان مان در ور میں ن سر سرور معرف میں ہے ۔ وی سر بریز یہ سرم میں اس

نظیم الشان منادت نہیں کرسکتا۔ مگر میں جن لوگوں نے دُکھ دیئے منظے جب آپ نے مُکُمر کو

يَح كميا تواكبٌ جاست تومب كو ذيح كرويت عكراكبٌ في رحم كيا اور لَاتَ ثَيْرِيْبَ عَلَيْنَكُ وْالْيَهُ ر ما آری کا بخت نا عفا کرمسبُسلمان ہو گئے۔اب اس قیم کے علیم انشّان اخلاق فاصلو کریا کسی ہی ج پائےجانے ہیں۔ مرگز نہیں۔ وہ اُوک جنہوں نے آرہ کی ذات خاص اور عزیز وں اور صحابہ کوسخت بيغيس دى تقيس اورنا قابل عفوا بذائس ببنجيا ئى تقيس آت نيسنے منزا دبینے کی نوت اور افتدا و کو فی الفوراُن کوپخشدیا ۔ صالانکہ اگراُن کومنزادی حباثی تویہ بائک انصباف اورعدل تفارگرا سنے اس وفت اپینیخفوا دوکرم کانمومذ دکھایا۔ بہ وہ امور بختے کدعلاوہ معجزامن کیصحابہ برموٹر ہوئے تفقے۔ اس الے آپ اسم بامسی محمد ہو گئے سقے صلی اللہ علیہ دیم ۔ اور زمین بر آپ کی حمد موتی تفی اوراسي طرح أسمان پريهي آت كي لعرليف بوتي تفي راوراً سمان بريهي آت مختر يحقه بيه نام أيكل الله تعلي نے بطور نموند کے دنيا كو ديا ہے يجبننك انسان اس قسم كے اخلاق ا پيضائد رميدا انہیں کرتا کیھ فائرہ نہیں ہونا۔ الله تعالی کی محبت کابل طور میرانسان اپنے اندر ببیرانہیں کر كتا يجننك نبى كيم صلى الله عليه وتلم ك اخلاق اور طرز عمل كوابنا رببر إوسادي مذبنا و بِيناخِر خودالله تعالى نے اس كى بابت فرايا ہے۔ تُكْ إِنْ كُنْ تُكْرِيْحُ بَنُونَ اللّٰهَ مَا لَيْهِ عُوفِيْ يخيب كراملة ويتى مجوب الهي بفف ك ليصرورى ب كروسول الدصلى المدعليد وسمكى انواع کی مجا وسے بیخی اتباع آئی کے اخلاق فاصلہ کا رنگ اینے اندر بیدا کرنا ہونا ہے رکر افسوس بے کہ آبے کل لوگوں نے اتباع مصے مراد صرف وف**ے بدی**ن آبین بالجبرا در دفع س ہے۔باتی امورکوجواضلاق فاصلرآب کے تھے، اُن کوتھوٹر دیا۔ بدمُنافِق کاکام ہے کرآسان اورتعبو ٹے امورکو بجالاناہے اورشکل کو جیوڑنا ہے۔ سبتے مومن اور منص مسلمان کی ترقیوں اور ایمانی درجوں کا آخری نقطہ نو یہی ہے کہ وہ سیامتیے ہواور آئی کے تمام اخلاق کو حاصل كيه بوسياني كوفبول نهين كناروه اپنے آپ كو دھوكا دبنا ہے كروڑوں مسلمان ونيا بين موجود ہیں اور سبحدیں جبی بھری ہوئی نظراتی بیں مگر کوئی برکت اور ظہوران مسجدول کے ے ہوئے ہونے سے نظر نہیں آیا۔ اس لئے کہ بہرسب کچے تؤکیا جا آ ہے محض درمُ

عادات کےطور پر کیا حاتا ہے۔ وہ ستیا اخلاص اور وفا ہو ایمان کے ختیتی لوازم ہیں۔ان کے سابقه پائے نبیں مباننے سب عمل رہا کاری اورففاق کے پرووں کے اندر فخفی ہوگئے ہیں بُول بُول انسان ان کے حالات سے واقِعت ہوتاجا آہے۔ انڈرسے گنداورخبٹ ڈکلٹا آ آہے بجدسے كِل كُرُكُم كَ تُعْتِيش كروتو بيزنگ إسلام نظراً ئيس كے مِثْنُوك بِس ايك حكامت كِلقى ہے کہ ایک تھا ہزائن گندم سے بھرا ہوا ضالی ہؤگیا ۔اگریؤہے اس کونہیں کھا گئے تو وہ کہاں گیا پس اسی طرح پریتیاس برس کی نمازوں کی جرب برکت نہیں ہوئی۔اگرریا اور نفاق نے ان کو باطِل اورصط نہیں کیا تو وہ کہاں گئیں مضداکے نیک بندوں کے آثاران میں یائے نہیں بعانے۔ایک طبیب جب کسی مربین کاعلاج ک<sup>ر</sup>ّا ہے۔اگروہ نسخہاس کے لئے مغید اور كاركرند بو توجندروزك تجريدك بعداس كوبدل ديتا ب اور بيرشخب كرا ب ليكنان مرلفنون يرتووه نسخر امنعمال كباكيا بصروعميشه مفبداور أودا ترثابت مواسه -تواس معلوم ہوقاہے کدانہوں نے نسخد کے استعمال میں عللی اور بدیر میبزی کی ہے۔ بیر نوہم کم نہیں كيكة كداركانِ اسلام ميں خلطى تقى۔ اور نمّاز ، روّنه ، نجج ، زُكُوٰةَ مؤثر علاج ند مختا كيؤكم اس نسخه نے ان مربینوں کو اچھاکیاجن کی نسبت لاعلاج ہونے کا فتویٰ دیاگیا مقا۔ ہیں مبانثا ہوں کہ مین لوگوں نے ان ادکان کوچھو کوکراً وربرعتیں تراشی ہیں۔ یہ اُن کی اپنی شامت اعمال ہے ورخرواك شريف توكهد يكالقا- الميتوم المملك لعصنه دينك من اكمال دين بويكا كفا-اور الزاه نعمت بھی مغدا کے حضورلہب ندیدہ دین اسلام کھہرے کا نفا- اب پیٹیرجسلی الٹرعلیہ دسکم كے اعمالِ خيركى دا ہ تھودكر اپنے طربيقے ايجا دكن اور قرآن شريف كى بجائے اور وظا لُف اور كافيال يلمصنايا اعمال صالحرك بجائے قسم قسم كے ذكرا ذكارنكال لبنا يدننت مُوح كيسك نہیں ہے بلکہ اذّرتِ نفس کی خاطرہے۔ لوگوں نے اذّرتِ نفس اور اذّمتِ رُوح میں فرق نہیں لیا۔ اور دونوں کو ایک ہی جیز قرار دیا ہے۔ صالاکہ وہ دو مختلف جیزی ہیں۔ اگر لذت ففس اورلذت مُوج ایک ہی چیز ہے تولیں پُوجھتا ہوں کہ ایک بدکار عورت کے گانے سے

بُرِمِ النّول کوزیادہ لذّت آتی ہے۔ کیا وہ اس لذّتِ نفس کی دجہ سے حادِث باللّہ اور کالل انسا مانے جاہب گئے۔ ہرگزنہیں جِن قُرگوں نے خلافِ شرع اور خلافِ بُخیر مِلی اللّہ علیہ وسمّ مراہب کا لی ہیں اُن کوہی دھوکا لگاہے کہ دہ نفس اور کہ وح کی لذّت ہیں کوئی فرق نہیں کرسکتے ورنہ وہ ان بیہودگیوں میں دُوح کی لذّت اور الم بینان مذ پانے۔ ان مین نفس مطابقہ نہیں سے جو بہّے شاہ کیکا ٹیوں میں لڈرت کے جویاں ہیں۔ رُوح کی لذّت قُرائن نٹر اجب سے آتی ہے۔ "

مبيد . نخود تراشيده وظالمت برون مراشيده وظالمت

"اپنی شامت اعمال کونهیں سوچا اُن اعمال نیر کوجو پینم صلی الدعلیہ وسم سے مصفی کے کہ دیا اور ان کا بجائے کو د تواشیدہ ورُد و وظائف واض کر سے اور چند کا فیوں کا محفظ کرلیا تاکا فی سیم اگلیا میٹنے شاہ کی کا فیوں پر وجد ہیں آبجائے ہیں -اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شراید کی جہاں وضاہما اُسلیم میں مجمع ہوں واں ایک کر دہ کنے جمع ہوں کے مجمع ہوں واں ایک کر دہ کنے جمع ہوں واں ایک کر دہ کنے جمع ہوں واں ایک کر دہ کنے جمع ہوں کی طرف تھے ہوں اور نشہوا نی المور کی طرف تھے جمع اور لذت نفس میں ان لوگوں نے کہ کی فرق نہیں بجہ اسے۔

دیکھاگیا ہے کہ بھن ان رقص ومرودی مجلسوں میں دائستہ پھڑیاں آنار یکتے ہیں اور کہدیتے
ہیں کہ میال صاحب کی مجلس میں بلیطے ہی وجد ہوجا ماہے۔ اس تسم کی برعتیں اور اختراجی ممائی
پیدا ہوگئے ہیں۔ اصل بات ہہ ہے کہ جنہوں نے نماز سے لڈت نہیں انطائی۔ اور اس ذُوق سے محروم
ہیں۔ وہ رُدح کی تستی اور المبینان کی صالت ہی کونہیں ہوکے کے اور نہیں جائے کہ وہ مرکودکیا
ہیرتا ہے۔ مجھے ہیں شہتے ہونا ہے کہ یہ گوگ ہواس قسم کی برعتیں مسلمان کہ اکر انکاراتے ہیں اگر
رُوح کی نوشی اور لڈیٹ کا سامان اسی میں تھا۔ تو چاہئے تھا کہ مینی برخداصلی النّدعلیہ وستم ہو
عادف ترین اور اکمل ترین انسان دنیا ہیں تھے وہ بھی اسی قسم کی کوئی تعلیم دینے۔ یا اپنے
عادف ترین اور اکمل ترین انسان دنیا ہیں تھے وہ بھی اسی قسم کی کوئی تعلیم دینے۔ یا اپنے

ماصب سلسله بين ـ يُوثِهننا بول كركيا بيغم برخداصلى التُدعليه وسلّم تبارس ورُود و وفعا لِف اورجيلّه كشبياں، ٱلطے سيدھے للكنا بھُول كگئے كنے . اگرمعرفت اور تنبيقت مشناسي كا يبي ذربجه كل عقد مجي بهت بى تعجب أناب كمايك طرف قرأن شرييف ميں بريط صفى بس الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَحَمْدِدْ يُسَكُّدُ فَاتَّمْمُتُ عَلَيْحَمْ لِينْ مَرْقَ اوردوسرى طرف ليني ايجادون اور مرعتون معان تكميل كو وركز اقص ثابت كرناج استين. ا يك طرف تويد ظالم طبت وك مجهر افتراكرت بي كركويا مين ايسي ستفل نبوت كا دعوى کرتا ہوں بوصاصب ٹرلیبت نبی صلی الٹرعلیہ وستم سے سبوا الگ نبوت ہے۔ مگر دومری طرف بہ ایینے اعمال کی طرف ذراہمی توجرنہیں کرتے کہ مجمو کی نبوت کا دعویٰ توخود کر رہے ہیں جب کہ خلاب رسول اورخلاب قرآن ایک نئی شرایست قائم کرتے ہیں۔ اب اگرکسی کے دل ہیں انست اورخدا كانوت سب تركوني محصر بتائ كركيابم درول التدسلي ولتعطيد وستمكى يك تعليم اورهل پر کھے اصافریا کم کرتے ہیں بیجبکہ اسی قران شربیف کے برُوجب ہم تعلیم دیتے ہیں اور زرُول السّا صلی الدعليدولم بي كواپنا امام او تفكم مانت بيس كيااره كا ذكر مي فيتابا ب اورياس انفاس ادرنفی واثبات کے ذکرادرکیاکیا اورکیاکیائیں سکھانا ہوں۔ بجر جموفی ادرستقل بوت کا دعوى تويدنوگ نود كرتي سي اور الزام مجيد ديتي بس بمارائة عاتوصرف أتخضرت لعملى نبوت ادرعزت كودوباره يقينا يا درككوكرك في شخص متيامسلمان نهبي بوسكتنا اورآ نحضرن بمسلى النَّدعلبه رُتم كامتَّبع نهيب بن سكتاج بتك أخصرت صلى المتعطير وتتم كوخاتم التبيتين يقبين مذكرس جبتك ان محذات سيالك نهيں بونا اور اپنے قول اور فيعل معد أي كوخاتم النيسين نهيں مانيا - يكونهيں - سعدى في كيا الخِفَاكِ بِهِ مِ لمسكن مبغب ذائع برمصطفا بزُبرو ودع كوش دميست دصغا

ہمادائقرعا جس کے لئے خدا تعالی نے ہمارے دل میں ہوش ڈالا ہے یہی ہے کہ خزادر افتر رسول الناصلی الناملیہ وسلم کی نبوت فائم کی مبائے ہو ابدا قاباد کے لئے خدا تعالیٰ نے قسائم کی ہے اور شام عجو ٹی نبوتوں کو پاش پاش کر دیا جائے ہو اِن لوگوں نے اپنی برعتوں کے ذباجہ قائم

كى ہيں۔ ان سارى گذيوں كو ديكھ لوا ورعملى طور پر مُشاہدہ كرو كركہا رسُول النّدصلى النّرعليہ وسلّم كى ضمّ نيوّت پر ہم ايمان لائے ہيں يا دُہ -

نیکم اود شادیت کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا اتنا ہی مغشاد قراد دیا <del>کائے</del> کہ مُندسے ہی خاتم انبیتین مانو اورکرٹوتیں وہی کر وجوتم خودلیسند کرد۔ اور بنی ایک الگ شلیت

بنالو۔بغدادی نماز معکوس نماز دفیہوا بجاد کی ہوئی ہیں۔کیا قرآن شریف یانبی کرم صلی الدعلیہ وقم کے عمل میں ہمی اس کا کہیں پنتہ گلتا ہے۔ اور ایسا ہی یا شیخ عبدالقا درجیلانی شیئیالند کہنا اس \*\* سراست سراست

کا ٹبوت بھی کہیں قرآن مشریعت سے بنا ہے۔ آنحضرت صلی النّدعلیہ وسلّم کے وقت توشیخ عبالِقلوا جیلائی رضی النّدعنہ کا ویؤ د بھی نہ تھا۔ بھر بیرس نے بتایا تھا۔ مشرم کرو کیا مشریعیت اسلام کی پابندی اور الترام اسی کا نام ہے۔ اب خودہی فیصلہ کرو۔ کہ کیا ان با نوں کو مان کرا درایسے عمل

مک کرتم اس قابل ہوکہ مجھے الزام دوکہ میں نے مناتم النبیتین کی فہرکو توٹواہے۔ اصل اور بچی بات یہی ہے کہ اگر تم دبنی مساجد میں برعات کو دخل نہ دینے اور خاتم انٹیدین صلی اور علیہ دیم کم بنی نبوت پر ایمان لاکراپ کے طرز عمل اور فقش قدم کو ابنا اِمام بنا کرچھانے۔ تو بھر مہرے کے نے

ہی گی کیا صرودت ہوتی یمہاری اِن برعتوں اورنئی نبوتوں نے ہی الندتعالیٰ کی غیرت کو تو کیے۔ دک کروشول النّدصلی النّدعلیہ وسلّم کی چاود میں ایک شخص کو مبحّوث کرسے ہوان جھُوٹی نبوتوں کے۔ اُت کو توکم فرمیست و نالوُد کرسے بیس اسی کام کے لئے خدانے مجھے مامود کر کے بعیب اسے بیہ نے

مبایا ہے اور ان گذی نشبینوں کوسیرہ کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا بہ نوبالک محمل اور

عام باتب ہیں

غرض النُّدتعا لي في اس جماعت كواسى لئے قائم كياہے كة انحضرت صلى النُّرعليہ وسلَّم کی نبون اور عزّت کو دوبارہ قائم کریں۔ ایک شخص *ہوکسی کاعاشِ*ن کہلا تا ہے۔ اگراس جیسے ہزار د أدريسي بهول تواس كيطيشق ومحبت كي خصوصتيت كيارسيسة ويجرا كمريد دسكول التدحل التعليد ولل کی مجتنب او پیشق میں فناہیں بییسا کہ پر دعویٰ کرنے ہیں۔ توبیر کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقا ہو دورمزاروں کی پرستش کرنے ہیں۔ مدینہ طیبہ نوجاتے ہیں مگر اجمیر اور دوسری خانقا ہوں پر نشکے مراورنسك ياؤل جات ميں ياك بين كى كوركى مس سے كررجانا بى بجات كے سائے كانى بھتے اب کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے کسی نے کوئی اور صورت اختیاد کر رکھی ہے ان لوگوں کے عُرسوں اود مىلول كو كھيكر ايك ميتے مسلمان كا دل كانىپ جانا ہے كديد انہول في بنا ركها بعد الرخداتعاك واسلام كي غيرت نديوتي اور إن الميتيت عندالله الدِسْ لَكُمْ مِعْدُ كَاكُمُ مِنْ بُوتَا الدَاسِ فَ مَرْطِيا بُومًا إِنَّا نَعْنُ مَنْ لَكَا الدِّ عَمْ وَإِنَّا لَكَ كَ يَدْظُونَ أَدْ تومِيشِك آج وه حالت اسلام كي جوكمي متى كداس كم مِثْف ميس كوئي بي شبر نہیں ہوسکتا تھا۔ گراللہ تعالے کی غیرت نے جش مال اور اس کی زحمت اور وعد احفاظت في نقاصا كيا كدرول الشصلي التدعليدوسلم كريم وزكو بيرتازل كرسد اوراس نعامم بي آب کی نبخ دش کوشنے مسرسے ذندہ کہ کے دکھا دے بیٹا پنے راس نے اس سیلسیلہ کو فائم کیا۔ اور مجه ما تورا درم بدى مناكر بعيجا. آج دونیم کے نیرک بیدا ہو کئے ہیں مبنوں نے اشلام کونا اُکد کرنے کی ہے مکھی کی اورا كم خدا تعابيك كافضل شامل مذبومًا وقريب نفاكه خلائعا لي كيم يركزيده اورليبنديده دين كانام ونشان برمط جاتار كم يؤكره كس ف دعده كياموا كقاء إنَّا يَعْنُ نَزَّلْنَا الديِّحْرَ وَ إِنَّاكَ لَهُ كَافِظُونَ كَيْهِ وحده معاظمت ميامتا كفاكرجب غادت كرى كالمونعد موتووه خبر الع يوكيداركا كام سے كه وه نقب وينے والول كو يُوجيعة ميں - اور دوسر يرائم والول

ِ دِیکے کراپنے منصبی فراکِس عمل میں لانے ہیں۔ اسی طرح پر آج نُجُوک فِتن جمع ہوگئے تھے۔

اوراسلام کے قلعہ پر مرقسم کے مخالعت ہفتیار ہا ٹرمہ کوجملہ کرنے کو تیا رہو گئے تھے اس الصفراتعالى بهاستا ب كرمنها ع بوة قائم كرسديد مواد اسلام كى مخالفت كدرال عصددوانسه يك رس عظراورة فراب مؤوث يكل رجي ابتداس نطفرونا ہے اور پیرایک وصدم تررہ کے بعد بچہ ئن کرنیکٹنا ہے۔ اسی طرح پراسلام کی مخالفت كے بچر كاخۇ دى ہو بيكا ہے اور اب وہ بالغ ہوكر يُورسے بوش اور تون ميں ہے ۔ اس ك اس کوتباه کرنے کے لئے خلاتعالی نے آسان سے ایک حربہ نازل کیا۔ اور اس مکروہ ڈیکر کوبواندژونی اور مبرُد نی طود پر بَیدا ہوگیا تھا۔ دُورکسنے کے لئے ادر بھرخدا تعالیٰ کی توريدا ورمبال فائم كرنے كے واسط اس سيلسلہ كوقائم كباہے۔ برسلسلہ خداكى طرف سے ہے۔ اور مب بڑے دعوے اور لھربرت سے کہتا ہوں کہ بے شک پر خدا کی طرف ہے ہے۔ اس نے اپنے اکا سے اس کوفائم کیا ہے جیساکہ اس نے دبنی ٹائم بروں اور نصروں سے جواس سلسلہ کے لئے اس نے فل ہر کی ہیں۔ وکھا دیا ہے۔ عادة اعتداس طرح يرجارى بي كرجب بكافره يست زباده برصم بالبيعة والترقع الي اصلاح کیلئے کسی کوپیدا کردیّا ہے ۔ ظاہرنشان نوامسکے صاف ہیں۔ کرصدی سے انیس برس گذرگئے۔ اور اب نومبيوان سال مي شرع موكيا اب دانشِمندكيليهُ غور كامقامه به كراندوني وربيرني في ادعه سے بڑھ گیا ہے۔ اور اللہ تعالے کا برصدی کے سر پرمجدد کے مبحوث کرنے کا وعدہ الگ ب- اور قرآن شربیت اور اسلام کی حفاظت اور نگرت کا وعده الگ - زمان کی مخصوت کے بعد مسیخے کی اُ کہ کے زمانہ سے بُوری مشابہت دکھتا ہے ہوفشانات ا**محدت مسل**ے اللہ علىد مِلْم سنے اس موعُود کے دُسنے کے مقرر کئے ہیں۔ وہ یُورسے ہو پیکے ہیں ۔ تی بیر کمیا اب كك بهي كو في تصلح المسمان سينبس آيا؛ آيا اورضود كما -اورخوا تعليك ك وحده كيموافق عین وقت برایا گراس کاشناخت کسف کے لئے ایمان کی آٹکھ کی صرورت ہے۔" دِالْمُكُم مِلِدَة نمبر ٢ مِصْفِيرِ ٥ برجِيرِ ١٠ إِكْست مِهِ ١٠ إِلَّست مِهِ ١٠ إِلَّ

يهجماعت فسيل صحابتهو

"بوعقلمند کو ملنضه میں کیا تا تل ہوسکنا ہے۔ جب وہ ان تمام امور کو جربیان کئے

جاتے ہیں کہائی نظرمے دیکھے گا۔اب میرا مرحا اور منشا اس بیان سے بہ ہے کرجب خدا تعالیٰ نے بیسلیسلہ قائم کیا ہے۔اوراس کی تائید میں صدا نشان اس نے ظا ہر کئے

ہیں۔اس سے اس کی غرض برہے کر برجماعت صحابہ کی جماعت ہو اور مجر خبرالقرون

کا زمانہ آم اوسے بچو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں جو نکہ وہ آبُؤیُن بِمُجُمَّ میں داخِل ہوتے ہیں - اس لئے وہ جھوٹے مشاخل کے کپڑے آنار دیں - اور اپنی ساری توجّہ خدا تعالیٰ کی طرف

یں من کے دورہ وقعے میں ماہ پر اسلام پر تین زمانے گذرہے ہیں۔ ایک قراقا کریں۔ فیج اُغوٰ نی در طروعی فوج ) کے دشمن ہوں۔اسلام پر تین زمانے گذرہے ہیں۔ایک قراقا شدند سرک فیر نیز کر زمین در میں کر میں میں میں میں میں میں اسلام کر اور اسلام کر اور اسلام کر اور کر اور کر ا

ثلاثہ اس کے بعد نیجے اکوئے کا زماند حس کی بابت دمول الٹرصلی الٹرعلیہ وتٹم نے فرما دیا۔ کہ کَیْشُوْاحِدِیْنِی وَکَشْتُ مِنْهُ ہُے۔ بعِنی نہ وہ مجھے سے بس اور ندجس اُن سے ہوں ۔ اور میرا

زماند مسیح موعود کا زماند ہے جور مول الدّصلی اللّٰدعلیہ سِلّم ہی کے زماندسے کھی ہے ملکڑ خیقت میں یہ دِرسُول الدُّرصلی الله علیہ دِسِلِم کا زماند ہے۔ فیج اعوج کا ذکر اگر دِسُول الدُّحسلی اللّٰدعلیہ دِسلّم

یں پر رون الدر ی الدر علیہ وم کا رہ بہتے۔ یہ اون کا در اخرین والد می الدر علی الدر علی الدر علی الدر علیہ و م نہ جی فرائے تو یہی قرآن سرافین ہمارے استر میں ہے اور اخرین و نہ م الم المانیک تو

ہو ہمان فاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسائعی ہے بوصحابہ کے مشرب کے خلاف ہے اور اواقعات بنا سب بی کہ کہ اس ہزار سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصائب

وافعات بمانسے ہیں۔ کہاس ہزار سال سے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصارب کانشاندر اہے معدُدو سے جند کے سواسب نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور بہت سے فرتے

معتزلها وراباحتى وغيره پيدا مو كئے ہيں۔

ہم کو اس بات کا اعترات ہے۔ کہ کئی زمانہ البسانہیں گذرا کہ اسلام کی برکات کا منونہ موجود نہ ہو۔ گروہ اہدال احداولیا رائٹر سواس در میانی زماننہ میں گذرہے ان کی تعداد

اس قد قبلیل بقی کدان کروڑول انسانوں کے مقابلہ میں ہوصرا طمستقیم سے بعظک کر

اسلام سے دُورجا پڑے منے کچہ ہی چیز نہ تھے۔اس لئے دسُول النّدصلی النّدعلیہ وسمّ سنے

نبوت کی آنکے سے اس نمانہ کو دیکھا اور اس کا تام نیج اعوج دیکہ دیا۔ گراب اللہ نعالے نے ادادہ فرایا ہے کہ ایک آورگردہ کیئر کوریدا کر ہے ہو صحابہ کا گردہ کہا ہے۔ گری کہ خداتعالی کا قانون تذریبی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلہ میں تدریجی ترتی ہوا کرتی ہے اس لئے ہماری جماعت کی ترقی جو اکرتی ہے اس لئے ہماری جماعت کی ترقی جو اکر قریب اور مقاصد اور مطالب اس بہج کی طرح ہیں جو زمین میں بویاجا ہے۔ وہ مرانب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالی اس کو پہنچانا چواہ تاہی بہت دور میں۔ دہ صاصل نہیں ہوسکتے ہیں جبت وہ خصوصیت پر یا نہ ہو جبت اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تاہ ہو جبت اور مقاصد کی ہو۔ تبت اللہ اللہ میں خاص رنگ ہو۔ تبت اللہ اللہ میں خاص رنگ ہو۔ تبت اللہ اللہ اللہ اللہ میں خاص رنگ ہو۔ مقامی تباہ کی تبی مجبت قائم کی جبا ہے۔

رنگ بہداکیا جا دے جبتک یہ باتیں نہوں تمام امورصرف رسمی ہوں گے۔

خدانعالی کی مجتت کی بابت فرخدا ہی بہترجانہ ہے بیکن بعض اسٹیاد بعض سے پہچانی جاتی ہیں مثلا ایک محبت کی بابت فرخدا ہی بہترجانہ ہے۔ ایک اس کے اُور بھی بوں گرکسکتے ہیں کہ اس کے اُور بھی بوں گرکسکتے ہیں کہ اس کے اُور بھی بوں گرکسکتے ہیں کہ اس طرح پر بہنی فرعانسان اور اپنے انوان کے ساتھ ہو اور دہ اس اعتمال پر بوج خدانے قالم ایسے انوان ہوسکتا ہے کہ خدا تعالی کے ساتھ بھی محبت ہو بیس بنی فرع کے اکتاب حدوق کی نگہداشت اور انوان کے ساتھ تعلی کے ساتھ بھی محبت ہو بیس بنی فرع کے احتوق کی نگہداشت اور انوان کے ساتھ تعلقات بشارت دینتے ہی کہ خدانعالی کی مجت کا

نگ بھی صرورہے۔ ا دکھو دُنیاچندروزہ ہے۔اورآگے پیچے مب مُزیوالے ہیں۔ قبری مُنه کھولے ہوئے اوازیں ماررہی ہیں اور شخص اپنی اپنی ٹومت پر حبا داخل ہوتاہے عمرالیسی ہے اعتبار اولہ

نذكى اليى تابائدار ب كرجه ماه اودين ماه كاندنده رسف كى الميدكسيى الني بعى الميداوراتين نہیں کہ پیک فلم کے بعد دُومرے قدم اُمقانے تک زندہ دہیں سکے یانہیں مجرحب بیرحال ہے کہ موت کی گھڑی کاعلم نہیں اور یہ کی بات ہے کہ وہ لفندین ہے طلنے والی نہیں تو دانشمند ونسان کا فرض ہے کہ ہروقت اس کے لئے تیار رہے اسی لئے قرآن شرایت میں فرمایا گیا ہے كَلَتْمُونِينَ إِلاَّوَ لَنْفُرُ شُنْدِلِمُونَ ثَهِ وقت جِبَك انسان خداتعا لي سے اپنا معامل صاف مر کھے۔ اوران میددوعقوق کی مجوری محیل ند کرسے۔ بات نہیں بنتی جسیسا کرمیں نے کہاہے۔ لىرى قى مى دونسىم كى بىل ايك حقوق الله دومرسام عوق العباد -حقوق التداور حقوق العباد ادر تقوق عبادیمی دوقسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دبنی مجائی ہو گئے ہیں خواہ وہ مجائی ہے باباب بسے بابیطا گران سب بیل ایک دمنی افزت سے اور ایک عام بنی نوع انسان سے میتی ہمسدردی ہے۔ الله تعالي كے معوق ميسب سے براحق يبى سے كداس كى عيادت كى جاوے ادريدعبادت كسىغرض ذاتى برمبنى نه بور بككه اگر دوزخ اور بهشت مذهبى بول ـ تب بھى اس كى عبادت كى جاوىدا وداس ذانى مخبت بيس بومخلُون كو اينے خالق سے مونى چابئيے كوئى فرق مذا وسے اس للے ان تفوق میں دوزج اور بہشت كاسوال نبيس بونا بھا بيئے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میراید مذمب ہے کرجبتک وہمن کے لئے دماند کی حاوب يُورب طور يرسينه صاف نهيل موّاليه الذعونيّ آشتَجب ككُورْ عن الله الله الله الله الله الله الله کوئ قیدنہیں لگانی کر ڈیمن کے لئے دعا کرو تو قبولی نہیں کروں گا بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے لد شمن کیلئے و عاکرنا بر بھی سُکنت بوی ہے حضر عمر بنی اللہ قالی منہ اسی مسلمان ہوئے أخصرت صلى الشرطيد وسلم آب ك الشاك أردع كنياك في تقد اس الع بخل كرسات ذاتى رشمنی نہیں کرنی میا سیلے۔ اور عبقة مُوذی نہیں ہونا جا میے شکری بات ہے کہ ہمیں اپنا

کوئی ڈیمن نظر نہیں کا ایس کے واسط دو بین مرتبہ دُھانہ کی ہو۔ ایک بھی ایسا نہیں اور یک میں تہیں کہتا ہوں اور یک مان کی ہو۔ ایک بھی ایسا نہیں اور یک میں تہیں کہتا ہوں اور یا تعلق گھری کو تعلقی طور پر ایڈا پہنچا کی ہا و اور ناحق بھیل کی داہ سے ڈیمنی کی جاوے ، ایسا ہی ہیزاد ہے جیبے دہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ طابا اور ایک جگہ وصل نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے بھا ور ایک بھا سے کھی دُھا کی جاوے۔ اس سے بینہ صاف اور انشراح پریا ہوتا ہے اور ایک بلند ہوتی ہے۔ اس لیے اس ایک بھا میں اور انشراح پریا ہوتا ہے اور ایک بغیر میں پھر کوئی امتیاز بھیت ہیں ہور کوئی امتیاز بھیت ہے۔ اس سے میرے نزدیک پوضردری امر ہے کہ جوشخص ایک کے ساتھ دین کی داہ سے دوستی کہیں ہے۔ اور اس کے عزیز وں سے کوئی اور نی درجہ کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت رفتی اور کا ایک ساتھ نہایت رفتی اور کا کہت تو اس کے ساتھ نہایت رفتی اور کہیں ہے۔ کہو نگہ خوا کی یہ شان ہے کہاں ما بہنے کہو نگہ خوا کی یہ شان ہے بدال ما بہ نیکاں بہنے شکر کریم

پس تم بومیرے سات تعلق رکھتے ہو تہیں چاہئے کہ تم ایسی قوم بنوجس کی نسبت آیا ہے۔ فیانکہ ٹم قوم کا کیشی کی بھیلیسکہ نے بعنی وہ ایسی قوم سے کران کا ہم جلیس برخت نہیں ہونا۔ یہ خلصہ ہے ایسی تعلیم کا ہو تخلقوا بلفلات الله عیں بیش کی گئی ہے "

دالمکم جلد۹ نمبر۲۹ صفحه ۵ پرچ ۱۰ راگست م<sup>ن ۱</sup>ولهٔ ۱

اىردىمبركنىك ايك عيسانى تى بۇادرىضرت يىسىم موغوم

منشی عبدالحق صاحب تصوری طالب علم بی است کلاس لامورسف بوع صد تین مسال سے عیسائی تقد المحکم اور تصریت اقدس علیہ السّلام کی بعی من تحریروں کو پیٹھ کہ تصفرت اقدس علیہ السّلام کی خدمت بیں ایک عرایشہ کھے انتقاکہ وہ اسلام کی حقانیت اور صدافت کوعملی دیگ ہیں دیکے شاچا ہیتے ہیں۔ ہِس پر حضرت خلیفة الله نے ان کو ککھ محییجا نظا کہ وہ کم از کم دومہینہ تک یہاں قادیا ن یں آکر رہی چنانچہ انہو نے دامالامان کا قصد کیا۔ ۲۷ دسمبران فلڈ کو بعدد دپہریہاں آپہنچے۔ بیس اس عنوان کے بنچے ہم ہو کچھ کھھیں سکے مردست انہی کے متعلق ہوگا۔

بهلى ملاقات

حصرت بری الله فی صلی الا بمیاد علید العقد او استدام کے احداد کی طبیعت او برکٹرت کارج آجکل محضور رات کے بہت بڑے ہے تھے کی طرف کی طبیعت برائے ہے کہ مندون رہنے سے کھے کی کہ اس میں مصروت رہنے سے کی کھور ایک طرف کی گری کے لئے مندون مسلم کی مربی اللہ کا معرف کے دیا تھا۔ کہ قریباً دو منوسے المدیک میں مندوں اور نیٹ کا کی مربی کے لئے ان بیشکو کیوں اور نشانوں کو مرب اور جمع کر رہے کتے ، دو تمین روزسے ناساز متی گرم جمانوں اور اس نو وارد بحق بوج محمدان کے لئے آئے اور جمع کر رہے کتے ، دو تمین روزسے ناساز متی گرم جمانوں اور اس نو وارد بحق بوج محمدان کے لئے آئے

آپ نے میرکوتشریف لے جانے کا ارشاد فرایا بچنانچہ و بجے کے قریب آپ با ہرکو تشریف لے چلے باہر کلتے ہی ممنشی عبدالحق صاحب عیسائی کوحضور کے سامنے پیش کردیا گیا۔ ادر جو کچھ گفتگو ہوئی اُسے

بم ذیل میں درج کرتے ہیں :- (ایڈیٹر)

حضرت افدی - آپ کوعیسائی ہوئے کتنا وصد گزرا۔ اور کیا سباب پیش آئے تھے۔ ہو عیسائی ہوگئے ؟

منشى عبدالحق مصعیسائى ہوئے اس دىمبريى تمن سال ہومبانے ہيں بوكل بعض عبسائى برے دوست تنے اور اُن سے ميل ملافات رہتى تقى اور فيروز لور ميں پادرى تيون صاحب تنے۔وہ ہي

رای مرانی سے بیش آتے تھے۔ یہی اسہاب میرے عبسائی ہونے کے ابتدا میں بیدا بھے تھے۔ محضرت اقدی میں ہے ہے بہت احتجا کیا کہ آپ دو ہیسنے کے واسطے بہاں آگئے۔ افغا ہریا

ر این آپ ک*ی ق بو*ئی کی نشانی ہے۔ مات آپ ک*ی ق بو*ئی کی نشانی ہے۔

منشى مبدالحق حناب مين كالجسع المكواكرة يا مون وُرخصت البين مِسى منى -

مصرت افدل سية وأوريهي بهتت كاكام سهد ميرا نزديك بهترادر مُناسب طراق بوآب

کے سے مفید موسکتا ہے ، اب یہ ہے کہ اُپ اُن احتراضات کوج اسلام پر رکھتے ہیں اور اہم ہیں سلسلہ داراکہ لیران ایک ایک کے بیٹی سلسلہ داراکہ لیران ایک ایک کے بیٹی کریں یہم افشاہ اللہ تعالیٰ جو اب دیتے دیر گئے ۔ اور مسلس جھے الم بینان جو ایسے ہی کہ تن کہ دیں کہ اس سے مجھے الم بینان نہیں ہوا ۔ گران احتراضوں میں اِس بات کا لحاظ دکھیں کہ وہ ایسے ہوں کہ کُتب سالقہ میں اس قسم کے احتراضوں کا نام دنشان نہ ہو۔ ور نہ نفیع افزات ہی ہوگا جب اُپ احتراض کے کیس کے دیم ہم آپ کو اسلام کی تو کی اور ہمیں مدور ہی کام ہیں۔ ایک آپ کریں اور ہمیں مدور ہیں۔ دوس ایم خود کریں گئے۔ ورس ایم خود کریں گئے۔

ای سلسدین منزت میسے مواؤنے اُوں سلسدکام شروع کیا۔ منبدیل مذمہب کے دوباعث

تبدیل خربب کے دوباعث ہوتے ہیں سب سے بڑا باعث وہ ہُوئیات ہوتی ہیں بن کو خلط نہی اور خلط بیا نی سے ہُوئیات ہوتی ہیں بین کو خلط نہی اور خلط بیا نی سے ہُوکا کھیے بنا دیا جا نا ہے۔ اورام کول خرب کواس کے مقابلہ میں بالکل چھوڑ دیا جا تا ہے جیسے شلا اسلام کی بابت جب عیسائی وگر کیسی سے فنٹکو کرتے ہیں۔ تواسائی جنگول پر کام کرنے گئے ہیں ۔ حالانکہ خوداکن کے گھر میں بیٹ وع اور موسی کے جنگول کی نظیر ہی موجود ہیں۔ اورجب وہ اسلامی جنگول سے ہمیں بڑھ کرمورد اعتراض تھے جاتے ہیں کہ بوگر ہم ہیں تابرت ہیں۔ اورجب وہ اسلامی جنگول سے ہمیں بڑھ کرمورد اعتراض تھے جاتے ہیں کہ اسلامی جنگول ہیں ہور دیکھیں کہ دوسی اور بیٹ وعلی کے باکل دفاعی جنگ ہے۔ اگر وہ بیک ہیں کہ دوسی اور بیٹ وعی کی لاائم ہی میں اور بیٹ وعی کی لاائم ہی میں اور بیٹ وعی کی لاائم ہیں سے اور جنگول ہیں کہ دوسوی لڑائیوں کے مقابلہ میں الہی ہے میں کہ اس اسلامی جنگول ہیں جاتھ ہیں کہ دوسی کو المیس الہیہ سے ناوا نیف سے کہ ہو کہ وہ اور میں ہوسی ہوار جم اور خوار میں موسوی جنگول کے مقابلہ میں الہیہ سے ناوا نیف سے اس سے اللہ کے مقابلہ میں بہت بڑار جم فرایا کیونکہ کی اس سے اللہ کے مقابلہ میں بہت بڑار جم فرایا کیونکہ کو دوسی ہے کہ ہو کہ وہ نا بھر میں ہوسی ہوار جم فرایا کیونکہ کو دوسی ہوار جم ہے کہ ہو کہ وہ نا بھر ہیں ہوسی ہوار جم فرایا کیونکہ کی دوسی ہوار جم کے بیا کہ میں ہوسی ہوار ہولی تصویر ہوار ہولی کے مقابلہ میں یہ بڑی کہ وہ فول نوام ہولی ہولی تصویر ہونکہ کی دوسی ہول ہولی تصویر ہونے کی کونکہ کے دوسی کی تکھور ہونکہ کونکہ کے دوسی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کے دوسی کے کہونکہ کونکہ کونکہ کے دوسی کونکہ کونکہ کی تو کہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے دوسی کونکہ کونکہ کونکہ کے دوسی کونکہ کی کونکہ کونکہ

أنحضرت صلى الشرعلبيدوتتم اوراكب كحيرضا دمول كومكه والول نے برابر ۱۳ سال كسخطرناك إيدائميں ديں اور کلیفیں دیں اورطرح طرح سکے دکھ اُن ظالموں نے دیسے چنا نچران میں سے کئی فتل کئے گئے اوليض برُس برُس عذالوں سے مارسے گئے رہنانچر ان نے براسے والے پر بدا مخفی نہیں ہے کہ بيجارئ ودنول كوسخت شرمناك ابذاؤل كيرسا تقدار ديابهانتك كدابك عودت كود وأفتول سي باندمه دیا-اور بیروان کوختلف جهات میں دوڑا دیا-اور اس بیجاری کوچیروالا اس قسم کی ابذارسانبو اد پیجلیغول کوبرابرس اسال تک اتحصرت سلی اندُعلید دیم اور آپ کی پاک جماعت نے بڑے صبر اور پوسلہ کے ساتھ برداشت کیا۔ اس پریھبی انہوں نے اپنے ظلم کو نہ ردکا۔ اور اُٹڑ کارخود اُٹھنرت ملی اللہ عببه وتم كي قتل كالنفكوبركيا كياراورجب آب نصغداتعا ليسعد أن كى شرادت كى اطلاع پاكرمكه مينه كوبجرت كى يهرمهى انهول ف نعاقب كيا-اورآخرجب بدلوك بيرمديند يرسيرها في كرك كي توالنّدتعا لي نفراُن كيحمله كوروكيف كاتكم دياكيونكداب وه وقنت أكّبيا مغاركدابل كمّدابني شرادتوں اورشوخیوں کی باداش میں عذاب اللی کا مزہ میکھیں بینا نے بضدا تعالیے نے بو بیلے وعدہ کیا تھا۔ کہ اربد لوگ اپنی شرارتوں سے بازنہ آئیں گے : نوعذاب البی سے بلاک کئے جائیں گے۔ وہ اُورا ہوا۔ خود قرآن شريف بين ان لطائيون كى يه وجرصاف كھى ہے۔ أيزت لِكَين بْنَ يُعَاسَلُن كَ بِ اللَّهُمْ المُلِمُولِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِحِهُ لَقَدِي يُرُوبِ الَّذِينَ ٱخْرِجُوْاهِ نُ دِيَارِهِمِ لِمَا يُرحَقِّ لِين ان اوگوں کومقابلہ کی اجازت دی گئی حیس کے تس کے لئے مخالفوں نے چطھائی کی ا اِسلے امبازت دی گئی کدان بول لم موارا ورخدا تعالی مظلوم کی حمایت کرنے برقادرہے۔ به وهظلوم ہیں جونا تنی اینے وطنوں سے لِکالے گئے۔ ان کا کُٹناہ پھڑاس کے اَورکوئی نرتفا کہ انہوں نے کہاکہ ہمادا دیب انڈیسے۔ بہ وہ آیت سے جس سے اسلامی جنگوں کاسلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پیر جس قدر رحايتي اسلامي جنگون مين ديجو كي ميكن نهيل كدموسوي يالينوعي لطائيول مين اس كي نظيرل سكے موسوى اطائيوں بين الكھوں بيگناه كي لئ اداجانا، بورهون اورعورتوں كاقتل، باغات اور درخوں کاجلا کرخاک سیاہ کردیٹا تورات سے ثابت سے یکر ہماںسے نبی کرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے با دصفیکمان شریروں سے وہ تختیال اور تکیفیں دکھی تفیں ہو ہیلےکسی نے از دکھی تفیں ہو ہیلےکسی نے از دکھی تفیں ، پھران دفائ جنگوں میں ہی تخوں کو تناسلے ا

رابهول سنعنن نه رکھنے اور کھیتوں اور ثمردار درختوں کو نہ جلانے اور عبادت گاہوں کے مسمار ریسر سریا

ندك في كالعكم دياجانا تقاد اب مقابل كرك ديكه لوكدس كالله مهارى ب-

غرض بیبیبوده احتراض میں اگرانسان فطرت سلیمدر مکتابوتو وه مقابله کرکے تو دس پا سکتا ہے۔ کیاموسی کے زمانہ میں اور خدا تفا۔ اور محمصلی الترعلید دستم کے زمانہ میں کوئی اَور

بھی ہے۔ پیر شریروں کیلئاس بی فضب ہی ہے اُن کو ان جنگوں کے ذرایعہ ہو نود انہوں لے ہی پیدا کی تقیس سزادے دی۔ وُط کی قوم سے کیا سلوک ہوا۔ وُرح کے مخالفوں کا کیا انجام ہوا۔ پیر

کمدوالوں کواگراس ننگ میں مروادی توکیوں اعترامن کرنے ہو کیا کو نی مذاب مخفوص ہے کہ طاعُون ہی ہو بیا پیھربرسا ئے جائیں بخداجس طرح بیاسے عذاب دسے دے۔

بمنتث فديمه

مُنّت قدیمہ اس طرح پر بعاری رہی ہے۔ اگر کوئی نا عاقبت المین احتراض کرسے تو اُسے موسی کے زماندا ورجنگوں پر اعتراض کا موفعہ بل سکتا ہے۔ جہاں نبی کریم سلی الشعلیہ وہم کے مفایلہ میں کوئی رعایت روا نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم کے زماند پر اعترام بن نہیں ہوسکتا۔ آج کل عقل کا زمانہ ہے اور اب یہ اعترام ن کوئی دفعت نہیں رکھ سکتے کیونکہ جب کوئی فلیمب سے الگ ہوکر دبیجے گا۔ تو اسے صاف نظر آجائے گا کہ اسلامی جنگوں میں اول سے آخر تک دفاعی نگ مقصود ہے۔ اور ہزنسم کی رعائمتیں روا رکھی ہیں جو موسی اور لیشوع کی لطائموں میں نہیں ہیں۔ اُسے آئر ہی کا مقدود ہے۔ اور ہزنسم کی رعائمتیں روا رکھی ہیں جو موسی اور ایشوع کی لطائموں میں نہیں ہیں۔ اُسے آئر ہی کا کہ اسلامی کے اُسے آخر ہی اس نے موسوی لطائیوں پر بڑھے بڑے اعتراض کئے

ېېن. نگرامىلامى چنگون پراسىيكونى موقع نېيىن م<sup>لا . مج</sup>ەسىيىتىپ كونى آدىيە يامېندُوامىلامى جنگون

کی نسبت دریافت کرتا ہے۔ تو اُسے میں نری اور طاطفت سے بہی سمجھا تا ہوں کہ جو مادسے گئے وہ اپنی ہی تلوارسے مادسے گئے بجب اُن کے مظالم کی انتہا ہوگئی تو آپٹر اُن کو منزا دی گئی

اوران کے حملول کورد کا گیا۔

مجھے پالدیوں کے سمجعانے اوراُن سے سمجھنے والوں پرسخت انسوں ہے کہ وہ اپنے گھرمیں موسائی کی اطرائیوں پر توغورنہیں کرتے اوراسلامی جنگوں پراعتراض مشروع کر دبستے ہیں اور سمجھنے والیے اپنی سادہ لوجی سے اُسے مان کیلتے ہیں۔اگرغورکیاجا دے توموسوی

موسی کوخلاکا نبی تسلیم کرتے تھے۔اگروہ ان جنگوں ادر ان بچوں اور عور توں کے قتل بررامنی شکتے تو انہوں نے اُسے کیوں مانا گویا وہ لڑا نمیاں خود مسلح نے کیس اور ان بچوں اور عور توں

كونودمسيح نے ہى قتل كيا۔

ادراصل بیرہے۔کہ خود مسیح علیہ السّلام کو اوا اُیُوں کامو قع ہی نہیں بلا ورینہ دہ کم منتقے انہوں نے تو اپنے شاگدوں کو حکم دیا تھا۔ کہ کیڑے بیچ کر تلوادیں فریدیں۔ یہ بالکل کچی بات ہے۔کہ اگر فرآن شرلیب ہماری رسنمائی نہ کہنا تو این بمیوں پرسے امان اُٹھ جا تا۔ قرآن شعربیت کا

احسان ہے تمام عمیوک پر اور پھی انڈعلیہ وٹلم کا احسان ہے کہ انہوں نے اگر ان سب کو ریس کر سر

اس الزام سے بری کردکھایا۔

ذائن شریف کوخوب غورسے پڑھو۔ توصاف معلوم ہوجائے گا کہ اس کی بہی تعلیم ہے کرسی سے تعرض نذکر دیے جہوں نے مبنفت نہیں کی۔ اُن سے احسان کر و۔ ادر ابندا کر نیوالوں سیار

ادر ظالموں کے مقابلہ میں بھی دفاع کا لحاظ رکھو، صَدے نہ بڑھو۔ اسلام کی ابتداء میں ایسی شکا دیا ش تغیب کہ ان کی نظیر نہیں ملتی کیکے مسلمان بھنے ریمرنے مارنے کو تیار ہو جانے تھے۔

اور ہزاروں فیننے بیا ہونے تھے۔ اور فتنہ تو تس سے بھی ہڑھ کر ہے۔ بیں اس عامہ کے تسیام کے لئے مقابلہ کرنا چڑا۔ اگر ہنڈواس پر اعتراض کرتے تو کچے تعجّب ادر افسوس کی جانہ تھی۔ گر

تودجن كے تكوس استى بروركراعتراض اللہ ان كو اعتراض كمتے ميكوئے ويكوكر تعجد ایوں ہی ہے اور مرک کے دیں براہلم کیا ہے کیا اُن میں ایساری اینان سے بھیر موادور مرز اُنا سے علاق ادرجِ اَوکِسی کتاب بین بہیں ہے۔ ا<del>ن ہم کے بُر</del>زئیات کو یہ لوگٹ می افراض مُمِرا کرنا واقِف لوگ اور آزا د طبع نوبوانو كم سامن بيش كرت بي بي آب كومناسب كراك متراض كرت وقت اس امركا برامعان ينس مولد لحاظارين مكواسع كناه اورعل عتراض مفرائس ياستوسال عرسه ان سعد ملها تقامكواس نؤركي وجهس جوفكان مجع ديا تعاين بميشه بمجرح آنتاك (الحكم ملده نمبر باصفحه ۲ - ۲ پرجه ۱ رجنوری ساف د م ير دهوكرويتي بي" « اسی طرح برتعداد از واج کے مسلم پر اعتراض کر دینتے ہیں گر مجھے سخت افسوس سے کہنا بڑتا ہے۔ کہ ان ناوانوں نے بدا عراض کرتے وقت اس بان پر فعامی خیال نہیں کیا الماس كا الرخوداُن كے خداوند يركيا بات اسے مجے سخنت رئي أناہے جب ميں ديكھتا ہوں ریادراوں کے اس اعتراض نے حفرت عبلی پسخت حملہ کیا سے کیوکر جس کے گھریں حضرت مربیم گئی تقیں اس کے پہلے بوی تقی بھر میہ اولادکسیسی قرار دی **مبا**وسے گی علاوہ اذیں جیکا مرير فيداوراس كى ال في برعبد خدا كي صفوركيا بوا نفاكماس كانجاح فدكرول كى بيروه كياآ فن اور تشكل بيش آئى متى بوزياح كرديا بهتر بوناكه رُوح القدس كابخ مفدّس بميل مي ا ہی جنتی بڑے افسوس سے کہنا ہڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے گرمیں آیگاہ نبیس کی ورمز اس توم کا فرض تقا۔ کرسب سے پہلے انحفرت صلی الدعليدو تم سے قبول کرنے والے ہي ہونے یونکران کے ہاں نظائر موتود تنف گرجیسے اس ونت کوانہوں نے کھو دیا۔ آج بھی پیرسے موتو لوتبول نهين كرتے مالانكرايليا كا قصران ميں موجود ہے اور اسى يرمسيح كى صداقت كامارا ہے۔اگرمسیح واقعی مُردول کو زندہ کرتے تنفے۔ توکیوں بچیونک مارکر ایلیا کو زندہ نہ ک دیاتا پهود ابتلاسے نیچهاتے۔ ورنودمسیح کوہی ان لکالیف اورمشکلات کا سامنا نر موثا

جو المبیا کی آویل سے بیش آئیں۔ ایک بہودی کی کتاب میرے پاس موجُورہے وہ اس میں صل لکھتا ہے کہ اگرضد اتعالیٰ ہم سے مستح کے الکار کا سوال کرے گا توہم ملاکی نبی کی کتاب سامنے لكوي كے كركيا اس ميں نہيں لكھا كرمسيخ سے پہلے المبيا أئے گا۔ اس ميں بركهاں ہے - ك یُوٹنا آئے گا۔ اس براس نے بڑی بحث کی ہے۔ اور بھر لوگوں کے سامنے اپیل کرنا ہے کہ بناؤ ہمستے ہیں یا نہیں الغرض اس قسم کی جُزئیات کو بدلوگ بدنماصورت میں پیش کرکے دھو کا دیتے ہیں۔ آپ اپنے اعتراضوں کے اُتخاب میں ان انحورکو مدنظر رکھیں جو میں نے آب کو بنا دينځ بير دین کامعاطر بهت برا اہم اور نازک معاطر ہے۔اس میں بہت بری فکر اور غور کی ضرورا سے۔اس میں وہ پہلو اختیاد کرنا چاہئے ہومشترک امنت کا سے رید بات ہمیشہ یا و مکھنے کے قابل ہے کہ کوئی الیسی بلت قابل تسلیم نہیں ہوسکتی جس کے نظائر موجود مذہوں۔ شلا ایک شخص کے۔کہ ایک صندوق میں ایک ہزار روین رکھ مقااور دہ مبادُوکے فراید ہوا ہو کر اُوگیا تو اسے ون لمنے گا۔ اسی طرح برعبسائیوں کے معتقدات کا حال ہے۔ اُسٹ ایٹ اعتراض مرتب کریکے بیش کریں احدانشارالندم مجاب دیں گے۔ منستی عبدالحی صاحب اگرآپ تثلیث ادر کفاره کو توژ کردکھا دیں گے تو ہیں شاید اُور کھی تضرت مستعموعود تثلیث اور كفاره كى ترديد ك دائل توجم انشادالله اتن بيان كرينگ کرجوات کے ابطال کے لئے کافی سے بڑھ کر ہوں گئے گرمبری دائے میں ہو ترتیب ہیں نے اب كواشاره كى ب- اس يرجيك سع بهت برا فائده بوكاداس وقت مين خلط كرنا نبين جابنا ليكن مين فخضراور امثاره كي طور بياتناكهنا ضروري مجتنا بول كه اس وقت تمن قومس بهود ، ملمان اورعيسائي موبود ببر-ان ميں سے بہود اورمسلمان بالاتفاق توحيد يرا بمان لاتنے كما ہِں لِیکن عیسانیٰ تشکیث کے فائِل ہیں۔اب ہم عیسائیوں سے **پُ**و بیھتے ہیں کہاگروافعی شلیت

لى تعليم حق تقى اور تجات كا يبي اصل ذرايعه تقا أو تبير كميا اندهير مجا مواسه كه توريت بين استعل کا کوئی نشان اس میں نہیں بلتا بہود اوں کے اظہار کے کر دیکھ او۔ اس کے سوا ایک ہے کہ پیودیوں کے مختلف فرنے ہیں اور بہت سی بانوں میں اُن میں باہم اضالات لیکن تودید کے اقرار میں ذرا بھی اضلاف نہیں گر تنبیث واقعی مدارِ بنجات تھی تو کیا سارے کے ے فرقے ہی اس کو فراموش کر وبینے۔اور ابک آدھ فرقہ بھی اس بر فائم ندرہتا کیا بلیجب خیر امرمذ بوكاكه ايك عظيم الشان فوم جس مي سزارول بهزار فافيل سرزمانه بس موتجود رسب سی علیالت لام کے وفت کے جن میں نبی آنے رہے اُن کو ایک ایسی تعلیم سے بالک بے خبری ېوچا ويه يې موس*ي عليال*تسلام کې معرفت انېس مي بو اور مدار نجات بھي ويې بو . به مالکل خلاف علوم ہوتا ہے کہ شلیث کاعقیدہ خود تراث بدہ تقر ہے نیمیوں کے صحیفوں میں اس کا کوئی پتہ نہیں اور ہونا بھی نہیں جیا ہیئیے کیونکہ بہرت کے خلاف ہے لیں بہودبوں میں توجید پراتفاق ہونا اور تثلیث برکسی ابک کا بھی فائم مذہونا صربے دلیل ہے کہ یہ باطِل ہے معالا کر منود عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں بھی مثلبث کے منعلق سے اختلات میلا آ ناہے اور لونی ٹیرین فرقہ اب تک ددیافت کیا تفاکه نودیت میں کہیں شلیٹ کامھی ذکرہے اوریا تمہارسے نعامل میں کہیں اس کا بھی پندگتاہے۔اس نے صاف ا قرارکیا۔ کہ سرگزنہیں ہماری توثید وہی ہے جو قرآن مجید میر ہے۔ادد کوئی فرقہ ہمارا تثلبث کا فالی مہیں۔اس نے بیرکہا کہ اگر تثلیث میرمداریجات ہونا۔ تو ہمیں جو توریت کے مکموں کو پوکھٹوں اور اسٹینوں پر لکھنے کا محکم مقا کہیں تثلیث کے لکھنے کا مجى مؤاء بعروو وسرى وليل اس كالطال بربد ہے كدباطنى شراييت بى اس كے لئے كوكى باطنی شرلیت بجائے خود توجید جامتی سبعہ بادری فنڈر صاحبے اپنی کتابوں ين اعترات كوليا ہے كواگركونى شخفوكسى ليسے جزيره ميں رہتا ہو جہال تثليث نہيں ہيني اسے توجيد مان معلوم مبوتام كربا فني نفرىيت توحيد كوچام تى سب ىم كامطالى بوگا. نەنىلىپىش كابىس كىسىم

نتشليث كوكيونكم تشيث الفطريت مين بوتى توسوال اس كابونا عيابي منا.

پیز میبری دلیل اس کے ابطال پر ہر ہے۔ کیجسقدرعنا صرخدا نعالی نے بنائے ہیں۔ وہ

سب کروی ہیں۔ پانی کا فطرہ دیجھو۔ اجرام سماوی کو دکھھو۔ زمین کو دیکھیو۔ بیداس لئے کہ کُروتیت میں ایک

کے علاوہ بار بروٹ مرعی کے فِر ترہے ہو تشلیث کا قابل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے وال اُل ا دے۔ ہم ہو کچہ توجید کے متعلق بہود اول کا تعامل با وجود اختلات فرقوں کے اور باطنی شرایعت میں

دے۔ہم ہوجید وجیدے عصی ہبود ہوں جاتھا گی ہا و بود احسان فراوں سے اور باطبی سرلیت ہیں۔ اس کا اثر ہونا اور قانون فدرت میں اُن کی نظیر طِینا بتائے ہیں۔ان پر نفود کرنے کے بعد اگر کوئی تقویٰ

سے کام اے تو وہ مجھ لے گاکہ تلیت برحس فدر دور دیاگیا ہے دہ صرت ظلم ہے۔

پگڑٹر بوں کے بجائے شامراہ پر بھینے دانے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس پر بھینے والوں کے لئے کسی قسم کاخوف وخطرہ نہیں بوتا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس واہ کی شہرادت قوی ہوتی ہے لیں

ے وزیا میں بیدا کیک روز مشاہرہ میں آئی بات ہے۔ بیمور تونت کی راہ قبول کرنے میں انسان کیوں \*\* بیر \*\* بیر

غیر تسنی کی داہ اختیار کرے جس کے لئے کوئی کافی اور معتبر اور سب سے بڑھ کر زندہ شہادت موتود نہوں ہو قت دنیا میں ہزاروں راہین کالی گئی ہیں۔ گرمعیدادر مبادک وہی ہے جو دنسیا کے

ر ہوءال وصف رہایں ہر اور دل و باق می ہی کہ سید ارد جانے کی تلاش میں ایکے اور ج اللجوں کو چھوڑ کر مصن خدا کے لئے فقر و فاقد اختیار کر کے خدائی راہ پر جیلنے کی تلاش میں ایکے اور ج

خلوصِ نبّت سے اُسے ڈُھونڈ مّا ہے وہ اس کوہالیتا ہے۔ اور میں ال علام اُنہ موں

المتيصال عيسائيت

میسائی خرب کے استیصال کے لئے ہمارے پاس توایک دریا ہے اور اب وقت ا گیا ہے کہ پیلسم ٹوٹ جا دے۔ اور دو بُت ہوصلیب کا بنایا گیا ہے گریڑے۔ اور اصل بات تو ب

ی ہے دیر سم وف جا وقعے اور دو بن بوطنیب ہ بمایا بیاہے برپرے اور اس باب بیدا کر ہے دادر اسباب بیدا کر ہے کہ انڈنعالی اگر تھے سبوٹ ندیمی فرمانا تب بھی زمانہ نے ایسے حالات اور اسباب بیدا کر دیئے کئے کے کیمیسائین کا پول کھٹل جا ماکیونکہ خلا تعالیٰ کی خیرت اور جاول کے بیصر کے خلات

ب كدابك عودت كابجة خدا بنابا جانا جوانساني عائج اورلوازم بشريدس كيونسي استنتنادايف ان نهيس ركفنا-میں نے ایک کتاب لکمتی ہے جس میں میں نے کا واقعیقات کے ساتھ یہ نابت کردیا ہے ریہ بالک حجُوٹ ہے کہ سیرے صلیب پر مرگیا۔اصل بہرہے کہ وہ صلیب پرسے زندہ آنادلیا گیانخا اوروال سين كرودكشميرين جلاً بإجهال اس في ١٦٠ برس كي مُريس وفات بائي اورابتك اس کی قبرخانیار کے معلمی گوز اسف یا شہزادہ نبی کے نام سے مشہور ہے۔ اوريه بات البسي نهبس مصح وتحكم اور شحكم ولائل كى بناد برندم ومكر صليب كرج وافعات الجبل مل لکھے ہیں خودان سے معلوم ہونا ہے کہ سیح صلیب رہیں مرا سب سے اوّل یہ ہے کہ خود سیح نے اپنی مثال کونس سے دی ہے کہا کونس مھی کے بیٹ میں نندہ داخل ہوئے تھے یا مرکر۔ اور مھر بیکس پیلامکوس کی بیوی نے لیک بولناک بنواب دیکھا تھا جس کی اطلاع پیلامکوس کو بھی اس نے کم دى اور ده اس فِكريس بوگياكه أس كو بچايا جاوسے اور اسى لئے بيلالؤس نے مختلف بيرالول ميس مسيح کے چیوڑ دینے کی کوشش کی اور ہمز کاراپنے ائتد دھوکر ثابت کیا کہیں اس سے بُری ہوں۔ اور مج جب بہودی کسی طرح ماننے والے نظرنہ آئے تو یہ کوشیش کی گئی کے قبعہ کے دن بعد عصر آپ ک**و**سل دىگىتى. اور*يۇ كەصلىبب پرىشبوكس*ىيياس اور دىھوپ وغېرەكى ننىترىن سىھىكى دىن *رە كرمص*لۇب انسان مرجايا كرنا تفاوه موقع مسيح كويميش مذآيا كيونكه بيركسي طرح نهيس بوسكتا تفا كرمجمعه كے دن غروب ہونے سے پہلے اُسےصلیب پرسے نہ انارلیا جا<sup>ہا</sup> کیونکر پہودلوں کی متربعت کی *ڈوسے ب*یریخت ا کُناہ تھا کہ کوئی شخص مبت یامبت سے پہلے دات صلیب پر رہے مسیح یوکر شجعہ کی آخری گوای ليب برير بطعاياكيا نفاءاس لئے بعض وافعات آندھی وغيرو کے پيين آجانے سے في الغور آنار لیا گیا۔ بیرود بوربومسیح کے ساتھ صلبب پر افٹکائے گئے تضان کی بڑیاں تو توڑ دی گئی تھیں مرسيح كى بديان نهين تورى كى تقين -مريح كى لاش ايك ابيسة آوى كرمير دكر دى گئى بوسيى كاشارگرد مقا اوراصل

کونودسیاطوس اور اس کی ہوی بھی اس کی مریر سے بڑھ کر بڑھ بیٹا طوس کو عیسائی شہیدوں میں لکت ہے اور اس کی بیوی کو ولیّہ قرار دیا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر بڑھ بیٹی کا نسخہ ہے جس کو مسلمان ، یہودی ، نوعی اور عیسائی اور مجس طبیبوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یم سیج کے زخمول کے لئے تیار ہوا کہ تقاولاس کا نام مرہم میسئی ، مرہم جواریّنین اور مرہم رُسل اور مرہم شیخا وغیرہ بھی رکھا کہ از کم ہزار کتاب ہیں بذر نہ موجود ہے اور یہ کوئی عیسائی ثابت نہیں کرسکتا۔ کھلیسی زخموں کے سوا اور بھی کم کوئی زخم میے کوئی فی موجود کے۔ اب بتناؤ کہ کیا بہتم اسباب کمیں کوئی زخم میے کوئی بھیسائی ثابت نہیں کرسکتا۔ کھلیسی زخموں کے سوا اور بھی اگر ایک جا جی جو ایس توصاف شہادت نہیں دیتے کہ سیے صلیب برسے زندہ نکے کوئر کم ایک تھا۔ اس پر اس وقت ہم کو کوئی لمبی بحث نہیں دیتے کہ سیے صلیب برسے زندہ نکے کوئر کشمیری دراصل بنی انہوں نے وفات پائی۔ اور یہ بات انگر بڑھ تھتوں نے بھی مان کی ہے۔ کہشمیری دراصل بنی انہائی انہوں نے وفات پائی۔ اور یہ بات انگر بڑھ تھتوں نے بی مان کی ہے۔ کہشمیری دراصل بنی انہائی اسلیلی انہوں نے وفات پائی۔ اور یہ بات انگر بڑھ تھتوں نے بھی مان کی ہے۔ کہشمیری دراصل بنی انہائی اس بی بہوں ہے۔ کہشمیری دراصل بنی انہائی سے بی موجود کی بناء پر ثابت ہونا ہے۔ اور وافعا ت

بچرسب سے بچیب تربہ بات ہے کہ عیسائی جس عورت کی شہادت برمسیح کواسمان پر دیڑھاتے ہیں وہ خود ایک اچھے اور شرایف چال جین کی عورت مذہقی۔"

كاكبابا قي ريابه

دالحكم جلد ۹ نمبر السفح ساس<sup>م</sup> مودخ ۲۲۱ بجنورى طنسطة *ا* 

"یادرکھ کہ ایک فیعل انسان کی طرف سے اقلا سرفرد ہوتا ہے۔ پھراس میں ہو اثر باخامیت خفی ہو خلانعالی کا ایک فیل اس پر مترتب ہوکر اسے ظاہر کر دیتا ہے مشلاً جب ہم لینے گر کی کو مطوری کی کی کو کی کی زند کر لینتے ہیں۔ تو بہ ہمارا فیعل ہے۔ اور اس پر ضدا تعالیٰ کا فعل بر سرفد ہوتا ہے۔ کہ اس کو مطری میں روشنی اور ہواکی آمد ورفت بند ہوکر تادیکی ہوجائے گی۔ بیس یہ

ایک عادت الله اور قدیم سے اسی طرح پر جلی آئی ہے۔ اور اس بس کوئی تغیر تبدّل نہیں ہوسکتا

ے کہ انسانی فیعل پرخداکی طرف سے ایک فیعل مسرزد ہوتا ہے۔ اسی طرح پر چیسے برنف ا ظ ہری ہے۔ اندُرونی اُتنظام میں بھی یہی نسانوکن ہے پوشخص صاف ول ہوکہ کاش بھی کرتا ہے أوراكر كجيه نهبين توكم ازكم سلب عقائمهي كي حالت مين آنا بيئة تو وه سيّا في كوضرور ياليتا بين ليكن اگروه اپنے دل ميں پہلے سے ايک بان كافيصلەكرليننا سے اورصند اورنعصر ميل طقو بس گرفتارول مے کرآ تاہے تو اس کانتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کامعاندانہ ہوش بڑھ کرفطرت كے الواركو دبالبتانيے ورول سياه ہوجانا ہے وجوره كت وباطل ميں امتياز كرف كى توفیق نہیں یا ایس خداتعالی سے پاکیزگ اور ہداہت کے یانے کے لئے تو دمھی ایسے اندارا کیا پاکیزگی کو پریدا کرنا چاہیئے۔اور وہ بہی ہے کہ انسان ٹین اور تعصیب کو جھوڑ دسے اور لینے نفس کوم گردهوکانه دے۔ بید باکل سے ہے کہ جوشخص ظاش حق کا دعویٰ کرکے تکلتا ہے اور کھراپنی المجكر يهيديهي كسى مذمب كاصول كوفيصله كرك نطعى بعى قرار دسع ابتناس وه ونيا كاطاليب من اسبے بو دنیا کی فتح وشکست بر مرتا ہے۔ میں اس بات کا قابل نہیں ہوسکتا کہ وہ ضاکو مانتا ہے۔ نہیں میرے نزدیک دہ دہرتیہ ہے۔ یاک دل جو کسی کی زجر و تو بینے کی بروانہیں **ر** مااور ا جوا قرار کریسے میں ندامن اور شرمساری نہیں یا تا۔ دہی ہوتا ہے جوئت کو یا ایتا ہے۔ ایسے ہی دل برخدا کے انوار نازل ہوتنے ہیں۔ یا در کھو ضدا تعالی سرکز ایسے شخص کومنائے نہیں کرنا ہواس کی جنتجعين فدم ركعتنا سعدوه يتبيئاً سے اور جیسے بمیشہ سے اس نے آماً الْمَوْجُودُ كما ہے اب بھی کہتا ہے سِس طرح مصرت مستح ہر وقی ہوتی تھی اسی طرح اب بھی ہوتی ہے۔ بیں میے کہنا ہوں اليه نِوا دعوىٰ بنهيں اس كے سافة روشن دلائل ہيں كديہلے كيا تفاجو أب ببيں - أب مجى وہى خداہے مداسے کام کرتا بھلا آیا ہے۔ اس نے اب بھی دنیا کو اپنے کام سے متورکیا ہے۔ ابطال كفاره

ایک اور صروری بات ہے بو میں کہنی چاہتا ہوں اور وہ کفّارہ کے تعلق ہے۔ کعنّارہ کی اصروری بات ہے۔ کعنّارہ کی اصل غرض نویہی بتائی جاتی ہے کہ منجات صاحب ہو۔ اور نجات دد سرے الفاظ میں گنّاہ کی

زندگی وراس کی موت سے زیح جانے کا نام ہے ، مگریک آپ ہی سے پُوچینا ہُوں کہ فُداکیلئے انعماف ميك بناد كركن وكوسى ك وكتى سفلسفيان طور بركياتعلق بسد اكمسيح نص غبات كامفهوم بهي مجما! كن موسى عان كايبي طريق أبيس موجه الوفعوذ بالتاريم اليسة ادى كوتور مول بجي نبيل مان سكة كوزكر است كُناه وُكُنْهِين سكتے مَاب كويوركي حالات أورلنڈن أوريس كے اتعات اچھ طرح معلوم ہول كے - بتاؤ لونسا پهلوگناه كا ہے جنبیں موتا سے بڑھ کرزا توات میں تکھاہے پرگر د تھو کہ پرسیلاب کس زور ان قومول میں آیا ہے ۔ جن کا تقین ہے کہ سے ہما ہے لئے مرا۔ اس نوکٹی کے طرب سے نوبہ برمد تھا كرسي دُعاكراً كأولمبي عرطة الكرون سيت درو عظم ي كف وليد لوكور كوفائده ببنجاياً أمر يروجي توكيا سوجي به اس کے عِلاوہ ابک اوربات بھی ہے ہومیں نے بیش کی تنی ادراب کک کسی عبسائی نے اس کا ہوا بنیں دیا اور وہ بیر ہے کم سے ہمارے بر لے عنتی ہوا۔ اب لعنت کے معنوں کے لي عَرِنى ياعرَ في كالغان كالكرديك وكملعُون كسه كمية من لغت كى كتابون مين صاف كمعابوا بي كعين شبيطان كانام ب اورطون وشخص بواسي يحبس كاضراس كوئي تعلق نر موساورده ضراست دُورمو-اب عيسائيول في بالانفاق استعقيده مي واخل كرلياسي كمسيح ہمارے بدلے معنتی ہوا مینا بخرتمین دن کے لئے اسے اوبرمیں بھی رکھتے ہیں۔اب بہمنتی قربانی جوان کے عفیدہ کے موافق ہوئی یخانٹ سے کیانعلق اس کا ہوا۔ غرض حبن فدراس برغود کرنے جائیں گے۔اسی قدراس کی خینفت کھنتی جائے گی۔ میں آپ کوٹٹا ٹا **ہوں ک**ہ اصل میں سیسے کے منعلق عبیسا ہوں اور پہود لول دوٹوں نے افراط و نفرایط سے کام لیاب عبسائیوں نے توبہائتک افراط کی کرایک عابز انسان کوجواک ضبغ عورت کے بریا سے عام آدمیوں کی طرح پیدا ہور خدا بنا لیا۔ اور میر گرا پانھی تو پہانتک کہ اسے ملمئون بنایا۔ اور إديدمي كرايا بهوديون نے تفريط كى يهانتك كەمعا ذاللداسے دلدانز ما ترار ديا اور بعض أكريزو نے بھی اسٹےسلیم کرلیا۔اورسال الزام حضرت مریم پرلگایا ۔ گرقراک شریعیت نے آگران دونول قوم غلطيوں كى اصلاح كى عبيسا يُوں كو تبايا كە وەخدا كارمۇل كفا ـخدا مذكفا ـ اور وە ملئون نەكفا

رۇ<sup>م</sup> ئىقا ـ اورىببود يول كو بناياكە و ە ولدالرِّ نا ىنەمخقا بككەم *بىم صى*دىبقە *خورىت كىقى -* احصىنت فىي<del>ي</del>ە کی وجہ سے اس میں تفنح رُوح ہوا تھا ہیں افراط و تفریط اس نمانہ میں بھی ہوئی ہے اور خدانے عجي بعيجا بشيكهمي أن كى اصل عرّنت كو قائم كروب مسلمان نا واقفى سے انہیں انسانی صفات سے بڑھ کر قرار دینے میں ملطی کرتے ہیں اور ان کی موت کے مازی تقیقت سے نا وافف ہیں۔ عیسائی مصلُوب قراد دے کرملئون بزاتے ہیں۔ بیں اب وفت آیا ہے کہ سیج کے مسر پر سے وہ الزام ہُو کے جادیں جوایک بار محدر رُول الناصلی الناعلیہ و تنم نے دُور کئے تنتے ۔ بیس اسلام کاکس ف*دراص*ا مسیح پرسے میں امتید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر پُوراغور کرلیں گے۔ میں آپ کو بار بار پہی کہنا مول كرجب كك آب كى سجد ميں كوئى بات ندا وے اسے آب بار بار فوجيس ورند بدا جياطريق نہیں ہے کرایک بات کو آپ مجیں نہیں اور کہدیں کراں مجدلیا۔اس کانتیجہ فرا ہونا ہے اچ الدین جو بہاں آیا تقا۔اس نے ابسا ہی کیا ادر کچے فائدہ ندا کھایا۔ اس نے آگے کچے کہا نفاہ نسٹی عبدالحق صاحب اں دہ مجھ منع کرتے تھے کہ وہاں مت ساؤ کچہ صرورت نہیں ہے جب ہم نے ایک سچائی کو یالیا۔ بھر کیا صرورت ہے کہ اُور الل کرنے بھری اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ ک جب میں آیا تھا تو وہ مجھ تین مبل تک چھوٹ نے آئے تھے اور لیسینہ آیا ہوا تھا؛ ( ايبالي بالريسليم الفطرت لوگ مضرت مسيح موثود كي شفقت اور مهدردي بريخور كرس اوراس جوش كا آرزه کرے ہواس کی فعایت میں کسی رُوح کوسچا بینے کے لئے ہے۔ کمیا تمین میل نک جانا محف ہمدددی بی کے لئے نہ نقا۔ وہذمیاں سرجدین سے کیا فرض تنی۔ اگرفعات کیم ہو تو آپ کے اس بوش ہمدردی ہیسے حتی کا پتر یائے۔ ہمارے لئے ابساسچا ہوش کھنے والے تجھ مرضدا کاسلام مسلامت برتولے دوسالی حضرت سیح موقود اس پیدند سے اس نے بد مراد لی کد گریاج اب نہیں آیا۔ افسوس ا آپ اس سے پُوچھتے توسہی کہ پیروہ بہاں رہ کرنمازیں کیوں پڑھتا تھا اور کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ مرک نسٹی ہوگئی بمیرے ماہنے ہو تومیں اس کوصلعت دے کر ہوتیگوں۔ ساھنے ہونے سے کچھ توث أجانى بء

منشی عبدالی بین نے نمازوں کا حال بوجها نقارانهوں نے کہا تقاکہ اس بین برطیعاک تقاراور افر بیں نے کہدیا نقاکمیں کسی سرومقام پرجا کر فیصلہ کردں گا۔ اور یہ بھی مسٹر سراج الدّین نے کہا تھا۔ کہ

مرزاصاتب شهرت ليسنديس ميسف جارسوال بوي عقدان كالبواب جياب دياء

محضرت افدس اس میں توشہرت لبندی کی کوئی بات نہیں ہم کیوں حق کو چھپاتے۔ اگر چھپاتے تو گفہ کا رکھرنے اور محصیت ہوتی خوانے جب مجھے مامُور کرکے پیجا ہے۔ تو بھر مِیں

ئى كا اظهاركرول كا دورج كام مېيىت مېرد بوابىد اسى خلوق كوپىنچاۇل كادوراس بات كى كىچەكۇكى دوراس بات كى مجھەكۇكى پروادىنى باكىيدىكى ياكچھەكەردىنى بىرنى كى مجھەكۇكى بىر نىدىكى ياكچھەكەردىنى بىران كچھ

دن أورره مباوين ؛

دائنرض ان باتوں بیں آپ مکان کے قریب پہنچے گئے۔ اور اس وقت محفرث اقدس نے منسٹی میدائن صاحب کو مخاطب کرکے یہ ذوبا کہ آپ ہما رہے ہم مان بیں اور نہما ان آزام دی پاسکتا ہے ہوئے تکھنے ہوئے ہیں آپ کو حس بھیزی صروت ہو۔ مجھے بالائمکن کہد دیں۔ بھرجماعت کو مخاطب کے ذوبا کہ دیکھو۔ بہ ہمادسے ہمان بیں اور تم بیں سے ہرایک کو مناسب ہے کہ ان سے پولے اخلاق سے میشین آ وے اور کوشیش کرتا رہے کہ ان کوکسی قسم کی تنکیعت نہ ہو۔ یہ کہ کرآپ گھریں تشریف

رخے کے

دا محکم جند ۷ نبر ۱۷ مسخد ۱۱-۱۷ پریچه ۱۱۱ میخوری <sup>ساوی</sup>لژی **دو مسری ملاقات** 

۱۹۷ وسمبرانونه

صفرت مسیح موعود ی اموراگران امور کی جواس بر کھولے جاتے ہیں۔ اشاعت مذکرے۔ توہیں کھی کہتا ہوں کہ دہ مخلوق براگر اس امور کی جواس بر کھولے جاتے ہیں۔ اشاعت مذکر انجام انہیں دبتا۔ ماموںکا ایک برجی نشان ہے کہ وہ اشاعیت بی سے نہیں کرکتا۔ اور بویں انسوس جو تک جب انجیل ہیں ایسے نقرات دیکھتے ہیں جن میں مسیح اینے آپ کوچھیائے اور کسی برظا ہر ندکے نے جب انجیل ہیں ایسے نقرات دیکھتے ہیں جن میں مسیح اینے آپ کوچھیائے اور کسی برظا ہر ندکے نے

لی تعلیم اینے شاگردوں کو دیتا ہے۔ مانٹورمن النّد میں ایک شجاعت ہوتی ہے۔اس لئے دہ ہمی بھی اپنے بیغام پہنچانے اور اشاعمتِ تی میں نہیں ڈینا۔ شہادت حقہ کا جھیانا سخت گئاہ يس مين كيوكراس طنيقت كوچهياسكنا بون يوخدان مجرير كھولى ہے ميرے نزديك یہ طراتی بہت ہی مناسب ہے ہے ہے اس طرح پر مرتب ہوجا با کرے۔ آپ نے اب دوبادہ سُن لياب، اس برغوركرين اورجوكيم أب كوشك مانى مو ـ بيشك بوجيدلين ـ مسطرعبدالحق مين اس برمزيد غوركرول كا-حضرت مسیح موفود بی آپ کی اس بات کو بہت لیسند کرتا ہوں کہ جلدی نہیں کی آب بے شک میاریانی دوز تک اس برکانی فور کرلیں۔ مشرعبدالجن میں نے تھے کیک سوال قرآن شریف کی ضرورت پرسوجا تھا۔ مگروہ اس تقریب أجها مين ايك بيرموال بعى يُوجهنا جامهتا مول كدميه حو كمساحاً ناسبعه كدانجبل مين تحرليت بوكني ب اركوئى يريي يي كالسب المال بد قواس كاكيا جواب ب-محضرت مسیح موعود برسوال آپ کا ایک نیاسوال ہے۔ اور بہلے سوالوں سے الگ ہے مي جابتنا بول كة مداخل منه ويين اس سوال كاجواب ببيان كرون كار مراقل مناسب يبى بي كم ائب اپنے سوالوں کے بواب پرغور کرکے اور بو کچے ان کے متعلق بوجھیا ہو پوچھ لیس سوجب وہ ط ہوجائیں پھرمیں آپ کے اس سوال کا جواب دول گا۔ مگر نداخل کومیں مناسب نہیں سمتنا يجيعة تداخل طعام درست نهيس بعد لعنى ايك كهانا كهايا بيركي أوركها لبا . بيركيدادر اس کانتیج بھی بوگا کہ مورمضم بوکر بہینہ یا نے یاکسی اور بہاری کی نوبت آئے۔اسی طرح تداخل كلام منح ب تداخل كلام سے كوئى بات محفوظ نہيں روسكتى - اور انسان اسكے كوئى فلكده نهير أكظا سكنا بلكدوه وقنت بالكل صالح جلاجا تاب ميرى عَين مُراديبي سيحكم بيسوالا ایس کے باتر تبب بول اور مرسوال کی ایک مدر کھی جاوے اور اس کو دُوسرا سوال قرار دے لباجا دسے۔اس دفت مبرامقصد بہنیں ہے کہ میں خلط مبحث کرکے اپنا دفت صالح کووں

ادرائب كوفائده سے محروم ركھول بلكدميں جائنا بول كرائب كو يُورا فائدہ بہنجا وُل جومبرے امکان اورطا قنت میں ہے۔اوراس کے لئے میری رائے میں نہی طرانی منام امنتيار كميا كمياسي ببس اس سوال كاجواب ديينة وقنت آب كوبتا وُل كا- كدمخ بهن كي خيالات تشروع میں مسلمانوں سے بیدا نہیں ہوئے۔ بلکہ انجیل کے ماننے والوں ہی کی طرف سے اِن خیالات کی ابتداد ہوئی ہے۔ اور میں اس کومبیسا میں نے کہا ہے۔ اُور دومرے وفت پر دکھت مول بجب أب يبل سوالول كي جوابات سمجدلين كيد. جولوگ بحث مباحثہ کرنے کے لئے میٹھتے ہیں اور ناش حق اُن کا مقصد نہیں ہوتا . وو أبك بهى جلسه ميں سب كچھ طے كرلينا جاہتے ہيں۔ ميں اس كومذہبى قمار بازى كہتا ہوں جيسے قمار بازا پنی بیا بکدستی ا ورمیالا کی سے با نفه مارنا میا ہے ہیں۔اسی طرح بریدلوگ کرنے ہیں اور ہم نے تجربہ سے دیکھ لباہے کہ اصل مان کو چھیاتے ہیں۔ اور فرصنی اور خیالی باتیں مییش لرنتے ہیں۔ بیس میں اس کوبہت ہی مُراسمجھتا ہوں کہ انسان مَربہی فمار بازی کیبلئے دمت دراز ہو۔اورخداکا ذرا بھی خوف اورحیا مذکر کے اپنی حیالاکیوں سے کام سے۔ بیر مذہبی قمار بازی لب بوتی ہے جب دنیاکی نارجیت اورخیالی فتح دشکست مدنظ ہو۔اور احباب اور *مجھرو* کی ٹیکاہ میں واہ واسننے اور فتحیاب کہلانے کاخیال دل پر ہمید فرار بازی دنیا کی فمار بازی سے بہت ہی بڑھ کر اُفتصال دساں ہے۔کیؤ کماس میں توصرف مال کا زبان ہے مگراس فن ربازی میں دین اور دنیا ووٹول نباہ ہوجانے ہیں اور تمام اخلائی اور رُدحانی قرنتیں جو انسان کو احلیٰ ورجد کے کمالات کا وارث بناسکتی ہیں، اردی جاتی ہیں۔ اور اس متناع کے ارفے سے جو ریج پیدا موفا ہے وہ ابدی ہونا ہے۔ پس اس قمار بازی کے خیال کو کمھی یاس بھی آنے نہیں دینا جائية -اگرمنصدغطيم يهموكه داستبازول كے نورسے مقد ملے كيمى كوئ تحص اس فوركوسس يا سكتا اوراس مناع كومحفوظ نهيس ركه سكتا جو فعرت بيم استح ياس ب جبننك سخ كُونُي اوريق جوني اور پیرقبول حق کے لئے ساری دنیا کواس کے سامنے مُردہ قرار مذر سے لے ماور ان امود کے لئے

خداتعالی سے ایک عہد کرے بھا ایسا عہد ضداتعالی سے نہیں کا وہ خدا کو مان کر بھی دہرتے ہے اسمادی جماعت کو یا در مکھنا چاہئے۔ کہ بھیسے امراض کا بگوان بھو گہے۔ اس سے وہ اپنے تمام آلات فہروں کے بگوان کے بدان کے بیدا یا میں شبطان کی بھی بیر آخری جنگ ہے۔ اس سے وہ اپنے تمام آلات حرب و صرب لے کرفق کے مقابلہ میں نبکا ہے۔ اور وہ بگوسے زور اور لوگوری طاقت سے کوشش کے مشود کرتے ہے کہ تاریخ اس کی برساری کوشش ہے مصود اور بیفا کمہ ہوگی۔ اور بہت جملد وہ وقت آتا ہے کہ شیطان ما امبا دے گا۔ اور طائب کی فتح ہوگی گر بایں ہمہ وہ اپنی لوری طاقت سے اس وقت میدان میں آیا ہے اور اس کے بالمقابل می بتح بھی ہے اور اس کے بالمقابل می بھی ہے اور اس کے مامان اور ہے تیار کھی آسمان سے نازل ہو رہے ہیں بھو کہ اس وقت دولو میں ہیں۔ بیر کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میدان میں ہیں۔ بیس تم کو فاجب ہے کہ تی کا ساتھ دو۔ میں بیس نے بار ہواس امر کو بیان کیا ہے اور اب بھر بیتا تا ہوں کہ تی کی شفاخت کیواسط

اور عبی فے بار اس امر کو بیان کیا ہے ادراب پھریتا تا ہوں کہ بق کی شغاخت کیواسط نین نشان ہیں۔ ان پراگرتم اس کو جسے حق کم باجا ہے۔ پُکھ لوگے کو تم کو شیطان دھوکا مذرے سے گا۔ ورمذاس فے بنی طرف سے النباس بنی وباطل کے لئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اور وہ نشان یہ ہیں۔ اول نعموص صربح لیعنی جوم حنعقدات ہم مکھتے ہیں۔ دیکھناچا ہتے ہیں کہ کیا ان کا نام و نشان صفا تعالیٰ کی کتاب میں بھی پا یاجا ناہے یا نہیں۔ اگر اس کے شعلی منقولی شہادت یعنی نصوص صربح قطعیہ نہوں تو فود سوچناچا ہیے کہ اس کو کہاں تک وقعت دی جا گئی ہے۔ پشاؤ جیسے کیمیا گرکتا ہے کہ ہیں ایک ہزار کا دس ہزار کر دبنا ہوں تو کیا صروری نہیں کہ ہیں علم ہو کہ پہلے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں یکین جب ہم اس پر فور کریں گے قرمعلوم ہوگا کہ ہزار کا دس ہزار کر دبنا ہوں تو کیا گراسی طرح پر دو تو ایسی باتوں میں آکر نقصان اعظایا ہے۔ ہمارے اسی علاقہ میں ایک گیمیا گراسی طرح پر دو تو تو ایسی کو میں ایک گومیا گئی کے در اسکے نوص کو ایک ہی وقت میں تھگ کرنے گیا۔ غرض پہلانشان نعموص صربحہ کا ہے۔ اس کے ذرایعہ ایک وقت میں عقائد کو پر کھنے گئیں۔ نوصا من معلوم ہوجائے گا۔ کہ زرا ملتے ہے۔ بی درایعہ ایک کو باکھتے ہے۔ جن قطع ہوجائے گا۔ کہ زرا ملتے ہے۔ جن تو میں نہا گور کے بھولک کو ایک کے کو اسے۔ اس کے ذرایعہ ایک کور کو بی کو ایک کے کر اسے۔ اس کے ذرایعہ ایک کو بی کو بی کو کو گور کی کی کیا۔ خوص کو بی کو کو بی کو کا کو بی کو کو کو بی کو کو کو کی کو کھوں کی کی کو کو کھوں کو کھوں کیا گور کو کھونے گئیں۔ خوص ایک معلوم ہوجائے گا۔ کہ زرا ملتے ہے۔ جن کو کھونے کی کو کھونے گا کہ کو کھونے گئیں۔ خوص ایک معلوم ہوجو کے گا کہ کر ایک کے درایا میں کی کو کھونے گئیں۔ خوص ایک معلوم ہوجو کے گا کہ کو کھونے گئیں۔ خوص کی کو کھونے گا کی کو کھونے گئیں۔ خوص کو کھونے گئیں کے درائے کی کھونے گئیں۔ خوص کو کھونے گا کہ کر اس کو کھونے گئی کہ خوص کو کھونے گئیں کو کھونے کی کو کھونے گئیں کی کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کو کھونے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے

کی چیک اس میں نہیں ہے جبیساکہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ تثلیث اورلیکوع کی خدائی کی بابت اگرمبود بول سے پونھیا حبا وسنے اور ان کی کتا بوں کوٹٹولا مباوے توصا ف جواب ہے۔ کہ وہ معی تثلیث کے قال نہ تھے۔اور نہ کھی انہوں نے کسی جسمانی ضراکی بابت اپنی کتاب میں برمعا عقا بوکسی عورت کے بیٹ سے عام بچن کی طرح تیض کے خون سے برورش یا کر فوہینے کے بعد بہدا ہونے دالاہو- اور انسانوں کے مارے دکھ ضرہ چیچک وغیرہ جوانسانوں کو ہونے ہیں اُکھاکرا خربہود اول کے اس مسے مار کھا نا ہواصلیب برحظ معایا جاوے گا۔ اور مجم طعون موكرتين دن إوبيمس رب كاريا بأب بيثًا رُوحَ القدس كع مُوعه اورمركب خداى كا ذكر أن كى كتابول ميں كہيں ہوتا . اگرہے توہم عيسائيوں سے ايك عرصہ سے سوال كرنے رہے ہيں ـ وہ دکھائیں۔برخلاف اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ کہ بہود اوں نے منجملہ اور اعتراضوں کے جواص پر کئے سب سے بڑا اعتراض بھی تفا۔ کہ بیر خدا کا بیٹا اور خدا بنتا ہے۔ اور بد گفرہے۔ اگر بیودلو نے توربت اور نیمیوں کے معیفول میں تیعلیم یا ٹی تفی کر دنیا میں خود خدا اوراس کے بیلط میں مارین کھانے کے لئے آیا کرنے ہیں۔ اور انہوں نے دس پانچ کودیکھا تھا تو پھر الکاری وجد کیا ہوسکتی مقی ? اصل حقیقت یہی ہے کہ اس معیار بریہ فنیدہ کھی گیرانہیں اُترسکتا اس لئے ک اس میں مقانیت کی رُوح نہیں ہے۔ دوسراطرنق سشناخت بتى اورابل حن كابدسه كمقفل سليم يعيى ان كى ممترا ورممعاون مو عقل البيى چيز ہے كه اگر اسے چيوال دو ـ تو دين اور دنيا وونوں كے كاموں ميں فتور بيدا ہوتا ہے اسعفل کےمعیادیراس کوکسامیادے تو وہ دُورسے ان عقائد کورڈ کرتی ہے۔کیاعقل کے نزدیک بیربان قابل تسلیم ہوسکتی ہے۔ کہ ایک عابز بخلُوق بھی حبس میں انسانیت کے سالے لوازم الدلبشري كمزور بول كے سارسے نمونے موجود بیں ، خدام بوسكن سے كياعقل اس بات كو المحرك لئ مين رُوا ركم مكتى سب كم فنون ابن منالي كوكوس مادس اور خداك بندس

ی اپنے فادر ضدا کے مُنہ پریُفنوکیں اور اس کو بکڑیں اور سُولی پُٹینینیں اور وہ بیرساری ذلّت دیکھ کر اور ضدا ہوکراپی اُروائی کاتما شد دکھا تا رہے ہوکیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچر ہو تو ہیں نے کہ رہیٹ عرب اور تون جی کے ایک اس پر الحید نان ہوسکتا ہے کہ ایک شخص ضدا کہ الاکر ساری داخت وہ ضدا ہونا ہونا ہے۔ کیا کسی دل کو اس پر الحید نان ہوسکتا ہے کہ ایک شخص ضدا کہ الاکر ساری داخت مون سے بچنے کے لئے دُعا کر نارہ ہے۔ اور قبول نہ ہو۔ ایسا ہی کہ جی عقل بر تجربز نہدیں کرسکتی کہ کسی کی خود کشی سے دو سرے کے گذاہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر سیے کے روئی کھانے سے توالیوں کے بریٹ بھرجاتے ہے۔ اور مقل کے نزدیک برجائز ہے قوشا بدید بھی سے ہو کہ کسی کے ور و کے بریٹ بھرجاتے ہے۔ اور مقل کے نزدیک برجائز ہے قوشا بدید بھی سے ہو کہ کسی کے ور و سے نہیں جو اور ناکھی ہے۔

مرکا طابع اپنے سرجی بھر طران کھی ہے۔

مرکا طابع اپنے کہ فران کھی ہے۔

کو ہرگر نہیں چھوڑ تا کیو کہ دہ اللہ نعالی کا باغ ہے اور کھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لیک شخص کو ہرگر نہیں چھوڑ تا کیو کہ دہ اللہ نعالی کا باغ ہے اور کھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لیک شخص باغ لگا کر اپنے باغ کی طرف سے بالکل لا پُروا ہو جا دے نہیں بلکہ اس کی آبیا شی شاخ تراشی اور شافات وغیرہ تمام امور کا جو اس کی سرسزی اور شاوابی کے لئے ضرودی ہیں۔ پُر را اہتمام کر تا اسی طرح پر اللہ تعالی اپنے دار شنی ہیں صادتی جدتا ہے اور شنافت کیا جانا ہے۔

ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالی اپنے دار شنی ہیں صادتی جدتا ہے اور شنافت کیا جانا ہے۔

تازہ بتازہ تائیدات دیتا رہتا ہے جن کی روشنی ہیں صادتی جدتا ہے اور شنافت کیا جانا ہے۔

آزمالیش عبیسائیت میں کوئی زندہ نشان نہیں اب عبسائیوں کے عقابُداور مذہب کواس معیار پرصی آزماکر دیکھ لو کہ ان میں بھڑ ہوسیڈ

علوں اور مُردہ بانوں کے اور کیا رکھا ہے۔ بالانفاق دہ مانتے ہیں کدائن ہیں آج ایک ہی ایستخص نہیں جواپنے غربب کی صدافت اور توکن میسے کی سچائی ہدا ہے نشانات کی مُهر لگا سکے بہ توجی باٹ ہے ہیں کہتا ہوں کہ انجیل کے قرار دادہ نشانوں کے موافق قرشا پر ایسان دار موناہی ایک

امرمحال ہوگا.

اچھا۔ زندہ نشانات کو توجائے دو۔عیسائی منرمبجو لینے تائیدی نشانوں کیلئے مسیح کی قرکا پتر دیتا ہے کہ اس نے فسکاں قبرسے مُردہ انٹھایا تھا۔ وہ بَجُرِ:تعنوں کے اورکیا وقعت رکھ سکتے ہیں۔ اسی گئے ہیں نے بارہا کہا ہے کہ یہ سلب امراض کے انجو بے بولبض ہندُوسنیاسی بھی کرتے ہیں۔
اوراس ترتی کے زمانہ ہیں مسمریوم والے بھی دکھاتے ہیں ۔ آج کوئی مجزات کے رنگ میں نہیں
مان مکتا اور پیشکوئی ہی ایک ابسانر روست نشان ہے بچے ہرزمانہ میں فابل عزت مجماحاً ناہے
گرمیں افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ مسیح کی جو پیشگوئیاں انجیل میں درج ہیں وہ ایسی ہیں کہ اُن
کو بڑھ کرہنسی آتی ہے کہ قوط بڑیں گے ۔ زلز ہے آئیں گے ۔ مُرغ بانگ دسے گا وغیرہ اب ہرایک
گاؤں میں جاکر دیکھوکہ ہروقت مُرغ بانگ دیتے ہیں یا نہیں ۔ اور قحط اور زلز لے بالکل معمولی
باتیں ہیں جو آجکل کے مرتر تو اس سے بھی بڑھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں دقت طوفان آئے گا۔
فلال دقت بارش شروع ہوگی ۔

رسُول کریم سلی اندُعلیہ وسلّم کی پیشگوئیوں کو دیجھو کہ کس طرح پرچی تسوسال پہلے کہا کہ ایک اگ نکلے گی جو مبز ہ کوچھوڑسے گی۔ اور پچھڑ کو گلائے گی اور وہ اُوری ہوئی۔ اس قسم کی درُخشاں پیشگوئیا قرچیش کریں۔ بیب نے ایک ہزار رہ پہیکا انعام کا اشتہار مسیح کی پیشگوئیوں کے لئے دیا تفا اگر آج کے کسی عیسائی نے ثابت نہ کیا کہ سیحے کی پیشگوئیاں ثبوت کی قوت اور تعداد میں میری پیشگوئیوں سے بڑھ کرچیں جن کا گواہ سازا جہان ہے۔

آب عیسانی مذہب کے کِن البدی نشانوں کو ہم دیکھیں کچھپلوں کا برحال ہے۔ اور اب کوئی دکھا نہیں سکتا۔اس طرح پر ہی اگر مان لینا ہے قومندُ و دُن نے کیا تصور کیا ہے کہ اُن کے سام کوڑ دیز تاوُں کو نہ مانا جا وے اور پورانوں کے تِصّوں کونسلیم مذکیا جا وے دیا نا

نے ایک صدیدطری نکال کرمبندُووں کے مذہب پر تو ہاتھ صاف کیا کہ رآم کا نام دید ہیں نہیں ہے۔ گرخود جوکچے دیدوں کاخلاصہ پیش کیا دہ بھی ایک گندنز کالا۔

## مذبهب كاخلاصه جقوق الندوحقوق العباد

خرمب کاخلاصہ دوہی باتیں ہیں اور اصل میں ہر مذہب کا ضلاصہ ان دوہی بانوں پر اگر مھیرتا ہے لینٹی تق اللہ اور تنی العباد ۔ گر ان دونوں ہی کے منعلق اس نے گند بیش کیا اور اُسے ویدکی تعلیم کاعِط بنا یا ہے ۔

یا در مکھنا جا ہیئے کہ تی دوہی ہیں۔ ایک خدا کے تفوق کہ اُسے کس طرح پر ما تنا جا ہیئے۔ اور کس طرح اُس کی عبادت کرنی چا ہیئے۔ دوم بندوں کے تقوق لینی اس کی مخلوق کے ساتھ

وَیَانندنے اس کے متعلق ہو کچے بتایا ہے وہ میں پھر بتاؤں گا۔ پہلے بدظا ہر کردگول۔ کر عیسائیوں نے بھی ان دونوں اصولوں میں سخت بیہودہ پن ظاہر کیا ہے بتی اللّٰہ میں تو دکھے لیا کہ انہوں نے اس خدا کو چھوڑ دیا بچو مُوسُی اور دیگر راستبازوں اور پاکیزہ لوگوں پرظاہر ہوا تھا اور ایک عاجز انسان کو خدا بنا لیا اور حقوق العباد کی وہ مٹی پلید کی کہ کسی طرح پر وہ درست ہونے میں نہیں آئے۔

بھیل کی ساری تعلیم ایک ہی طرف مجھی ہوئی ہے ادر انسان کی کل قوق کی مرتی نہیں ہو سکتی۔اقل تو کفّارہ کاسئلہ مان کر بھیر حقوق العباد کے آگان سے بچھنے کے لئے کوئی وجہ ہی نہیں بل سکتی ہے کیو کہ جب یہ مان لیا گیا ہے۔ کہ سیح کے نوُن نے گنا ہوں کی نجاست کو دُور کر دیا ہے اور دھو دیا ہے۔ مصالا کہ عام طور پر بھی نوُن سے کوئی نجاست دُور نہیں ہوسکتی

ہے تو پیرعیسائی بتائیں کروہ کونسی بات سے بوتھیفت میں انہیں روک میں فسادنہ کریں اور کیو کریق بین کریں بچوری کرنے ،بیگاند مال لیلنے۔ ڈاکہ زنی بڑک کرنے بیمو گراہی دینے پرکوئی مزاملے گی۔ اگر باوجود کفّارہ برایمان لانے کے بھی گذاہ گئاہ ہی ہیں تومیری مجومين نبيل أنا كدكفار مك كيامعني بيداورعبسائيول في كيايا يا-غرص مخوق العبادكوليورس طود پر اواكرسف اور بجالانے كے لئے النّرتعالیٰ نے انسان كوخشف توتول كامالِك بناكريميها تغيا ادراس سعدمنشاريبي مقاكدابين محل بريم ان قوتول سے کام لے کر نوبے انسان کوفائد وہنجائیں۔ گرانجیل کا سادا زودجلم اور نری ہی کی فوت برہے حالاً کم یہ فوت بعض موقعوں پر زہر قال کی تاثیر رکھتی ہے۔اس لئے ہمادی یہ تمتہ نی زندگی ہو ختھ طبالع كے اختلط اور تركيب سے بنى ہے ۔ اپنى تركيب اور سُورت سى ميں بالطّبع بيرتقامنا كرتى ب كريم اين منام قوى كومحل اورموقع براستعمال كرير ليكين الجيل محل اورموقع شناسي كوتوپس ليشت دالتي بياور المععادُ صندابك بي امركي تعليم ويتي سيد كيا ايك كال يرهماني کھاکردوسری پھیردمیناعملی صورت میں بھی اسکتا ہے۔ادوگرت مانگنے والے کو مجفہ دینے والے آپ نے بھی دیکھے ہیں اور کیا کوئی آدمی جوانجیل کی تعلیم کا حاشق زار ہو کہی گوارا کر سکتا ہے كەكىئىشىر دورنالكارانسان اسىكى بىرى برحملەكرىس قودەلاكى بىي بىي كردسى ؛ بركز ئېسى -جس طرح يرسم كواين صبم كي محت اور صلاحيت كم لئ صرور سے كر مختلف قدم كى غذائي موسم اورفسل كے لحاظ سے كھائيں اور ختلف فسم كے لباس بينيں ويسے يى رُوح كى صلابيتت ادراس کی نو توں اور نواص کے نشود نما کے داسطے لازم سیے کہ اس قاعدہ کو مُنظِمہ رکھیں بھبمانی متدن می*ں جس طرح پر گرم س*رد نرم سخت حرکت و سکون کی رعایت رکھنی طرح ہے۔اسی طرح پر رُوحانی صحت کے لئے مختلف تو توں کاعطا ہونا الیسی صاف دلیل اس ام کی ہے کررُوح کی تعلائی کے لئے ان سے کام بینا ضروری ہے ادر اگر ان مختلف فوتوں سے يم كام نهيس يليته يان لين كي تعليم ديت مين توايك خدائر س اورغيُودانسان كي زِكاه مي اليا

کم خدا کی توبین کرنے والا تھرے گا کیونکہ وہ اپنے اس طراق سے بہ نابت کتا ہے کہ خدانے بہ ونس تغریدا کی ہیں یس اگر بخیل ایک ہی قوت بر زور دیتی ہے اور دیتی ہے تومیں آب سے انصافاً پوچفتا ہوں کرخلاسے ڈر کر بتائیں کہ بہ خواکھاس نعل کی ہتک نہیں ہے کہ اُسٹے جمع تف تو تیں اورامتعدادیں انسان کی رُدح میں مکھ دی ہیں۔ اِگر کو ٹی عیسائی ببر کہے کہ صرف نرمی اور علم ہی کی قوت مصارى قرقون كانشوونما بوسكتاب فواس كى دانشمندي من كوئي شك كريكا بجاليك نود خدا کیصفات بھی مختلف ہیں اوراُن سے ختلف افعال کا صدور ہوتا ہے۔ اور نود کوئی عیسائی یادری بم في السانهين ديكهاكم شلاً سردي كايام من مي كري بي كولباس سع كام ليداور وليبي غذاؤں برگزارہ کرے یا ساری عمرماں ہی کا وُدوند بیتا رہے۔ یا بجین ہی کے بھوٹے جوٹے <u>کرنے</u> باجاميهناكر ب غرض اس قسم كى تعليم بيش كرتے ہوئے شرم آجاتى بسے ماگرا يمان اور خداكا نوف ہو۔ اگر نرمی اور علم ہی کا فی تھا۔ تو بھر کیا بیصیبت بڑی کہ انجیل کے ماننے والوں کو داوانی فوجداری جوائم کی مزاؤں کے لئے قانون بنانے پڑے۔ اورسیاست اور کمک داری کے آئین كى ضرورت بوئى مايك كال برطانچه كه اكردوسرى بهيرنے والوں كو فريوں اور بولسي كى كيا ضرورت !! اخداکے لئے کوئی غور کرے بیں اس امول نے تمام حقوق العباد پریا نی بھیر دیا ہے سببکیرسادی توقل ہی کامنون کردیا۔اب سے مقابل میں دیھو کہ اسسال ہے تھیں تعلیم دی اور کس طرح پر ساک فوتوں اورطافتوں کا نکفل فرمایا۔ اسلام نے سب سے اقل بیر بنایا ہے کہ کوئی فوت اور طاقت جوانسا ہ دي كئى ہے۔ فى نفسه دہ بُرى نہيں ہے بكراس كى اخراط يا تفريط اور بُرا ائتعمال أسے اضلاق ذميم كى ذیل میں داخل کتا ہے اور اس کا برمحل اور اعتدال پر استعال ہی اضلاق ہے یہی وہ اصول ہے ہو دوسری قوموں نے نہیں تھجا۔ اور قرآن نے عیس کوبیان کیاہے۔ اب اس اصول کو مذنظر رکھ کر وہ بئة سيئةمثلها فين عفا واصلح . ال*َّيدِ لِعِنى بدى كى مترا تو اسى قسلا* ب نیکن حب نے عفو کیا اوراس عفو میں اصلاح بھی ہو عفو کو تو ضرور لکھا ہے۔ گریہ نہیں کہ س مغوسے شریرانی شرادت میں بڑھے باتسدن اورسیاست کے اُصولوں اور اُتظام میں کوئی الشورى: ام

خلل داقع ہو بلکہ لبسے موقع پر سزا صروری ہے جھوا صلاح ہی کی حالت میں روار کھا گیا ہے۔ بناؤكه كميا يتعليم انسانى اخلاق كى متتم اوركمل بوسكتى بيريانر سيطل نيح كهاني - قانون قدرت بھی لکار کراسی کی تائید کرنا ہے اور عملی طور پر بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے۔ پنییل پر عسل کرناہے توبيرآج سارى عدالتيں بندكرد و۔اور دو دن كے لئے پولىيس ادر بير ہ أحشا دو۔ تو دىكيھوكم تخيل کے ماننے سے س قدرخون کے دریا بہتے ہیں۔ اور انجیل کی تعلیم اگر فافض اور ادھوری نم و تی المين كوجديد فوانين كيون بنافي يوتي . غرض يرحفوق العباد يرانجيل كى تعليم كالثرب اب مين يدحجي بنا ديناهيا ستامون كدديآنند نے *بو دید کا خلاصہ*ان دونوں اصولوں کے رُو سے پیش کیا ہے وہ کیا ہے بی انڈ کے متعلق تو اس فیلم کیا ہے کہ مان لیا ہے کہ فعا کسی چیز کا بھی خالق نہیں ہے بلکہ یہ ذرات اور ارواح نود کودہی اس کی طرح ہیں۔ وہ صرف اُن کا ہوڑنے دباڑنے والا ہے بیس کوعربی زبان میں کولف ليته ميں اب اس سے بڑھ کرئ النّٰد کا آلاف اور کيا ہوگا۔ کداس کی ساری صفات ہی کو اُڑا دیا۔اور مظهم انشان صفت خالقیت کا زورسے انکارکیا گیا جبکہ وہ جوڑنے جاڑنے والا ہی ہے۔ تو میوسمجھ میں نہیں آناکہ اگریہ سلیم کرلیا جاوے کہ وہ ایک وقت مرتبی جاوے گا۔ تواس سے خلوق پر کیا اتر براسكتاب كيونكرجب أس ف أسع بديدا بي نبيس كيا تووه ابين وجود كے بقا اور قسيام ميں قائم الذّات بير ائس كي ضرورت آي كيا ب حرجوان عبالسف سه اس كاكوني حق ا ورفسات فابت نهبي بوتى يجبكه اجسام اور زوحو سيس مختلف فيتب اتصال اور الفصال كي بعي موجود بيس رُوح ميل رمى برى قتى بى بصيك تشعف كى فوت دانسانى رُوح جىيى برقوت دكھاسكتا ب اوركسىكا مُقع نهیں دکھاسکتا مثلاً گائے یا بیل کا اور افسوس ہے کہ آرمیدان ار داج کو بھی معداُن کی قوتوں اور نواص کے خدا کی مخلوق نہیں مجمعتا اب سوال میر نہوتا ہے کرجب بیہ استشیاء ابجسام اور ارواح مخد کخود

و کاست میں اور اُن میں اقصال اور انفصال کی قرنیں بھی موجود میں نو دجود باری پر اُن کے وجود قائم بالذات میں اور اُن میں اقصال اور انفصال کی قرنیں بھی موجود میں نو دجود باری پر اُن کے وجود سے کیا دلیل لی جاسکتی ہے کیونکہ جب میں بد کہتا ہوں کہ بیرسوٹا ایک قدم جیل سکتا ہے دوسرے

قدم پراس کے نہ چلنے کی کیا وجہ ؟ وبود باری برو وہی تسم کے دلائل ہوسکتے ہیں۔ اول تومصنوع کودیکھ کرصا نع کے وبود کہا ا ہم انتقال ذہن کا کرتے ہیں۔ وہ تو یہاں مفقود ہے۔ کیونکم اس نے کچھ بیدا ہی نہیں کیا۔ کچھ یہ کیا ہو تواس سے وجود سالق بردلیل پیدا کریں ۔اور یا دوسری صورت نوارق اور معجزات کی ہوتی ہے اس سے دیود بادی پر زبر دست دلیل قائم ہوتی ہے گرا س کے لئے دیاند نے اور سب آربول احتران باہے کہ دیدمیں کسی پیٹکوئی یا خارق عادت امر کا ذکر نہیں اور معجزہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ار كركونسى صورت خداكى ستى يروليل قائم كى نے كى أن كے حقيدہ كے روسے دى . اور كيد اُن كا اليد فدائ کوئی ساری مرکتنی ہی محنت ومشقت سے اُس کی عبادت کرے مگراس کواہدی نحیات لليگى بى نېدىن بېمىشە ئۇنۇل كىچىكە مىں اُسەجىلنا بۇگا كىمجى كىرامكورا اور مجى كچەكىجى كچەبنىا بوگا۔ محتوق العباد کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ اُن میں موک کامسلام وجود ہے کہ اگر ایک عوریت کے اپنے مفاوندسے اُولا و مذہونی ہو تو وہ کسی دوسرے مردسے ہمبستر ہو کر اُولاد ببدا کر لے اوركهانے بینے مقوبات اور بستروغیرو كے سارسے اخراجات اس ببرج و آتا كے اس خاوند كے ذتر موں مسمح واپنی عورت کوائس سے اولاد لیلنے کی اجازت دیتاہے۔ اس سے بطعہ کر قابل شرم اور ک بت بوگى يه توخم تعرسانموند ب- يهان قاديان مين بنات سومراج ايك ي تن مفاجو آريد بياس المومس نے ایک جاعت کے رُوبر و کبایا حس میں بعض ہندو مبی تقعے اور اُس سے پیرسٹلہ بو بھا تو اُس نے کہا اِ اس بی کیامصالُقرہے۔ اب ہمیں تواٹسس کے مُندسے پیرمُسنکر تعجب ہی ہوا۔ دو مرح ہندو رام رام کرنے لگے۔ میں نے مسئکر کہا کہ بس آپ مبلہ ہے۔ غرض ہدہے اُن ہمی تھوق العباد کا لحظ طرعيدالحق صاحب يس نه تب ككتب أربه دعرم يرسى ب-حضرت مسيح موعود - سارى تقريركا خاصديد بها كدبرسيّا مزبب ادرسيّاعقيد إن ين نشانو الينى نعتوص عقل اورتائيد ساوى سيمشناخت كيامبا تاسب اورعيسا أى مذمب كى بابت یں نے مختلف پہلوؤں سے مختفہ طوریہ اُپ کو د کھایا ہے۔ کہ اس معیار پر پُورانہیں اُتریار پہود لول

لى كتابول ميں اس تثليث اور كفاره كا كوئى پتەنہيں اور كہجى دەبىيطے خدا كے منتقارىپى مذيقے اور مقل دُورسے دھکے دیتی ہے۔نشانات کا بیرحال کہ ایما مذار دں کے نشان کا پایا بانا ہی مشکل ب ايك بارفت مسيح نام ايك عيسائي نه كها نفاكه مجع الهام بوناب مين فرجب أسه كها كە يېشىگونى كرنو گھېرايا اور مجھے كہا كەلىك صفهون بندلفا فرىيں ركھا جاوے اور آپ اس كالتضمون بتادين مجعے خدا تعلیے نےاطلاع دی کہ تواس کو قبول کرنے بجب بیں نےائس کو بھی قبول کربیا توكئي سُوا دُميول كے مجمع ميں آخر يا درى وائت ابر يخييط نے كہاكہ يہ فتح مسيح جھوٹا ہے۔غرض حق ایک السی چیزہے کہ اپنے ساتھ نصوص اور عقل کی شبادت کے علاوہ فور کی شہادت بھی رکھتا ہے۔ اور بیشہادت سب سے بوادہ کر ہوتی ہے اور بہی ایک نشان مرمب کی زندگی کا ہے کیؤکہ بھومذیرب زندہ خدا کی طرف ہے۔اس میں ہمیشہ زندگی کی رُوح کا پایا جانا ضروری ہے نااس کے ننده ضداسے نعلق ہونے پرائیک روشن نشان ہو۔ مگر عبسائیوں میں بدہر گرد نہیں ہے جالا کداس نعانه میں جوسائنس اور ترقی کا زماند کہلانا ہے ایسے ضارق حادث نشانوں کی بڑی بھاری شرورتے۔ پوخدانغالے کی ہستی پردلائل بول اہب اس وقت اگر کو ئی عیسائی مس*یح کے گذشتہ مجز*ات جن کی ساری رونق تالاب کی تاثیر دُورکردیتی ہے یُسناکراُس کی خدا فی منوانا بیا ہے تواس کے لئے لازمی مات سے کدوہ خود کوئی کرشمہ دکھائے ورمز آج کوئی منطق یا فلسفہ ایسانہیں ہے جو البیدانسان کی مندائی ثابت کرد کھائے ہوساری مان روتا رہے۔ اور اُس کی دُعالیمی فبول مذہو اور حس کی زندگی کے وانغات نے مسایک ادنی درجه کا انسان تابت کیا ہو۔ پس بیں دعویٰ سے کہنا ہوں اور خدا تعالیٰ نوب جانتا ہے کہ میں اس میں ستیا ہوں اور تجربہ اور نشانات کی ایک کثیر تعداد نے میری سیانی کورڈن لرديا ہے كداگرليسوع مسيح بى زندہ خدا ہے اور وہ استضاليب برداروں كى نجات كا باعث بواہ ادراُن کی دعاوُں کو قبول کرتا ہے باوجو دیکداس کی ٹو درعا قبول نہیں ہوئی توکسی یا دری یا راہر تب كومير ي تقابله يرميش كرو كروه يسوع مسيح سے مدد اور توفيق ياكر كوئي خارق عادت نشان و كھائے اب میدان میں طوامول اور میں ہے ہے کہتا ہوں کہ میں اپنے ضا کو دیجھتا ہوں دہ ہروقت

ے سامنے میرے ساتھ ہے میں نیکار کہتا ہوں مسبح کو مجھ برزیادت نہیں کیز کہیں ر مخری کا قابمُقام ہول ہو ہمیشہ اپنی روشنی ، سے زندگی کے نشان قائم کرتا ہے ایسس بطه كراً وركس جيز كي مزورت موسكتى ب يسلل ياف كيلف اور زنده خداكو ديكيف ك الميهميشر أوح میں ایک ترثیب اور پیاس ہے اور اُس کی نستی آسانی تائیدوں اور نشانوں کے بغیر مکن جہیں۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ عبسائیوں میں یہ نوراور فرندگی نہیں ہے بلکہ بہتی اور زندگی میرےیاس ہے۔ میں ۲۶ برس سے اشتہار دے رہا ہوں اور تعجب کی بات ہے کہ کوئی عیسائی یا دری مقابلہ پرنہبیں کتا۔ اگراُن کے پاس نشانات ہیں تو وہ کیوں انجیل کے مطال کے لئے پیش نہیں کرنے۔ ایک ۱۷ پارمیں نے سولد ہزار اشتہارا گریزی اُردو میں حیاب کرنقسیم کئے جن میں سے اب بھی کچھ ہمارے دفتريس بون كي مرايك بعي ندأ كظابولبوع كي خدائي كاكرشمد وكهانا اوراس بُت كي حايت كرتا. مس میں وہ س کھے ہے ہی نہیں کوئی پیش کیا کرے ۔ مختصر پیرکہتی کی مشناخت کے لئے بیرتین ہی فديعين ادرعبسائى مدبب من مينون مفقودين-خدا كانسكريه كرآب كواحيها موقع مل كياب اورآب يهال أسكة بين ان نقريرو ل كانتير سے بہت فائدہ ہوگا۔آپیان کو نوب غورسے شن لیا کریں اور مجرحیب آپ کو اس میں کچر کلام باتی نم ہو توأس پر دستخط کردیا کریں تاکہ جمالا بیر وقت را جھاں منہ جا وسے اور سُود مند ثابت جو سراج الدین کے لئے ہو دقت ہم نے دیا ہے گراس طرح پرتقر ریکھی جاتی توایک بجٹت رہتی ۔اُس نے اپنے عمل

کے ہو دقت ہم نے دیا ہے آگراس طرح پر لقریر تعلی جاتی تو ایک جمت رہی۔ اس سے اپنے مل سے دوسروں کو بھی برطنی کا موقع دیا۔ میری تو سجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص جب ایک مجگہ سچائی کو چھوڈ تا ہے وہ دوسری جگہ سچائی سے کیونکر پیار کر سکتا ہے ۔ مارہ

مسطرعبدالحق الى مجه دستظ كرفيرس كيا مُذر بوسكتاب اورميراس مِن كوئى حرج نهيں ہے . حضرت مسيح موعود بات يہ ہے كہ سارى جُزأت دل كى پاكيزگی سے پيدا ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ع ہے تو اُسے كوئى بات روك نهيں سكتى ۔

مسطرعب الحق - ميس في جب بهان آف كا اداده كيا قوايك عيساني سد ذكركيا قواس في آپ وگاني دى.

اور مجھے یہ تاگوار معلوم جوا میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے گالی دینے سے کیا مصنے ۔اس نے کہا کہ وہ ہارا دہنمن بیں نے کہا۔ انجیل بین نوکھھا ہے کہ دخمنوں سے یہار کرو برکہاں اکھا ہے کہ دشمنوں کو گالیاں دو ۔ میر بیل چالدین سے اس کا ذکر کیا اُنہوں نے بھی اُس کو اچھا ندیمجھالیفن آدمیوں کی حالت بہانتک بینی ہوئی ہے۔ صفرت جم موقود گالیاں دیتے ہیں اس کی تو مجھے پروانہیں ہے۔ بہت سے خطوط کالیوں کے تستفيل أين كالمجيم محصول بين دبنا يراث اسب - اور كلو النابول تو كاليان بوتي بين - استهارون مي كاليا دى جاتى بيں اوراب تو كھكے لفا فوں يرگالباں لِكھ كربھيجتے ہيں۔ مگران بانوں سے كيا ہوتاہے۔ اور ضلا کا فرکہیں بجھے *سکتا ہے۔ جمیشہ بلیوں واستبازوں کے ساتھ* ناشکروں نے یہی سلوک کیا ہے بہر جس كي نقش قدم برة سئے بين مسيح ناصري اس كے ساتھ كيا ہوا۔ اور ہمارسے نبى كريم صلى السُّر عليه وَلم كے سائة كيا موا-ابتك ناياك طبع لوك كاليال ديت لين مين نوبني نوع انسان كالتيقي خيرخواه مول يو مجھے تشمن سمجفتا ہے وہ تو دلبنی مجان کا دشمن ہے۔ (اتنے بس مکان کے قریب بہنچ گئے اور حضرت نے بير فرياك ) آب الهان بي -آپ كوئس تيرز كي تكليف مو مجه بي تكف كهيل كوكرين تواندر دما موں اور نہیں معلوم ہوتا کہ کس کو کیا ضرورت ہے آجکل مہالوں کی کثرت کیوجہ سے بعض اوفات خادم بعى غفلت كرسكة بين آب اگرزبانى كهنال بندندكرب توجي كهدكر بعيجديا كرير مهان نوازى تو

(الحكم جلده نمبر ۳ ص<del>ست ب</del>م پرچ ۱۳ جنوری سنده لهٔ) (الحكم جلده نبره مستنه بنچ به فرودی س<sup>۱۹۰</sup>۲)

تبيسري ملاقات

۱۹ وسمبر المجامع ما ما ما القريب

مصرت مسيح موقود ميں نے سب سے پہلے اسی لئے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے اعزاض بیش

كي جواسلام يربون بي اور نود إنى تقرير كي ضمن من جَهاد عُلامى ، نعد آزدواج يركي باتيل كى معين تاكر آب كواس يراعتراض كرف كاموقع مله .

میری لائے میں طالب تق کا فرض ہے کہ جو بات اس کے دل میں طبیان کرسے اس کو فوراً بیش کر دے ور مذرہ ایمان کو کمزور کرے گی اور گروحانی قو توں پر بڑا اثر ڈالے گی جیسے کوئی ٹراب غذا کھا لیے تو وہ اندرجا کرنزا بی پیدا کرتی ہے اور تے یا دست کی صورت میں پھلتی ہے۔ اسی طرح کوئی گندہ عنیدہ اندررہ کرفساد کرنے سے نہیں ڈکٹا۔ اورائس کا فسادیہی ہے کہ انسان کے اضلاق چالیلن پر بڑا

ا ترہوما تا ہے۔ اور دہ ایک مجدوم کی ماند بن جاتا ہے۔

پس ہوچیز آپ کے دل میں کھنے آپ اُسے پُوچیس اور تثلیث کے رقیب مختصراً میں کہنچکا ہوں

اور اب میں آپ سے اُس کے دل میں کھنے آپ اُسے پُوچیس اور تثلیث کے رقیب برہے ہواسے مدار نجات

مظیراتے ہیں اور ایک گردہ کثیر سے اختلات کرتے میں مثلاً ایک شخص ایک معمولی ہات کے خلا دن ہو

مٹیرا نے مانی ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے اور زبان سے میکھتا اور پولٹا ہے اور کا نوں سے رئے مات کے خلا دن ہو

ہے یہ کہ کہ انسان آنکھ سے بولتا ہے اور کان سے دیکھتا ہے تو قانون کی رُوسے نبوت اس قرم در ہے۔

اسی طرح پر شلیت کا تو کوئی قائل نہیں یہودی جو ابر اہیمی سلسلہ میں ہیں وہ اس سے ابحار

کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ہماری گئا ہوں میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بر ضلات اس کے توجید

گی تعلیم ہے اور یز آسمان پر مذر بین پر مذیا فی میں غرض کہیں بھی دو مراضلا تی ہو کہ کے نیکھیے میں کہا گیا ہے

بھر میں نے قانون قدرت سے آپ کو ثابت کرد کھایا کہ توجید ہی ماننی چا ہیئے ۔ بھر باطنی نشر لیت کے مقان فی کہتے ہیں کہ خدا ایک

میں خدا کو حاصر بانطر جان کر کہتا ہوں اور خدانے میرے دل کو اس سے پاک بنایا ہے کہ اس میں بے انصافی مو ۔ اس کا ہار تموت آپ کے ذمر ہے۔ رکیک تاویوں سے کام نہیں جاتا۔ اور ندان سے سنی ہوسکتی ہے۔ ہی بنودول میں انصاف کریں کہ داستباز کے بغیر کوئی وہ کام نہ کر پگا ہو میں کتا ہوں۔

نہیں کرسکتے۔ دعوے کے لئے دلیل ایک روشن چراغ ہوتی ہے۔ بیس دعویٰ اور دلیل ہیں فرق کر لیناصروری ہے۔ داس پرمسلرعبدالت نے کہا کہ میں کل کھ کرمٹنا دوڑکا اور صفرت اقدس تشرفیٹ نے گئے )

والممكم ميلوق فمبر لا صفحه ١٠ برج ١٦ رفزودي سنافيلم)

## جوتفى ملاقات

۲۷ دسمبر المجارة

آج احباب بہت کڑت ہے آگئے تھے ۔ اور لاہور۔ وزیر آباد ۔ داولبنڈی ۔ طاقہ کائل جنوں
گورا نوالہ ۔ امر تسر کپورکھلہ ۔ لودھانہ ۔ رسانجر وغیرہ مقامات سے اکٹر دوست آپھے تھے
حضرت اقدین صب معمل سیر کو تھے اور خدام کے زمرہ جی یہ فورخدا چلا - احباب کا پرواؤ
کورے ایک دوسے پرگرنا بھی بجائے نود دیکھنے والے کے لئے ایک عجیب نظارہ تھا۔
الغرض مسطرعید الحق صماحت کی کے صفرت اقدین کے ارشاد کے موافق ایک مختفر
سی تقریر پڑھ کرکٹ افی جو ان کے اپنے خیال میں تنکیف اور کسیح کی او ہیست کے دلائل
برشتم ل تھی۔ اس کو من لیف کے بعد صفرت اقدین نے اپنا سلسلہ کلام اُوں شروع فربیا۔
برشتم ل تھی۔ اس کو من لیف کے بعد صفرت اقدین نے اپنا سلسلہ کلام اُوں شروع فربیا۔
برشتم ل تھی۔ اس کو من لیف کے بعد صفرت اقدین نے اپنا سلسلہ کلام اُوں شروع فربیا۔

من بات یہ ہے کہ بیربات مرشخص کومعلوم ہے اور اس مدے کوئی وانشمند انحار نہیں کم

سکتا کر ہرودی جس معطی میں میتلا ہے یا جس خطا خیال میں گرفتار ہے وہ اس کے لئے اپنے پاس کوئی نہ کوئی دیو بات رکیکو ضرور رہ کھتا ہے مگر وانشمندا ورسلیم الفطرت انسان کا ضاحتہ ہے کہ وہ اُن کی توزين كركامس متيجه كوجوسيا في بوتى ب تالاش كرف لكتاب و اب اسى المول كم موافق عيسا برن فعي اسطاس عقيدة مثليث كعوافق كجهراتين بناركمي بين عن كوده دلائل قرار ديت بين -اور مجصة بين مكرانهي أب كومعلوم موجائ كاركديد دالل كيا وقعت ركه سكته بين اوران مين كهان ، قیت اور نور ہے بھی حال میں عیسائیوں میں ایسے فریقے بھی موبود ہیں ہو مسیح کی الوُہیّت اورخدائي كے قابل نهيں اور نہ وہ تشليث ہى كومانتے ہيں بھيسے مثلاً يُونى شيرين توكيا وہ لينے دلائل اوروبو الت الجيل سے بيان نہيں كرتے وہ مھى توانجيل ہى بيش كرتے ہيں۔ اب اگر صراحتًا بلاماويل الخيل مين مسيح كى الوبيت يانشيث كابيان بوتا توكيا وجرب كديدني شيرين فرقداس سالحاركرتا جديحالاكدوه الجيل كواسى طرح مانتا يعيمس طرح دوسر عيسائي -ہومیٹیگوئیاں توربت کی پیش کی مہاتی ہیں ان کےمتعلق صی ان لوگوں نے کلام کی ہے اور ایک اونی شیرین کی بیص تحریری بھی مبرے پاس ابتک موجود ہیں کیا اُنہوں نے اُن کونہیں پیمها ورنهیں سمجار قران شریعند نے کیا خوب کہا ہے۔ کل حزیب بہالدیدہ فرحُون میری مراداس کے بیان کرنے سے صرف یہ ہے کہ تاویلات رکیکہ اور طنی باتیں توایک باطل يرست بھي پيش كرتا ہے مگر كيا ہمارا يه فرض نہيں ہونا جا ہيئے كه ہم اس پر پُوراغور كريں بانويلريو گو*گوں نے م*تثلیث پرستوں کے بیا نات ان پیشگوئیوں کے متعلق *مشسنکر کہ*اہیے کہ بہ قابل مٹرم ہام ہیں جو پیش کرنے کے قال نہیں ہیں اور اگر شلیت اور الوہیت مسیح کا ثبوت اسی قسم کا ہوسکتا

ہے تو پیر مائبل سے کیا تا بت نہیں ہوسکتا ۔لیکن ایک محق کے لئے غورطلب بات پرہے۔ کدوہ ان كويره كرايك امتنقيح طلب قرار دے اور پيراندرُوني اور بيروني نگاه سے اس كوسوچے - اب ان شگوئيول كے متعلق جها نتك ميں كهرسكتا ہوں بيدا مرفابل غور بيں :-

اقل کیا ان پیشگوئیوں کی بابت بہودیوں نے بھی رجن کی کتابوں میں یہ درج ہیں) بہی سمجا موا تفاكران سے تلیث پائى جاتى ہے يامسے كاحدا بونا تابت بوتا ہے۔

دَوم . كيامسيح نے نود بھى تسليم كياكه يد پيشگوئيال ميرے ہى لئے ہيں . اور پيراينے آپ

اُن كامصداق فزاردك كرمصداق بونے كاعملى تبوت كىيا ديا ؟ اب اگرچە بدايك لمبى بحث بعبى بو سكتى ہے كەكىيا درحقىقت وەپھىگوئيال صل كناب ميں اسى طرح درج ہيں يانہيں مگر اس كى كي يېزال صرورت نهمجه كران دوننقي طلب مورير نظر كرنے بير -يهوديول في جواصل وارث كتاب توربت بين اورعن كي بابت خود سيحے نے كها سي كمروه مومیٰ کی گدی ہربیعظے ہیں کہ بھی بھی ان پیشگوئیوں کے یہ معنے نہیں کئے ہو آپ یا دو سرعیسائی لرت بین اوروه تصی میمی میسیع کی بابت بیرخیال رکه کرکه وه تثنیت کا ایک بمز و بیمنتظر نهیں چنانچ میں نے اس سے پہلے بہت واضح طور براس کے متعلق سف نایا ہے۔ اور عیسائی لوگ محض زبدستی کی راہ سے ان پیشگوئیوں کو صفرت مسیح پرجاتے ہیں ہوکسی طرح مبی نہیں جمتی ېيں ورىزعلاديہودكى كوئى شہادت پليش كرنى چاہئيے كەكىيا وہ اس سے يہى مرا د يليتے ہيں . جوتم ليتے ہو۔ بهرانجسل کویظه کر دیکهولو ( وه کوئی بهت بطری کتاب نهیں)اُس میں کہیں ہی ایسانہیں ہوا۔ کہ حضت مسيح في ان پيگوئيول كويُومانغل كرك كها بوكه اس پيشگوئي كر رُوسي من خلا بول اور بير میری اُومِتیت کے دلائل ہیں کیونکہ نزا دعویٰ تو کسی دانشمند کے نزدیک بھی قابل سماعت نہیں ہے ادر بربجائے خود ایک دعویٰ ہے کہ ان پیشگؤ ئیوں میں میسے کو خدا بنایا گیا ہے میسیج نے خود کھی دعویٰ *نہیں کیا توکسی دومرے کا خواہ خواہ اُن کوخ*ذا بنا ناعجیب بات ہے۔ اور بيراگر بفرض محال كىيانىمى ہو تواس فدر نىنا تىن اُن كے دعوىٰ اور انعال ميں يا ياجا ناہے كەكوئى عقلمنداورخدا ترس أن كويڑھە كرانېيىن خدانېيى كېيسىكتا -بلكەكوئى بڑاعظىم الشان انسان كېنا بھی شکل ہوجاتا ہے۔ انجیل کیاس دعویٰ کورد کرنے کے لئے توخودانجیل ہی کافی ہے کیونکہیں سیے كادّعاتابت نهيب بلكه جبال أن كومو قع طائقا كدوه اپني سفلا في منوايليته وإن انهول نے ايسا جواب دیا کدان ساری بیشگوئیوں کے مصداق ہونے سے گویا ایکار کردیا اور اُن کے افعال اور اقوال جو الجیل میں درج ہیں وہ بھی اسی کے موید تا بت ہوتے ہیں کیوکر ندائے لئے توبیضرورہ کداس کے

افعال اور اقوال بین تناقض نه در معالانکه انجیل می*ں صریح تنانقن ہے۔ مشلاً میسے کہتا ہے کہ* باپ کے مواکسی کوقیامت کاعلم نہیں ہے۔ اب یکسی تعجب خیز بات ہے کہ اگر باب اور بھیا کی عینیت ایک بى بے توكىيامسے كايد قول اس كامعىداق نهيںكه دروغ كوراها فظه نباشد كيونكرايك مقام ير تو دعوى خدائى اور دوسر مقام يراؤبيت كصفات كالكاد الدير بوكها جاناب كدانيل مرسي يريبيط كالغظ آياب اس كي واب مين مين بيركيف كي و في ضويت نبين كرانجيل محرف يامبذل ب ہائبل کے پڑھنے دالوں سے یہ ہرگز تھی نہیں ہے کہ اس میں بیٹے کا لفظ کس قدرعام ہے۔ اسرائیل کی نسبت كمعاب كداسرائيل فرزنمن است بكر نخست زادة من است راب اس سع براه كرا وركبيا موكا اورخدا كى ببليان بعى بائبل سے تو ثابت ہوتى ہيں - اورسى براھ كريد كر خداكا اطلاق بعى بواب كرتم خدابواس سے زیادہ اورکیا ثبوت ہوگا۔اب ہرا یک منصف مزاج دانستمندغور کرسکتا ہے کہ اگر ابن كالفظعام نهونا توتعجب كامقام هوتاليكن جبكد بدلفظ عامهيے اوراً دم كوبعى شجرهُ ابناء ميں واخل كيا گیا ہے اور امرائیل کونخست زاوہ بتایا گیا ہے اور کثرت استعال نے نطا ہر کردیا ہے کہ مقدمول در استعادہ يريد لفظ مكن ظن كى بنادير بولا جا الب اب ببنتك أيسع يراس لفظ كواطلاق كي مسوييت نديا أي علي كوكيول اس ابنيت ميں وہ سارے داستيازوں كے ساتھ شامل ندكيا جاوے اس وقت تك بدلفظ كچھ بعى مفيداور مؤثر نبيس بوسكتاكيوكرجب يدلفظ عام اورقومى محاوره بص تومسح يدأن سے كوئى زاك مضح پیدانهیں کرسکتا میں اس لفظ کومسیح کی ضرائی یا اہنیت یا اگوہیت کی دلیل مان لیت اگر میکسی أوركي عنى منه أيا بوقاء

میں سے سے کہتا ہوں اورخدا تعالے کے خوف سے کہتا ہوں کہ ایک پاک دل رکھنے والے اور سیخے کانشنس والے کے لئے اس بات کی ذرائعی پروا نہیں ہو کانشنس والے کے لئے اس بات کی ذرائعی پروا نہیں ہو سکتی جبتنگ بیڈ نابت کرکے نہ دکھنا یا جا وے کہ کسی اور خفس پر بید افیظ کہی نہیں آئے اور یا آئے تو ہوں تا ہے کہ سی اور خفس پر بید افیظ کہی نہیں آئے اور دو ترقی ہے تو دور ترقی ہے کہ سے ان وجو بات قرید کی بناد پر اور وں سے ممتاز اور خصوصیت رکھتا ہے۔ بیر تو دور ترقی ہے کہ سیجے کے لئے کہی لفظ آئے تو وہ خدا بنایا جادے اور دوسوں براس کا اطلاق ہو تو وہ جدا بنایا جادے اور دوسوں براس کا اطلاق ہو تو وہ جدا ہے بدی

اگریداعتقادکیاجادے کدخوا خودہی آکر دنیا کو نجات دیا کرتاہے یا اس کے پیٹے ہی آتے ہیں ۔تو میردُور لازم آئے گا۔اور ہرزما ندمیں نیا خدا یا اس کے بیٹوں کا آنا ماننا پڑھے گا۔ جو صرزی خلاف بات ہے۔ ان ساری با توں کے علاوہ ایک اور بات قابل غورہے کہ وہ کیا نشانات تقے جن سے حَيقتًا مسح كي ضوا في ابت بوتى كيامُعِرات ؟ اقل نوسس سان معرات كاكوني نبوت بى نبيي كيونكه انجيل نوليسول كي نبوت بهي كاكو أي ثبوت نبيير. أكريم إس سوال كو درميان نديمي اللين اوراس بات كالحاظ تدكرين كرانهول في البك محقق اورهيم ديد صالات الحصف والي كي يثيت سنرس كصرتب يمى ان مجزات مي كوئى رونق اورقوت نبس يائى جاتى جكدايك تالاب بى كا قِعته مسيح كے سارے مجزات كى رونق كو دكوركر ديتا ہے ادر مقابلتاً جب ہم انبيار سابقتېن معجزا لو دیکھتے ہیں تو وہ کسی مالت میں *مسیح کے معجزات سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر*ہیں کیونکہ ہائمل کے مطالعہ سنے والے توب مبانتے میں کر پہلے نبیوں سے مُردوں کا زندہ ہونا ثابت سبے۔ بلکہ بعض کی م پورے مُردوں کا لگ کریمی زندہ ہونا ثابت ہے حالانکہ سیح کے خیا لی معجزات بیں ان باتوں کا لونی اثر نہیں ہے۔ مسیح کی لاش نے کوئی مُردہ زندہ نہیں کیا پھریتاؤ کہ مسیح کو کونسی چیز خدا بناسکتی ہے كياپيشگوئيان ؟ ان كى مخيفت بىل نے يہلے بتادى ہے كەمىرى كى بيشگوئياں پيشگونگانگ مى نهيں ركھتى بيں جو باتى سيشكونى كے ننگ ميں مندرج بيں وہ اليسى بيں كدايك معمولى آوى يعي اُن مع بهتر بالمي كهدسكتا بداور قبافر شناس مرتركي بيشكوئبان أن سع بدرجها برطهي بوئي بون بين-میں علی اله ملان کہنا ہوں کہ اگراس وقت میسے ہوتے توجسقد رغطیم الشان تائیدی نشان پشیگر ہو کے دنگ میں اب خدا نے ممیرے † تھ بیصا در کئے ہیں وہ ان کو دیکھ کر مشرم ندہ ہوجانے اوراین پٹریکو ہو كاكر ذازر كما أئي كے حرى اور قبط بڑیں كے يا مُرغ بانگ ديگانعبى ارسے ندائرت كے نام نديستے۔ پیرائب ہی ہمیں بتا کی کرس طرح پر ہم سے کو انیں کہ وہ خدا تقام خدائی کا وعولی اُن میں نہیں مُحف سابقد کی پیٹیگوئیوں کے اپنے متعلق مونے کا انہوں نے کوئی دعوی نہیں کیا۔اورنہ اپنے

تتعلق ہونے کا کوئی ثبوت دیا۔ بھرسلب صفات مضائی کوہم ان میں دیکھتے ہیں۔ غیامت کی بابت انہیر اقرارے کہ مجے اس کاعلم نہیں باب دربیٹے کے باوجود متحد فی الوجود تدف کے ایکی عالم دوسرے کا جابل ہونا قابل لحاظ ہے۔تقدّیں کا یہ حال کرخود کہتا ہے کہ مجھے نیک ندکہو صرف باب ہی کوئیک تھیرآبا ہے۔ پیریاختلات بھی باپ بیٹے کی عینیت کے مہلات ہے صرف ابن کا لفظائن کی خدائی کو تا بہت نہیں کرسکتا کیو کر حقیقت اور مجازیں باہم تغربی کرنے کے ہم مجاز نہیں ہوسکتے کہ کہدیں کربہال تقیقت مراد سے اورنسکاں جگرمجازہے بہی لفظ یا اس سے بھی بڑھ کرجب دوسرے انبیاداور استباد اورفاضيون بربولاما وكوه فرسسادى بسي اورسيج بربولاجاد سيتووه نووخدا اورإئن بن جاويري ا توانصات اور امتی کے خلاف ہے اور میر گویانی شریبت اور نکی کتاب بناناہے ۔ اسس سے كوئى قائمەنبىي-یادر اول نے خیالی اور فرضی طور پرسی کی خدائی کے تبوت کے لئے بڑے اٹھے یا اُس ہِں۔ گر آبتک ایک بھی رسالہ یا تحربراُن کی میری نظرے نہیں گزری اور کوئی یادری ہیں نے نہیں دیجھا فے سے کے معجزات کے چہرو سے تالاب کے قِعتر کے داغ کو دُور کمیا ہوا درجب مک انجیل میں بیر تِصْدِدرج ہے۔ بیدداغ اُٹھ نہیں سکتا۔ میں باربار اُپ کو اس امر کی طرف توجہ دلا اَم ہول کی خلاتھ لے کی صفات کو د کیمو۔ رہا پوٹوس جس کی بانوں سے مغدا ٹی نکا بی ہماتی ہے۔ دہ اینے حیال حیلن کے لحاظ بحلئے خود غیر منتبراوراس کے لئے سیسے کی کوئی پیشگوئی نہیں۔ پھرآپ ہی بنائیں کہ ایک وانشمندا سے خدائس طرح مان نے ایسے خدا کی کوئی پرتش کرسکتا ہے۔ برگزنہیں مسیح کی زندگی اس کی وُری ناکامی اورنامُرادی کی تصویر ہے آج وہ زندہ ہوتے توان کو دہ نشانات دیکھ کرجو اِس سے کے افقایے ما در ہو بصيس شرسده بونا يراككي يهي قبوليت دعا بوتى ب كرسارى الت جلامار م وركسى في شنا اور أنزى ساعت من منداكا تكوه كرنا بوارضت بواكد إيلى إينى لماسَه فتينى . يغدان فيحصي مأمور كريج بمحاور نائر دي نشانات دكم اس وقت بوخدانے مجھے مامور كركي بعيجاہے اور جو نشانات ميرى نائيد مين ظاہر ہو

بِس أن كى نظيرتوبيش كرو مشاؤيهي وكلس كامقدم جودينداريا دربوس كى كوشنش اورايك كال برطماني کھاکر دوسری پھیرڈینے کی تعلیم دینے والول کی طرفت سے کیا گیا کئی سوادمی اس بات کے گواہ موجود بين كركس طرح برقبل ازوقت كُل واقعات مصاطلاع دى كَنى اورخدلف كبسطرح برتسم كي ذات محفظ مكا. بصلارت مرمي جب بيمقدم دائركيا كيا- توديثي كمشنرف جاليس بزار كيضمانت كيساقة دازط جاری کردیا . گرخدا کی فدرت دیکیو که ده اُسے جاری نرکر سکا۔ ده اس کی کتاب میں ره گیا چیکے جب کُسے يمعلوم كواياكياكه إيسه دارنى كاجرانا جائز ب توأس في كورداميور ناردى كه دارنى ردكامهاوي مگروال ببنجابی ندخا۔ آخر بیمقدم مجادعیسائیوں نے ہرطرح سے میرے منزاد لانے میں سعی کی مگر خلاف اپنی قدرت کانشان د کھایا۔ ادر میری الانت جاسنے والوں کی الانت کی ۔ ڈکلس صاحب نے نهایت عرّت احترام سعه مجهے بُلایا اور کُرسی دی۔ حالانکہ مجھے ان با تول کی ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں۔ آرمیہ ادر مصن مسلمان مجى أن كے شرك تقے بينڈت رام بعجدت بليٹر رجو آربيہ دو بلانبيس آنا تفااوراس نے مجھ نؤد کہا کہ وہ اس لئے نشر کیب ہوا ہے کہ لیکھوام کے قاتل کا پتدبل جاوے محدسین گواہ ہو کر آیا ادرگرسی مأنگ کربهت ذلیل بوا -آمزجب ساری کاردوائی به چی اورعبدا لمبیدسنے صاف اقرار کرلیا۔ کہ عجة قتل كے لئے بعيجا ہے يورى بسل مرتب بوجانے يرخدانے اپنى قدرت كى يمكار وكها أى ادرد كلس ك دل مين دال دياكه برسب جوث سهد أس فيتان ليمار جنا كوكها كدميرا دل الحينان نهين ياً ال بعرعبدالحبدس دريافت كرد

تخرعبدالمميد في مل دازبنادياكه مجه سكهايا گيا تقار بير دو پلى كمشنركوناد ويا گيا اور تبيجه و چې بوا بس كی خبرمقد مد كه نام ونشان سے بھی پہلے تمام شهرول بیں شائع ہو جگی تقی ایسا ہی ببکھرام كانشا اور صدع نشان بیں -

جاعت کے لیاظ سے مجی اگر دیکھ اجاد سے نومسیح ناکام اُرکھا جوار اول نے ساھنے قسیس کھائیں ا ادر لعنت کی ۔ادھر بیدھال ہے کہ ہمار ہے ایک مخلص دوست عبدالرحمٰن نام کوجو نواح کابل میں رہتا تھا۔ لم

من بهدئ وجه سعايك سال يك قيدركها كياركه وقوبركرك كرأس في موت كوا عكار برترجيع دى-

اَثْرَ كِينَة بِينَ كَدامُ سِهِ كُلُ اللَّهِ عَلَى اورجيسا أس نع كها تفامرنے كے بعد إيك نشان اُس كا ظهر بروار مجعے افسوس سے کرعیسائی اینے ایمان کی متاع پولوس کی ہاتوں پر ہار دیتے ہیں علاوہ برآن انجیل بہت بڑاصتر بھی بہی تعلیم دیتا ہے کہ خدا ایک ہے مِشلاً جب مین کو بہودیوں نے اس کے ال گُف بدئے میں کہ بیابن اللہ مونے کا دعویٰ کتا ہے بیمقراؤ کمنامیا یا تواس نے انہیں صاف کہا کہ کیا تنہاری شرييت ميں بيزبيس لكهاكم تم خدا بور اب ايك وانشمند فوب موج سكتا سي كراس الزام كے وقت فو چاہئیے تفامسیح اپنی پوری برتیت کرتے اور اپنی خدا کی کے نشان دکھا کرانہیں مازم کرتے اور اس حالت میں کدان پر گفر کا الزام لگایا گیا تھا۔ تواُن کا فرض ہونا چاہیئے تفاکداگروہ فی الحتبقت خدایا خدا کے بيطيح بي منقد توبيهجاب دينت كديد كفزنهي بلكهمين واقعي طور يرخدا كابيشا بمول واودمير يساس اس كي ثبوت كے لئے تمهارى ہى كتابول ميں فُلال فُلال موقع برصاف كفصاب كرميں قادر مطلق عالم النيب خدا بول اور لاوُيس د كھا دُوں اور پير إينى قد تول طاقتوں سے ان كونشا تات خدائى بھى د كھا و بيتے . اور وہ کام جو اُنہوں نے خدائی کے پہلے دکھائے تھے ان کی فہرست الگ دیدیتے بھرا سے من ثبوت بع بعد کس بہودی فقیہدیا فریسی کی طاقت تھی کہ انکار کرتا وہ تو ایسے خدا کو دیکھ کرسجہ ہ کرتے۔ مگر بیضلات اس کے آب نے کیا توہیکیا کہ کہ وہا کہ تمہیں خدا لکھا ہے۔ اب خدانزس دل لے کر خور کرو . کریداپی خلائی کاثبوت دیایا البطال کیا۔غرض بہ باتیں ایسی ہیں کداُن کے بیان کرنے سے بھی مشر آتی ہے بیں اس کوآپ ہی کے انصاف پر تھیواڑ تا موں۔ تورات -اسلام ۔ قانوُن قدرت باطنی شریعی تو توجید کی شہادت دیتے ہیں۔ اور عیسائی لیسُوع کی ضلائی کے بید دلائی دیتا ہے کہ کتب سابقہ میں اس کی بشارتیں ہیں رجن کو بہودیوں نے کھی تسلیم نہیں کیا کہ وہ خود خدایا اس کے کسی بیٹے کے لئے ہی بلکروہ مسیح کے آنے سے پہلے ہی پوری ہو جی ہیں) ادر کھر انجیل کے بعض اقوال بتاتے ہیں کراس كابرمال ہے كداصل كابتد سى نبير كيونكراصل زبان مسيح كى عبرانى تقى اور فودمسير اپنى الگ انجيل كا نے ہیں بھٹرسے نے کہیں اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہود اوں کے بھٹراؤ کرنے پر اوراس گفر كے الزام بران كا تومى ادركتا بى محاورہ بليش كركے منجات بائى۔ اپنى خدائى كا كوئى قوى ثبوت ما

اورا پنے سے کہی فق العادت کام کوند دکھایا معجزات کا دہ صال بیشگوئیوں کی وہ صالت علم کی پیصور کہ آتنا بتہ نہیں کہ انجیرکے درخت کو اِس دقت کھیل نہیں ہوگا۔ اختیار کا بیر حال کہ اُسے لگانہیں سکا۔ مُسَ

كالم نهيس ديسكتار صنعف تاقواني اتني كرط في ادر كورس كهاما بواصليب برير طعتاب يديروى

کھنے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو اُتر آ۔ اُتر نا تو درکنار اُن کو کھیے جواب بھی نہیں دسے سکتا۔ چال جین کا وہ مال کہ اُستاد بھی عاق کر دیتا ہے اور ہودیوں کے الزامات کئی پُشت تک اُور موتے ہیں اور کو کی

سوابن<sub>س</sub> دیاجاتا و

(الحكم جلد ٦ نمبر ٦ مست پرچ ١١ فرودى سندائر)

وہمبر مسیح کے حالات از رُوسے بالیب مسیح کے حالات از رُوسے بالیب

ادر مجیر مسیح کے حالات کو پلیھو توصات معلوم ہوگا کریٹ شخص کھی ہیں اس قابل نہیں ہوسکتا کرنبی بھی ہو۔چہر جائیکہ خدایا خداکا بیٹا۔

تنهرِعالم اور بہزا منزاکے لئے عالم الغیب ہونا **عنروری ہے اور یہ خداکی غطبم النے ا**ن ا

صفت ہے۔ گرمیں ہیں دکھا آیا ہول کہ اُسے قیامت نک کا عِلم نہیں اور اُنٹی ہی اُسے خبر مذکعتی کہ بےموسم انجیرکے درضت کے یاس شدت ہوک سے بیقرار ہو کھیل کھانے کو جاناہے اور درخت

کو بھے بذات خود کوئی اختیاد نہیں ہے کہ بغیروسم کے بھی بھیل دے سکے۔ بدد عا دیتا ہے۔ اول توخدا کو بھوک لگنا ہی تعجب خیز امرہے۔ اور یہ خوبی صرف انجیلی خدا ہی کو حاصل ہے کہ بھوک سے

وطا و بعوت ساری جب بیرامرسد اوربید وی صرف این علا می و عاس سے درخت کولی است میں است درخت کولیل نہیں بیقرار برقاب کی میں اس درخت کولیل نہیں ہے اور بیرائی میں میں میں اس درخت کولیل نہیں ہے اور بیرائی میں میں میں میں درخت ہے اور بیرائی میں میں درخت میں درخت کولیل میں درخت میں درخت کولیل درخت کولیل میں درخت کولیل کولیل

لولگادیتے تاونیاکے لئے ایک نشان ہوجاتا۔ گراس کی بجائے بدوعا دیتے ہیں۔ اب ان ساری

ہاتوں کے ہوتے لیسُوع کوخدا بنایا جاتا ہے ؟ میں آپ کو بچی خیرخواہی سے کہتا ہوں کہ تکلف سے کچھ نہیں ہوسکتا۔ ایک شخص ایک وقت میں اپنی ڈوعیثیتیں بناتا ہے۔ باپ بھی پیٹا بھی رخدا بھی اورانسا

بھی کیا ایسا شخص دھوکہ نہیں دیتا ہے ؟

الجيل كي مقامات كاتب ذكركمن بين والسبياق وسباق يرنظ كرف سے صاف

معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُس کی خدائی کے ثابت کرنے کے لئے کانی نہیں ہیں کیونکہ وہ تو اس کی لنسانیّت ہی کو ثابت کرتے ہیں: ورانسانیّت کے لحاظ سے بھی اُستے عظیم الشّان انسانوں کی نہرست ہیں داخل

می وہ بت رہے ایں درواعت یک میں کا دائیں ہے۔ یہ اسٹ کی سُوس میں بقول عیسسا بیال کابل نہیں کرنے جب اُسے نیک کہا گیا تو اُس نے انکار کیا۔ اگر اس کی رُوس میں بقول عیسسا بیال کابل تطهراور یا کیزگی تھی۔ بھر دہ یہ بات کیوں کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو۔ علادہ بریں بسُوع کی زندگی یہ

ہرت سے اعتراض اور الزام لگائے گئے ہیں اور حس کا کوئی تستی بخش جماب آج تک جہاری نظر

سے نہیں گزرا۔

ایک بیودی نے لیموع کی سوانح مری کھی ہے اور وہ بہاں موجود ہے۔ اس نے کلھا ہے کہ

یسوع ایک لڑی پر ماشق ہوگیا تھا۔ اور اپنے اُستاد کے سامنے اس کے سُسن دیمال کا نذکرہ کر

ببٹھا۔ قواسنا د نے اُسے عاق کر دیا و رانجیل کے مطالعہ سے ہو کچے مسیح کی صالت کا پتدگلتا ہے۔ وہ

ایپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ کہ کس طرح پر وہ نامحہ م نو ہوان عور قوں سے ملما تھا۔

اور کس طرح پر ایک بازاری عورت سے عطب رکمواتا تھا۔ اور لیسوع کی بحض نامیوں اور داولوں کی جوحالت بامبل سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ بھی کسی سے تھی تہیں الله اور داولوں کی جوحالت بامبل سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ بھی کسی سے تھی تہیں الله اللہ میں میں ہے تھی۔ وہ بھی کسی سے تھی اور کیم کے اور کھا گے اس کی ماں پر ہو کچھ الزام لگئے ہیں۔ وہ بھی ان کتابوں ہیں درج ہیں۔ ان سب کواگر اکٹھا گے دکھیں۔ تو اس کا یہ قول کہ مجھے نیک دہو۔ اپنے اندر حقیقت رکھتا ہوں کہ جس شخص کے اپنے ذاتی چال سیک گورنہ تھا جیسالبعض عیسا ٹی کہتے ہیں۔ اب میں پوچیتا ہوں کہ جس شخص کے اپنے ذاتی چال سیک گورنہ تھا جیسالبعض عیسا ٹی کہتے ہیں۔ اب میں پوچیتا ہوں کہ جس شخص کے اپنے ذاتی چال سیک گورنہ تھا جیسالبعض عیسا ٹی کہتے ہیں۔ اب میں پوچیتا ہوں کہ جس شخص کے اپنے ذاتی چال سیک گورنہ کھا ہی موال ہوا ورحسب نسب کا یہ تو کیا خدا ایسا ہی ہواک ہے۔ یہ بتیں اندر تعالے کہا کہ میں داؤد کا تخت قائم کر نیک خلات ہیں۔ خطال اور کی تحت کی کہا کہ میں داؤد کا تخت قائم کر نیک خلات ہیں۔ خطال اور کی جسم کھ تھا۔ پھر ایقوع کی راست بازی میں کام سے ۔ پہلے کہا کہ میں داؤد کا تخت قائم کر نیک خلال اور دے علم کھ تھا۔ پھر ایقوع کی راست بازی میں کام سے ۔ پہلے کہا کہ میں داؤد کا تخت قائم کر نیک

واسطے آیا ہوں اور توار بوں کو کپڑے بیچ کر طواریں نزیدنے کی بھی تعلیم دی کیکن بجب دال ملتی نظر نذاکی تواس کو بیر کہذکر ٹال دیا کہ اسمانی بادشا بت ہے کیا۔ داؤد کا تخت اسمانی تھا۔

مسل بدہے کہ ابتدائیں اُسے خیال نہ تفا کہ کوئی مخبری کی مجا دسے گی لیکن آخر جب مخبری ہوئی اور عدالتول میں طلبی ہوئی تو آبھے کھٹی اور آسمانی صلطنت پر اُسے ٹالا۔

مجلااس قسم کے صنعف اور بیطمی اور ایلیے بھال چین کے ہوتے ہوئے کہیں خدا بننا کہیں بیٹا کہلانا اور انسان ہونا برساری ہائیں ایک ہی وقت میں جمع ہوجائیں کس فدر صرت کو برطعانے

دالی ہیں۔

پولۇس كا اجتها د اور لىبۇع كى عاجزى

باتی را لوگوس کا بهتها دیا اس کے اقوال یمن لوگوں نے پولوس کے بیال حیلن پرغور کی ہے اور جدیبا کہ اس کے نبعض خطوط کے فقرات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دہ ہرمذم ہب والے کے ننگ ہیں

اور جانیا تھا آب سے بیس معوط سے افرات سے جی سنوم ہونا ہے کہ دہ ہر مدم ہب واسے سے اندابیں ہوجانا تقافہ بیں نوب معلوم ہے اور اس کے صالات بیں آزاد خیال لوگوں نے لکھا ہے۔ کہ استھے

مِهِالصِين كا آدمى منه كقار بعض تاريخ لست پايا جانا به كدوه ايك كابن كى لطكى برعاشق تضااورا بتدا

میں اُس نے بڑے رہے وکھ عیسائیوں کو دینے اور بعد میں جب کوئی راہ اُسے نہ ملی اور لینے مقصم میں کامیابی کا کوئی ذراید اُسے نظرنہ آیا تو اس نے ایک خواب بناکر اینے آپ کو محاد یوں کاجمعداد بنا

ئیا۔ نود عیسائیوں کو اِس کا اعتراف ہے کہ وہ بڑاسٹگدل ادر خراب آدمی نضا اور گونانی بھی برطھا بوا نفا میں نے جہاں تک غور کی ہے۔ مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ساری خرابی اس لڑکی ہی معاطمہ

کی متی اورعیسائی مزم کے ساتھ اپنی ڈمنی کامل کرنے کے لئے اس نے بدطریق آخری سوچا کراپنا اختبار مجانے کے لئے لیک خواب شنا دی اورعیسائی ہوگیا۔اور پیرلیٹوع کی تعلیم کو اپنے طرزیہ ایک نئی

تعلیم کے نگ میں ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں کرمیسائی خرب کی خرابی اعداس کی برعتوں کا اصل بانی بہی

تخص ہے اور اس کے میوا میں کہتا ہوں کہ اگریٹخص الیسا ہی تظیم الشّان نفا اور واقعی ایشوع کارٹول نقا اور اس قدرانعلاعظیم کا موجب ہونیوالا تقا کرخط ناک مخالفت کے بعد پھرلیسُوع کا رسُول ہونے

وتفا توبميس وكهاؤكداس كى بابت كهان پيشگونى كى كئى سے كدان صفات والاايك شخص موكا اوراس نام ونشان دیا ہوا دربیھی بتایا ہوکہ وہ لیسوع کی خدائی ثابت کریگا. ورمزید کیا اندھیر سے کہ بطرس کے لعنت كرينے اور يہودا اسكر يوطى كے گرفتار كرانے كى پيشگوئى قوليسوع صاصب كرديں اور استنے برط ہ عیسوی مذہب کے مجنب کے کھی ذکر مذہو۔ اس لئے اس شخص کی کوئی بات بھی فاہل سندنہیں ہوسکتی ہے اور جو کھے اس نے کہاہے وہ ون سے دلائل ہیں۔ وہ بجلٹے نود نرے دعوے ہی دعوے ہیں۔ بیں باربار نہی کہتا ہوں اور اس کمرومه کرداس بات کوبیان کتا ہوں کہ آئی سمجھ <sup>ا</sup>یں کہ انجیل ہی کولیسُوع کی خدا ٹی کے رو کرنے کے سلفة تب پڑھیں۔ وہ نود ہی کا فی طود پر اس کی تردید کررہی سبے مگر وہ ضرا مختا توکیوں اس نے بالکاٹسالی طرنسك مجوات نددكهائي بيس في تحقيق كراياب كداك كم عجزات كي تقيقت سلب امراص سے كيد يعي براهی بوئی ندیقی بجس میں مبحل بورب کے مسمریدم کسنے والے اور بهندو اور دوسرے لوگ بھی مشّاق ہیں اور ضیالات ایسے بیہودہ اور مطی تھے کہ صرع کے مربض کو کہتا ہے کہ اس میں جن گھُسا ہواہے۔ سالانكراكر مرع كے مراین كوكونتي كيكية. فولاد وين اور اندر دماغ مين رسولي ند مو- تو وه اجھا ہو جاما ہے. معلاجتن كومر كى سے كياتعلق بي كى يہوديوں كے خيالات ايسے بوگئے تھے۔ ان كى تقليدير أس فيجى السابى كمهدديا - اوريابير كرجيس أجكل جادو أون كرنيواك كرتي ميس كربعض ادويات كى سبباي سے تعویز لکھ کرعلاج کرتے ہیں اور ہیادی کوجن بتاتے ہیں ویسے ہی اس نے کہدیا ہو مجھے انسوس بے کمسیح کے معجزات کومسلمانوں نے بھی غورسے نہیں دیکھا اور عیبسائیوں کی دیکھا دیکھی اور اُن سے مُن مُن کراُن کے مضے غلط کر لئے ہیں مثلاً الممہ کا لفظ ہے بیس کے مضے شب کور کے ہیں۔ اوراب منعنے يدكر ليئرمباتے ہيں كەما در زا و اندھوں كوشفا ديا كرتے تھے رحالا كمدير اكمهروه مرحز ہے کجس کاعلاج برے کی کلیجی کھانا بھی ہے اور اس سے بھی بدا چھے ہو جاتے ہیں۔ يسوع صنعتف ناتواني ببكيسكي اور نامرادي كي سخى تصوير بهيءا ورعام كمزور يول مي انسانول

كاشركي ہے كوئى امرضاص اس بيں يا يانهيں جانا -كتب سابقىر كى پيشگوئيوں كاجو ذخيرہ پيش كيا

مانا ہے۔ان میں صدیا اختلاف ہے۔اوّل نو خود پہودیوں میں اُن کے وہ معنی ہی نہیں جوعبسائی کرتے ہیں۔ اور دومسرسے ان تفسیرول کی تفسیرول سے بدمعی معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ گوری ہوسکی ہوئی بب الكيشخص عصد موا ميرس ياس آيا تفار الخرخداف اس يراينا فعنل كيا الدوه سلمان موكيا-ادر مسلمان ہی مرا ۔اس کے واسطے بہود یوں کو لکھا تھا اور اُن سے دریافت کیا تھا اور امس وارث توببودى ہى ہيں كم جو بميشه نبيول سے تعليم ياتے يطے آئے تھے -انہى كاخل توہ كروہ اس كى صيح تفسيركوي اورخودسيح فيصى فقيهول اور فرليسيول كى بات ماننے كاسكم دياہے گوان كيمل سيع منع كيا بو-عيسائيوں اوربہود يوں ميں اختلاف يدسبے ۔ اقل الذكران سے ابنيت اورائويت نكالتة بين اوراً خرالذكر كهتة بين بُوري موسيكي بين انصاف كي رُوست و دي حق يد بين جنبون يجيشه نبیوں سیعلیم یائی اوران باتوں کی تخدیدسے ایسان نازہ کئے اور برابر چودہ سو برس کک مندا کی بلی سنتة أأثر كق بصغرت مسبح موسى عليها نسام مسيع وه سوسال بعدلعيني ج دهوي صدى مين تشفيقے اور جیسے اس زمانہ میں مسیح دیا گیا تقا کہ تا موسوی جنگوں کے اعتراض کو اپنی تعلیم سے دُور کردے اور خاتمہ جنگ وجدال پرنہ ہو۔ ویصے ہی اس است کے لئے مثبل موسی صلے انتہ عليه والم كي خلفاد مين سے ج دصوب صدى يرمسي موجودمبحث كيا كيا۔ تا اپنى ياك تعليم ك ذرايد جهاد کے غلط خیال کی اصلاح کردے اور ثابت کردے کہ اسلام توارسے ہرگزنہیں بھیلایا كيا بكداسسام ابيض مفائق اورمعارف كى وجرسے يعيداسي غرض يبودى پيشكوئيوں كى بحث بين خالب أجائيں كے اور سى ان كے سائق ہے۔ اور یے دیکی بھی گیا ہے کہ بہودی معقول بات کتے ہیں - بھیسے دبلیاء کے بارے میں انہول نے کہا ہے۔ اور ابسا ہی اس بامسے میں اُن کے لائق میں مشہباد توں کا ایک زریں مله ہے۔ اور اگر کوئی جیا ہے تو اُن کی کما ہیں اب بھی منگوا کر دکھا سیکتے ہیں ہی ہیں

و دیجهوانسان ایک برتن کولیناست نواسه مجی دیکه مجال کرایتا ہے ۔ پھرایمان کے معاطم

نے سراج الدین کو بھی کہا مقار

**یں آتنی لایرہ دائی کیوں کی جانی ہے و بس بر پیشگوئیاں تو ٹیل رڈ ہوئیں اب واتی رہے انجیل کے اقوال** · توسیے پہلے توہم بیکتے ہیں کرجب اصل انجیل ہی اُن کے اعظمی نہیں ہے نوکیوں یہ امر قرین فیامس نر مانا جائے کداس میں تولیت کی گئی ہے کیونکہ سیع اوراس کی فال کی زبان عرانی تھی جس ملک میں رہتے تقه و بال عبراني بولي بهاني متى صليب كي الخرى ساعت مين مسيح كي مُنه سي يوكي زيكا وه عبراني تقا-يعنى إلى إلى لماسبقتا في -اب بتاؤكرجب اصل انجيل بي كايترنداردسي*ي* تواس ترحمه يركيا دومهر <del>ك</del> حق نہیں پہنچنا کہ وہ کہے صل بخیل بیش کرو۔ اس صورت میں توعیسائی بھودیوں سے بھی گرگئے۔ کیونک ا منهول في ايني الملي كتاب كوتو مم نهين كيا-بِعرانجيل مين مسيح نے کہا ہے کہ "ميري انجيل" اب اس لفظ يرغود کرنے سے **بھی صاف معلم یونا ہے کہامسل مسودہ انجیل کا کوئی میں جے نے بھی لکھا ہوا دریہ تو نبئ کا فرض ہرتاہے کہ وہ خدا کی وحی** كو محفظ كرساوراس كى حفاظت كاكام دوسرول ير نرد ال كدوه الوجابي سوكلولين پرۇس كى بابت ميں پيليكه أيا بهول كرجس كى تخرروں يا تقريروں برا بنى خدائى كا امخصدار مخفا۔ تعجب کی بات ہے کرخلا ہوکراس کے داسطے مُنہ سے ایک لفظ مجی پیشگوئی کا نہ نیکا۔ بلکہ جا بیٹے تفاکہ وميت نامه كه دين كربولوس اس مزمب كاجمع واركبها جاوك كا اورجب يدنهيس توبيراس كوكياحن سامىل كقاكه وە تۇدىجۇدىجتېدىن بېرلغا ـ اس كوبېرسارىيغكىيىڭ ملاكبال سے نقا ؟ يہى دجرسے كەربايمۇي منبب نہیں بلکریواسی ایجاد سے عرض صدق اجراخلاص بڑی نعت ہے جس كوفدا دے محتصر بدكه خدا بہتر جانتا ہے اور میں حلفا کہتا ہوں كر میں توابینے وشمن كالجھی سب سے مطعه كرفيرخاه بول. كوئى ميرى باقول كوشن مى - يه جو كيد ميل نے كہا ہے - آپ اس پرغوركري اور اس پرجو كي باتى ره جادى اسع بيان كرير. وصنرت اقدس في بنى تقريركواس مقام يرضم كرديا مقا كدخاكسار ايثر يثراتكم في عرص كى كرم لرعد المق صاحبنے اپنی تقریر میں عماد الدین کے حوالہ سے ایک بات تثنیٹ کے ثبوت میں کہی ہے کہ دمنوکرتے وقت تین دفو

الته وصوت في ميتشليد كانشان بدرس يرمي كي فرا ديا جاوس). فرايا :-

بہ تو بالکل بیہودہ اور کچی باتیں ہیں۔اس طرح پر شبوت دبنا چا ہو تو بطنے مرضی ہو حدا بنا لو۔ حمادالدین کی اِن باقوں پر پاوری رجب علی نے ایک رابولو لکھا تھا اور اس نے بڑا وا دیلا کیا تھا کہ الیسی باقوں سے عیسائیت کی توہمین ہوتی ہے۔ پچونکہ وہ کچھ ظرایت طبع تھا کہ عمادالدین سے شلیٹ کے شموت میں بہ بات رہ گئی اور بھرا کی ایسی مشال دی ہو قابل ذکر نہیں۔ کسٹ کھا کہ عادالدین بالکل ایک جاہل آدمی نشار میں نے اُس کو اُندوکی عبارت کا مطلب بیان کرنے ہی

کی دعوت کی تقی حس کا جواب نه دسے سکا-اور **لویالوش** کا جواب انجتنک نه بوا معالا کمه پارنج مبزار دوی افعام بھی تھا البسی ہائیں تو پیش کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ دیکھو آئز مرنا ہے۔ ضداسے ڈرنا چاہیئے دین کے معاملہ میں بڑی خورو فکر درکارہے اور بھیرخدا کا فصنل .

(الحكم مبلد 7 نمبر، -ص<del>لاه</del> پرچ ۲۱ فروري من<mark>اوله</mark>)

۲۷ دسمبر النقالة. بعداد نازعصر منابع المنابع المنابع

مام ُورِمن المتُدكى بالمِن توجه سے مُننے والے ورزمنے فالے وگ مب كومتوجه ہوكرمُننا چاہيئے اور پُون پودا ورنسك كے ساتھ مُنو كيو كديد معاملہ ايسان كا

معاطه ہے۔ اس میں مفلت میسستی اور عدم توجہ بہت بڑے نتیجے پیدا کرتی ہے بولوگ ایمان میں مفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچہ بیان کیا جا دے توخودسے اس کوئہیں مُنتے ہیں۔ ان کو بولئے والے کے بیان سے خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ ورجہ کا مفید اور مُؤثر کیوں نہ ہو

کھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بابت کہا جا آہے کہ وہ کا ن رکھتے ہیں مگر سُنتے نہیں مل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ پس یا در کھو کہ ہو کچھ بیان کیا جا وے اُسے توجرا ور بڑی

فورسے سُنو کیونکہ جو توجہ سے نہیں سُنتا ہے وہ سُخاہ عصد درازتک فائدہ رسال وجود کی صحبت میں

رہے اُسے کچھ کھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

حب خدا تعالے انبیا رعلیہم انسلام کو دنیا میں مامور کرکے بھیجنا ہے تو اس وقت دوقسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اُن کی یا توں پر توجہ کرتے اور کان دھرتے ہیں اور جو کچھوہ کہتے مدر جمہ کو مدینے میں میں تا تا مدر میں نام در اور دوران میں میں ان میں اور اوران میں میں تن کی ارائیک

ہیں اُسے پُورے غورسے سُننتے ہیں۔ یہ فراتِی وہ ہوتاہے ہو فائدہ اُٹھا تاہے اور سِجی نیکی اور اُس برکات و تُمرات کو پالیتنا ہے۔ دومہ اِ فراتی وہ ہوتا ہے ہواُن کی باتوں کو توجہ اور غورسے سُننا تو ایک طرف رہا۔ اُن پرہنسی کرتے اور اُن کو دکھ دینے کے لئے منصوبے سویتے اور کوششیں کتے ہی

ے طرف رہا۔ ان پر ہستی کر ہے اور ان کو دھ دیتے سے سطے منصوبے سمو پہلے اور کو مسلیل کے ہیں! ہمارے نبی کریم صلی اسٹر علیہ دسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت بھی اسی قاعدہ کے مواقع

دو فرنقِ تصدایک وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلّم کی با توں کوٹ منا۔ اور لُورے غور سے مُسنا اور کپھرآپ کی باتوں سے ایسے متاثر ہوئے۔ اور آپ پر ایسے فدا ہوئے کہ والدّین اور اولاد۔ اصّا

اور اعزہ غرض دنیا میں جو چیز انہیں عزیز ترین ہوسکتی تھی۔ اس پر آپ کے وجود کو مقدم کر لیا۔ اور اعزہ غرض دنیا میں جو چیز انہیں عزیز ترین ہوسکتی تھی۔ اس پر آپ کے وجود کو مقدم کر لیا۔

ا چھے بھے آرام سے میسے تھے۔ برادری کے تعلقات اور احباب کے تعلقات سے اپنے خیال کے موافق لُتلفٹ اُٹھار ہے تھے۔ مگر اس پاک وجود کے ساتھ نعلق پیدا کرتے ہی وہ سارے مشتقدار

اور تعلق اُن کو چھوڈ نے پڑے اور اُن سے الگ ہونے میں اُنہوں نے ذرائیسی تکلیف محسوس مذکی۔ بلکہ راصت اور نوشی مجھی۔ اب غور کرنا چا ہیئے کہ ہمارے نبی کریم صبے انٹد علیہ وستم کے پاس وہ کیا

چیر مقی بحن سے ان وگور کو اینا ایسا گرویدہ ابیسا بنا لیا کہ وہ اپنی جائیں دینے کے لئے تیار ہو گئے۔ اینے تنام دنیوی مفاد اور منافع اور تنام قومی ادر ملی تعلقات کو قطع کرنے کے لئے آمادہ ہوئے۔

نەصرون آمادہ بلکداُنہوں نے قطع کرکے اور اپنی جانوں کو دے کر دکھا دیا کہ وہ آپ ساتھ کیس خلوص اور ارادت سے بوئے تقے بنظا ہرآ کے پاس کوئی مال دولت مذمخنا بحایک فیٹیا دارانسان کیسلئے تخریص اور

ترغيب كا موجب سط يوداك بي يتيى مين برورش بائي تقى تووه أورون كوكيا دكها سكت تقد.

انبیارکودوجیزی تقی اور ششش دیجاتی ہیں مربعہ میں میں ایک اور ششش دیجاتی ہیں

میں کہتا ہوں کہ بیشک آپ کے پاس کوئی مال و دولت اور دنیوی تحریص و ترغیب کا درابعدمنہ

مقا اور برگزند مقالىكىن آب كے پاس وہ زبردست چيزس بوهيقى، وراصلى، موٹر اور جاذب بيس تقبیں۔ وہی اُنہوں نے بیش کیں اور اُنہوں نے ہی دُنیا کو آپ کیطرن کھینجا۔ وہ تقبی*ں حق* و منتشمش به دوچیزی بی بونی بین جن کو انبیا علیهمات ام کر آتے بین بیمتک به دونول موجود بنرمول انسان كسى أيك سعة فالده نهبين أتفاسكتا اوربنر يهنجا سكتا سبع بنق بوكشمش بنربوكيا حاصل ، كشسش موليكن من نه مو-اس سے كيا فائدہ ؟ بهنت سے لوگ ايسے ويكھے كيئرم اوردُنيامِير موجود میں کدأن کی زبان برین ہوتا ہے مگرد کھا گیا ہے کہ وہ حق مفیداور موثر ثابت نہیں ہوتا۔ كيول ؟ وه يق صرف أن كى زبان برب ادر دل اس سے است انبيں۔ اور وه شمن جو دل كى قبولیت کے بعد سیدا ہوتی ہے اس کے پاس نہیں ہے۔اس لئے دہ جو کھ کہنا ہے حس اویے دل سے کہتا ہے اسی طرح پراس کا اثر مونا ہے۔ سيحى تشمش المقيقي ميذب اور واقعى ناشيراس وقت بيدا موتى ب جب اس حق کو جسے وہ بیان کتا ہے، نه صرف آپ قبول کرے بلکه اس برعمل کرکے اس کے پیکتے ہوئے نتائج اورخواص كوايين اندر ركهتا مو يجبتك انسان خودستيا ابيان أن امورير مووه بيان كرتا سي نهبس ركهتنا اورسيتي ايمان كے اثر يعني اعمال سے نہيں دكھانا وہ سرگز مرگز موثرا ورمفيد نہيں ہوتے۔ وہ باتیں صرف بد اُودار مونٹول سے محلتی ہیں جو دوسروں کے کان تک پہنچنے میں اور مجبی بداُودار ہوجانی ہیں بلکہ میں بید کہتا ہوں کہ ببرظالم وسفاک حق کا یُوں بھی ٹوُن کرتے ہیں کہ ٹُونکداسے برکات اوردوضشان تمرات أن كيسائق نهبين مونية اس لئة سُنينة والع محض خيالي اورفرضي بانبي سمجركر ان کی برواه بھی نہیں کرتے اور یک دومروں کو مورم کرویتے ہیں۔ غرض بدبات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ شخص جو دنیا کی اصلاح اوربہتری کا مدی ہے جبننك اينض مائة حق اوركشنش فدركهانا بوكيه فائده نهيس بهبنياسكتا ادروه لوك بو توجه اور فورس اس كى بات كونهيس منفق وه أن سي بعى فائده نهيس أنفاسكما . جوكشمش اورسي بعى ركفة

## رُوحا في رات اورون

جبیسا کہ خدانغالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہےاور اِس قانون قدرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔اسی طرح دُنیا پر اس قسم کے زطنے أتدر ست بين كركهمي روحاني طور يررات عوتى ب اوركهمي طلوع أفتاب بوكرنيا ون يراهاب چنانچه مچهلاایک مزار دوگراما ہے رُوحانی طور پرایک یک لات تقی حس کا نام نبی کریم صلی الله علیہ وسلّم نے نیچ اعوج رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ہرایک دن ہے جیساکہ فرماتا ہے۔ اِتّ یوماً عند ریّك كالف سندن متاتعة ون اس مزارسال مين دنيا برايك خطرناك ظلمت كي جادر جهائي بوئي تفی حس میں ہمادے نبی کریم صلی الته علیہ وستم کی عزّت کو ایک ناپاک کیچیڑ میں ڈالنے کے لئے کورک تدبيروں اورمكاد يوں اور صيله جوئيوں سے كام ليا گياہے اور مؤد ان لوگوں بيں برتسم كے شرك اور بعات بو گئے بومسلمان کہلاتے تھے گراس گردہ کی نسبت نبی کریم صلی الشرعليدوستم نے فرمايا- ليسكوامني ولست منهم - ايني نذوه مجه سيين اورندمين أن سي بول غرض جيساكه خداتعاك نے فرمايا برہزارسالررات مقى بوگذرگئى اب خداتعالے نے تقاص فرمايا -لددنیا کوروشنی سے محتبہ دے اس شخص کو ہو محتبہ لے سکے کیونکہ ہرایک اس قابل نہیں ہے ا كداس سے محتد لے

چنانچدائس نے مجھے اس صدی پر مامور کرکے بھیجا ہے۔ تاکہ میں اسلام کو زندہ کروں۔

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسی علیدات الم پُورے طور پر اور اصلی معنوں میں کامیا ہے منہ ہوسکے کیونکہ وہ بہتوں کو مخلص نہ بنا سکے۔ فراسی غیر صاضری میں قوم بگوگئی باوجود یکہ ہارگئی اہمی اُن میں موبود کتھے۔ اور قوم نے گوسالہ پرسنی اختیار کی اور سادی عمر قیسم کے شکوک و شبہات پیش کرتے رہے کہی بھی انشراح قلب کے ساتھ ساری قوم باوجود بہت سے نشاؤں کے دیکھنے کے مخلص نہ ہوسکی۔ اور ایسے ہی مضرت عیسی عبدالسلام ناکام رہے۔ یہانتک کہ

حواري بھي جديسا كە انجيل ميں لكھاسے - بركو كئے اورلعض مرتد ہوكرلعنتيں كرنے لگے - ففيهم اور فرلیسی جوموسی کی گدی بر بین بیشنے والے کفتے۔ اُن کو نصبیب نہ ہوا کہ اس اُسانی نورسے جصتہ پلیتے اور ان سیّائی کی باتوں کو بوحضرت میسی علیہ السّلام لے کر آئے تھے۔ قبول کرنے اور توجہ سے مُسنتے۔اگرچہ کہا جائے گا کہ اُن کو بہت سی مشکلات پیش اُئیں بومسیح کی علامتول ور نشاناً کے متعلق پشیگوٹیوں کے رنگ میں تقیس لیکن اگر توجہ کرنے اور رشید ہوتے اور اُن کو فوج استہ ملى بوتى توصر در فائده أتها يليت اور زور دے كرمشكات سے كل حانے ان امور اور وافعات یرنگاه کرنے سے طبعاً برسوال بیدا بوماہے کہ ایساکیوں ہوتا ہے ؟ اس کا مختصر بواب یہی ہے۔ لرانسان اپنے ہی حربہ سے ہلک ہوناہے۔ ہولوگ توجہ نہیں کرنے اور اس کے وجو د کو بلیٹود اورفصنول قرار دینتے ہیں اور اس کی پاکیزہ با نوں پر کوئی غور نہیں کرتے۔اس کا لاز می نتیجہ نہی ہوتا بے کدوہ محووم رہ جاتے ہیں بجبیسا میں نے نشردع میں کہا تھا کہ توجہ اورغور سے مننا چاہیے اور حولوگ توجدا ورغور سے نہیں سُنت وہ البیہ ہی لوگ ہوتے ہیں ۔ جو کان رکھتے ہوئے نہیں مننق اسى طرح يرمين اب يُول كهتا بول كريبي وه لوگ بوت بين بين ك داول يرقفل لك موائے ہوتے ہیں اور جن کے کانوں اور انکھوں پر بردے ہوتے ہیں۔اس لئے وہ خدا تعالے کے ماموروں اور مرسلوں کی باتوں پر سنسی کرتے ہیں اور اُن سے فائدہ نہ اُکھا کر محروم بوجاتے ہیں اور اس خوعذاب اللی میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ مامئورین الہی کی ہاتوںسے فائدہ اُٹھانبوالے لوگ لیکن چوشن ظن سے کام لے کرصبرا دراستعقال سے ساتھ اس کی باتوں کو متوجر ہو کر سُفتے ہیں وہ فائدہ اُکھا لیلتے ہیں۔ آخر سنا ٹی کی جبک خود اُن کے دل کو روشن کر دبنی ہے۔ اُن کی انھیں کھک جاتی ہیں ادر اُن کے کا نوں میں نئی سُننے کی قوت بیدا ہوتی ہے۔ دل فکر کرتا ہے اور عمل کا رنگ پیدا کر دیتا سے حس سے وہ سکھ یاتے ہیں

دنيا ہى بيں ہم ديکھتے ہيں كہ جب انسان كونيكى اور تعبلا ئى كامو قع مطےاوروہ امس كوكھو

دے تواس موقع کے ضائع کرنے سے اس کو ہم وغم ہوتا ہے اور ایک ورد محسوس کرتا ہے اس طرح برجینہوں نے ابنیاء علیہ السلام کا زمانہ پایا اور اس موقعہ کو کھو دیا وہ عذاب المی بیس گرنار ہیں۔ گرافی و شرح کے معالات پراطسلاع ہیں۔ گرافی و شروں کے معالات پراطسلاع ہوسکتی اور مُردوں کے معالات پراطسلاع ہوسکتی اور مُردے دنیا میں دوبارہ آگرا ہے حالات مناسکتے تو سب کے سب فرشتوں کی سی زندگی بسرکرنے والے ہوتے اور دنیا میں گناہ پرموت طاری ہوجا تی لیکن خدا تعالی نے ایسا نہیں چا اور اس معاملہ کو پردہ اور خفا میں رکھ ہے تاکہ نیکی کا اجرا ور تواب ضائع نہ ہوجا دے۔ دیکھو اگرامتحان سے پہلے سوالات کو شائع کر دیا جا وے توان کے جوابات میں لیا قت کیا معلی بوسکتی ہے ؟ اسی طرح پر خدا تعالی نے بو مواخذہ کا طریق رکھا ہے اس کو افسراط و تفریط کے کاکر رکھا ہے۔

## اليمانيات مين الخفاء

ان کے دیجُود کا اعتراف کرنے والا کسی جزا کا مستحق نہیں ہے لیکن ہو مخفی کومعلوم کرکے ایمان لا ماہے وه بيشك قابل تعرلف نعل كاكرف والانظهرتاب اورمدح اورتعرفي كاستحق عشرتاب -جب بانكل انكشات بوگيا - يوركيا ؟ اسى طرح يرا كركوئى ٢٩ دن كے بال كو ديكمتاہے تو بيشك اس كى نظرة بل تعربيت ہوگی بيكن اگر كوئى جودہ دن كے بعد حبك بدر بھوگياہے اور عالمتاب روشنى نظر آتى ہے لوگوں کو کھے کہ آؤ میں تہیں جیاند دکھا ڈن میں نے ویکھ لیا ہے تو وہ مسخوہ اور فعنو کی تھیا یا جاگا غرض فابلیت فراست سن فلا سربوتی ہے خدانے کھے حیصیایا ہے اور کچھ ظاہر کیا ہے۔ اگر بالكل ظاهركرتا تواميان كا ثواب حانا رمبتنا اوراكر بالكل حيميانا توسار سے مذاہب ناريكي ميں شيے رہتے اوركوئی بات قابلِ الحبینان نه موسكتی اور آج كوئی ندبهب والا دوسرے كو مذكر دسكتاكر توغلطی برہے اورندمواخذہ كا اصول قائم رہ سكت تقاكيونكر بيرتكليف مالابطاق تقى مگر خدا نغالے نے فرمايا ہے۔ كزيكم فالله نفسًا الآرسعها يس ضدا كافضن ب كم بككاسا امتحان مكابوا ب حس مين بهن مشكلات نهين باوجود يكر وه عالم الساادق ہے كہ جو جا ماہے كيروالي نہيں آنا - كير كيمي خدا تعالے نے انوار و بركات كا أيك ملسله رکھا ہے جس سے اس دنیا ہی میں پتراگ جا تا ہے اور وہ مخفی امور تحقق ہوجاتے ہیں۔ (المحكم حبلده غبره صله برج وارمارج سنفاع) آج کل کے مسلاسفروں نے مُردوں کے والیں آ نے کی بہت تحقیقات کی ہے۔ مریمیں انکشخص کو مارکرد کھھاکہ آیا مرنے کے بعدشعور ماتی رتباہیے یا نہیں۔ مسس تعض كوس يريد تجربركنايا الكهدياكياكم تف أنكف كاشاد عصر بتادينا - مرجب وه بالك لیا گیا تو کچه بھی ن*ذر سکا کیونکہ یہ* ایک مِترالٰہی ہے حبس کی نتہہ تک کو ٹی نہیں پہنچ *سکت*ا۔انسان جب حدسے گزرتاہے توسر کی تلاش کی فکرمیں ہوتا ہے مغربی دنیا جوزمینی تحقیقات میں لگی ہوئی ہے وہ

برفلسفرمیں ادب سے دُورْبُکل جاتی ہیںے اور انسانی حدود کو بھیورکر آگے قدم رکھنا جا ہتی ہیے۔ گر

بيفائده و محقريد كرالله تعالى في أن الموركوجوايدانيات سيمتعنق بين نرتواس قدرج بياياب-كر تخلف كى حدتك بهنچ جائيں اور بنداس قدر ظاہر كيا ہے كه ايمان ايمان ہى بند رہے اور كوئى فائد اس پرمترتب نہ ہوسکے۔بادبود ان ساری باتو سکے آج اسسام کے کٹے ٹوشی کا دن ہے کہ معمورہ عالم میں کوئی اس کامقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ اپنی روشن ہوایتوں ادر عملی سیّائیوں کے ساتھ زمندہ نستان اور زنده برکات کا ایک زبر دست معجزه اینے ساتھ رکھتا ہے جب مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں اسلام ہی ایک زندہ مذہب بدبات كداسلام ابنى پاكتعليم اوراس كے زندہ نتائج كے ساتھ اس وقت معمورہ عالم ميں ممتانسے۔ نرا دعویٰ ہی دعویٰ نہیں بلکرخدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذرایعہ اس سیائی کو ثابت کرویا ہے اورکل مذاہب میل کو دعوت سی کرکے ہیں نے بتنا دیا ہے کہ فی الحقیقت اسلام ہی ایک زندہ مذہب ہے اور بیسے اہمی تک شک ہو وہ میرے پاس آئے اور ان نویوں اور برکات کوخود مشابده كرسے كرطالب صادق بن كرة ئے نزىدد بازمىنزى بوكر -المخصرت كملعم كى بعثت عين ضرورت كے وقت ہوئی لتخصرت صلى الشعليد وسلم حبس زمانه ميب دنيا مين ظاهر بوعث اورخدا تغلي كيجلال اور گھُ گنتہ توجید کوزندہ کرنے کے لئے آپ مبعوث موسے ۔اس زمانہ ہی کی صالت پر اگر کوئی سعاد تمند ملیم الغطرت غورکن دل لے کرفب کر کرے تو اس کومعلوم ہوگا۔ کداس زمانہ کی صالت ہی آپ کی بیجا <mark>ک</mark>یا يرابب روشن دلبل سب اور دانشمنداس وقت ہى كو ديكھ كرا قرار كرے اور معجزة بھى طلب منركيے۔ پادری فنڈرصاحب نے اپنی کتاب میزان الحق میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا مبب ہے۔ ہو المحضرت صلى الشرعليه وسلم في نبوت كا دعوى كبيا اور ضدا تعالى في أن كوينر روكا و اس سوال كا بھرآب بواب دیتا ہے کدائس وقت پوئلر عیسائی برگاگئے تقے۔ اُن کے اخلاق اوراعمال بہت خرار منف أنبول في يحى المست بازى كاطراق تجعور ديا تفاء اس كف التدنعال في أن كي تنبيه كي لير

المخضرت صلى التدعليدوستم كوبعيجا اوراس الغة آب كوند روكا-اس سع بيرنادان عيسائي أتخصرت

ن النُّرعليد وسلَّم كى سچائى كا نواعترات نہيں كرتابلكە معترض كى صوّر بين اس كوپيش كرتا ہے یں کہتا ہوں کد کمیا اس وقت کے حسب حال کسی مصلح کی ضرورت تقی یا پیر کہ ایک کا ہو الاعة كالا بواب تودوسراعي كالماجا ويعربياسب يقراركر ماردياجا وسدكيا ببضراتعالى کے دحم کے مناسب حال ہے؟ اصل بات يدب كراس وقت جيساكه عيسا أي تسليم كرتے جي وه تاريكى كا زمانه تفار اور دبانندنے اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے اور تا رہنے بھی شہادت دبنی ہے کہ ہندوستان میں بُت رہتی بورى كقى منه صرف مندوستان مين بلكه كل معموره عالم مين ايك خطرناك تاريكي حيها في موئي تقى -حبس کا اعتراف مبرقوم اودملت کے مورخوں اور مخفقوں نے کیا ہے ۔اب الیبی حالت میں نبی کرم صلی النُرعلیہ وسلّم کا ویود بابوو بے صرورت نہ تھا۔ بلکہ وہ کل دنیا کے لئے ایک دحمت کا نشان تھا چنامچرفرايا ب. وَمَا أَنْسَلْنْكَ الْأَيْرَاتُحَةَ لِلعَلْمِينَ لِينَى الدِنْ كِيم بم في تهين تنام عالم پررحمت کے لئے بھیجا ہے۔ آپ کو تو کچے معلوم نہ تھا کہ اس وقت آرید ورت کی کیا حالت ہے اور س خطرناک بُت پرستی کے تاریک غارمیں گرا ہوا ہے۔ یہانتک کدانسان کی شرمگاہ تک کی پرستش بعى إن ويدك ملن والول مين مرقرج تقى اورندائب كومعلوم تقاكه بلاد شام كے عبسائبول كاكيا حال ہے۔ وہ کس تسم کی انسیان پرسنی ہیں مصروف ہو کراخلاق اور اعمال صالحہ کی قبود سے ٹیک كربالكن ناريك زندكى بسركررب تق اورندآب كواس بات كاعلم تقاكدا بإن اورمصريين كبيابو را ہے ؟ غرض آپ تو ایک منگل میں بیدا ہوئے تھے رہزاس وقت کوئی ناریخ مدون ہو کی تھی جو آپ نے بڑھی ہوتی ۔ نہکسی مدرسہ اور مکتب میں آپ نے تعلیم یا کی تھنی جومعلومات وسیع ہوتے ۔ اور نہ

کوئی اُور ذرائع لوگوں کے صالات معلوم کرنے کے تصریعیے ناریا اخباریا ڈاک خانے و فجرو۔ آپ کو تو دنیا کے بگڑ وجانے کی اطلاع صرف خلا تعالے ہی کی طرف سے بلی۔ جب بیر آپت اُٹری۔ ظُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْ بَرِّ وَالْ بَعَنَ لِينی دريا بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی بگڑ گئے۔ دریا وُلَّ م مراد وہ لوگ بيں جن کو پانی دیا گیا لیعنی تنرلویت اور کتاب الله طی۔ اور جنگل سے مراد وہ ہیں۔ جن کو

ں سے محتہ نہیں ملا تھا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب بھی بگو مھے اور مشرک بھی۔انغرض آپ کا زمانہ ایہ زمانه تفاكه دنيامين مارى كيليلي بوئي تقي \_ ولبيل صداقت أتخصرت صلىالله اس وقت الله تعالى نے آپ كويديا كيا تا تاريكى كو دُوركريں - ايسے يُرفتن زمانه ميں (كہ جارول أطرف فبسق وفجوركي ترقى بقى اورشرك ومبرتيت كاز در تضاكه نداعنقاد بهى درست تقعه اور نداعمال صالح اورنداخلان ہی باتی رہے تھے) آپ کا پیدا ہونا بجلئے تود آپ کی ستیائی اورمنجانب المدمونے کا ایک زبر دست ثبوت ہے۔ کاش کوئی اس برغور کرے عقلمندا ورسلیم الفطرت انسان الیسے وقت پر أنيواليمصلح كي بكذيب كحدلي كمبى جلدى نهيس كرسكتا راوركم ازكم اس كواتنا تواعتراف كرنا بإثباليت کدید وفت پر آیا ہے۔ وبارطاعون اور میصند کی شدت کے وقت اگر کو ٹی شخص بید دعویٰ کرے کم ان کے علاج کے لئے آیا ہوں تو کیا اس قدرنسلیم کرنا نہیں پڑیگا کہ پیشخص ضرورت کے وقت پر آیا ب ، بیشک ماننا پڑے گا -اسی طرح پرنبی کیم صلی اندعلیہ وسلم کی مقانیت کے لئے پہلی دلیل ہی بے كەآپ جس وفت تشرىي لائے وہ وقت چاہتا تفاكە مُردے ازغیب بیرون آید وكارے بحث اسى كى طوف قرآن كريم ئے اس آيت عيں اشاره كياہے - بالحق انول نايا وبالحق نزل - خ پس یادر کھوکہ مامورس النّد کی سشناخت کی پہلی دلیل ہیں ہوتی ہے کہ اس وقت اور موقع پر نگاہ کی جاوے کہ کیا اس وقت کسی مرد اُسمانی کے آنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ؟ ایک شخص اگر نہروں کی موجود گی اور منعد د کنوؤں کے ہوتے ہوئے کھران میں ہی کنواں الگانا ہے توصاف کہنا پڑیگا کہ بہ وقت اور روپیہ کا نون کرتا ہے لیکن اگروہ کسی ایسے بھگ میں جہا کوئی کنواں نہیں ہے کنواں لگانا ہے تو ماننا پڑیگا کہ اُس نے خیر بیاری کے لئے یہ کام کیا ہے۔ أنخصرت صلى الله عليه وسلم جيسي حبه في تنكل مين بيدا موئه ويسيد بي رُوحا في جنگل بهي كفار تمریں اگرحیمانی اور رُوحانی نہریں : نفیس تو دوسرے مُنک ردحانی نہرکے نہ ہونے کی وجہ سے 

له بتی اسرا شّل : ۱۰۲

بعد موتها آیتنی بربات تمهیں معلوم ہے کہ زمین سب کی سب مُرکمی تھی۔ اب خدا تعالیٰ نئے سرسے اس کو زندہ کرتا ہے۔ لیس بیز بردست دلیل ہے آخضرت میں اللّٰ حلیہ وسلّم کی سچائی کی۔ کہ آپ ایسے وقت میں آئے کہ ساری دُنیا عام طور پر برکاریوں اور بداعتقا دیوں میں مبتئلا ہو پیکی تھی اور حق وضیقت اور توجید اور پاکیزگی سے خالی ہوگئی تھی۔

دوسرى دلبل صداقت

مچردگوسری دلین آپ کی سیّائی کی یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں اللہ تعالے کی طرف المفائے گئے جب دہ اپنے فرض رسالت کو لورے طور پراداکر کے کامیاب اور بامُراد ہو تھے۔ حقیقت میں جیسے مامور من اللہ کے لئے بہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ وقت پر آیا ہے یا نہیں ، اُس نے اُن بیمادوں کوجن کے علاج یا نہیں ۔ اُس نے اُن بیمادوں کوجن کے علاج کے لئے دہ آیا احتیا ہی کیا یا نہیں ؟

(الحكم جلد لا نمبروا صفحہ ۳- ۴ برچہ عارِ مادی سن الله

عرب میں قرآن مجید میں مذکورہ سب بدیاں موجُور تقیں قرآن مجید کی اعلے اور امتیازی تعلیم

کا ہوجا تا ہے اسی طرح ہروہ بدیوں اور بدکا دیوں میں ماہرا در پورے تھے۔ مثرا بی۔ زانی ۔ یتیموں ، کا مال کھانے والے ۔ تمار باز ۔ غرض ہر بُرائی میں سب سے بڑھے ہوئے تھے ۔ بلکم اپنی بدکا رہوں ہر

فخركم نيوالے تقے اُن كا قول تقاد ما هى الدِّحيات السدّنيا نموت د خيا آممارى ندگى اسى قدر سے كريها ان مرتے ہيں اور زندہ موتے ہيں بعشر نشر كوئى چيز نہيں - قيامت كھ نهيں -

جنّت کیا اور جہنم کیا ؟ قرآن شریف کے احکام جن بربوں اور بُرائیوں سے روکتے ہیں وہ سب

مجوعى طوريران ميس موبود كقيس ان كى صالت كاي فقشر ب يجس يرغور كرني سيصاف معلوم بو سكتاب كروه كيا تقدايك موقع يرفروالاب يَتَمَتَّعِوْنَ وَيَا كُوْنَ لِهِ تَمْتُعُ أَهُمات مِن إِمر کی اتے ہیں لیعنی اپنے بریٹ کی اوردوسری شہوات میں مبتالا اور اسیر ہیں۔ یاد رکھنا جا بیٹے ک حبب انسان جذبات فنس اور ديكر شبوات مين اسيراور مبتلا بوجانا ب توجونكه وهلبعي تقاضون کواخلاقی صالت میں نہیں لآبا۔ اس لئے ان شہوات کی غلامی اور گرفشاری ہی اس کے لئے جہنم ہو جاتى بادان ضرورتول كرصول بين مشكات كالبيش أنااس يرايك خطرناك عذاب كي صور موجاتى ب-اس كفالتد تعالے نے فرمایا ب كرووس مال براي كواجبتم ميں مبتلايي -سِلسِلا احديد في قرآني فِصُول المِعِي الكِفْسِف في صُور من الشَّلِيا ہدبات ہرگو ہرگو میکول جلنے کے قابل نہیں ہے کہ قرآن شراعیت جو خاتم الکتب ہے در اصل قصول كالمحوعه نهيس بعيض لوكول في اينى غلط فهى اورحق بوشى كى بسناد يرقرأن مشرليف كوقيعتول کامجموعد کہا ہے اُنہوں نے حقائق شناس فطرت سے مصد نہیں پایا - ورنداس پاک کتاب نے تو پہلے تقتول كوبعى ايك فلسفربنا دياسيدا وربيراس كااحسان عظيم بيرسادى كثابول اورنبيول يربه ورمز أج ان باتول يرينسي كى حاتى - اوريريمي الله تعالى كافصنل ب كداس على زمانه ين جبكه موجودات عالم كرمقائق اور تواص الاشياء كعلوم ترتى كررسيديس-اس في اس في علوم اوركشف حقائق کے لئے ایک سلسلہ کو قائم کیا جس نے ان تمام باتوں کو جو فیج اعوج کے زمانہ میں ایک جمیولی قِصّیل معد براه کروقعت ندر کھتی تقیں اور اس سائنس کے زمان میں اُن پر منسی ہور ہی ہتی علمی بیراید مين ايك فلسفه كي صورت مين بيش كبيار بهشت فحدوزخ كي حقيقت يبط زمانه ميس مم ديجية بي كه بالكل خيال اورساده طورير ببشت و دوزخ كوركما كياتها عنوت پسیجے نے بعانسی پانے والے بچ دکویہ توکہہ دیا کہ آج ہم بہشت میں جائیں گے مگر ہشپت

کی حقی**عت پرکوئ**ی بحتہ بیبان نہ فرمایا ۔ ہم اس وقت اس سوال کوسا <u>صنے لانے کی خروں ن</u>ے اپنیں کچھ

رعیسائیوں کے انبیاعقیدے اور میان کے موافق وہ بہشنت میں گئے یا او بیمیں . بلکھرٹ بیدد کھانا ہے کہ بہشت کی تیقت اُنہوں نے کچہ بیان نہیں کی ۔ اس گوں توعیسائیوں نے اپنے بہشت کی مُسُسّاً معی کی ہوئی ہے۔برضلاف اس کے قرآن شرایف کسی تعلیم کو فیصنے کے رنگ میں پیش نہیں کرتا۔ تاکہ وهميشه ايك علمي صورت مين أسعمين كتاب مشلا اسي بهشت و دوزخ كم متعلق فران شربي فراله من كان ف هدن كا المحل فعوف الخفرة اعلى تعنى جواس دنيا من الدهاب وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا کیامطلب کہ ضدا نعالی اور دوسے عالم کے لذّات کے دیکھنے کے في اسى جبان ميں حواس اور آيڪھيں ملنى ہيں جب كواس جبان ميں نہيں مليں اس كو وال بھى نبين اليس كيداب بدامرانسان كواس طرف متوجر كرتاب كدانسان كافرض ب كدوه إن حاس اور ایکھوں کے صاصل کرنے کے واسطے اسی عالم میں کوشیش اورسعی کرے تاکہ دومسے عالم میں بینا اس من السابی عذاب کی حقیقت او فلسفر بیان کرتے ہوئے قرآن شرایف فرماناہے۔ نادالله الموقدة التى تطلع على الافت تاسينى الله تعالى كاحذاب ايك أكر ب جس کو وہ بھڑکا تا ہے اور انسان کے دل ہی پراس کا شعلہ بھوکتا ہے۔اس کا مطلب بہ ہے کہ مذاب اللى اوريبتم كى صل جرانسان كااينابى دل باوردل كے ناياك خيالات اور گذرى ادادے اورعزم اس جہنم کا ایندهن ہیں۔ اور کھر بہشت کے انعامات کے متعلق نیک لوگوں کی تعربيت مين التُدتعالى فرمانا سے ديغي ونها تغيداً ييني اسى جگه نهري تكال رسع مين اور كير دوسرى جگهمومنوں اوراعمال صالحه كرنے والول كى جزاركوبيان كرتے ہوئے فرمانا سےجنت تجرى من تعتها الانه الم يا يعي يوجه تا بول كدكيا كوئي ان باتول كوقعة قرار وسيمكتا ہے۔ ریکسی سی بات ہے رہو رہائں آبیاشی کرتے ہیں وہی بھک کھائیں گے۔ غرض قرآن شراف ابنى سارى تعليمون كوعلوم كى صورت اورفلسف كے نگ ميں ميش كتا ہے اور بد زمار حسب ميں خداتنسائی نے ان علوم حقری تبلیغ کے ائے اس سلسلہ کو خود تسائم کیا ہے کشف حقائق ۔ قرآن کریم کےاحسانات

پس یادر کھنا چاہئے کہ قرآن تُرلیب فی کتابوں اور نمیوں پر احسان کیا ہے۔ جوان کی تعلیموں کو اور نمیوں پر احسان کیا ہے۔ جوان کی تعلیموں کو جو تعلیموں کو جو تعلیموں کو جو تعلیموں کو جو تعلیموں کو تعلیموں کو تعلیموں کو تعلیموں کو تعلیموں کے تعلیموں کے تعلیموں کے تعلیموں کو تعلیموں کے تعلیموں کی تعلیموں کے تعلیموں کو تعلیموں کے تعلیموں کو تعلیموں کے تعلیم

ان قِعتوں اورکہا نیوں سے مخات نہیں باسکتا جبتک وہ فرآن شریف کو مذہرہ سے کیوککر قرآن شریف ہی کی بیرشان ہے کہ وہ اِنٹ کے لقول فصل قصا ہے وہا لھن ل۔ وہ میزان ،مہیمن ، نور اور

شفار اور رحمت ہے بولوگ قرآن شرافی کو پڑھنے اور اُسے تعتہ بھتے ہیں انہوں نے قرآن شرافی نہیں بڑھا بلکراس کی بیجُرمتی کی ہے۔ ہمارے مفالف کیوں ہماری مفالفت میں اس قدر

کریں یخوض میں ہار ہار اس امر کی طرف ان لوگوں کو تو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا موں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف حقارتی کے لئے قائم کیا ہے کیونکہ بدُوں اس کے عمل نے محمد کہ کہ بیٹنر میں انگریں ایند میں میں اس مصدرہ میں میں عمل ستاد کی خدور

عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نوگر پیدا نہیں ہوسکتا۔اور میں بھا ہتنا ہوں کہ عملی ستجا ئی کے ذرایع۔ اسلام کی خُربی دنیا پرظاہر ہو جدیسا کہ خدانے مجھ اس کام کے لئے مامور کیا ہے۔اس لئے قرآن نشرایٹ کوکٹرت سے پڑھو مگر نرا قعتہ سمجھ کرنہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر۔

اب میں پیراصل مطلب کی طرف رائوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے بہشت اوردونن

کی جو حقیقت بیان کی ہے کسی دوسری کتاب نے بیان نہیں کی۔اس نے صاف طور پر فل ہر کر دیا کرامی دئیا سے بیسلیسلہ جاری ہو تاہے بچنانچہ فروایا۔ ولسن خاف مقام دہا ہے بتان بینی جوشخص خلاتعالی کے صفور کھڑا ہونے سے ڈرا۔اس کے واسطے دو بہشت ہیں لیعنی ایک بہشت قواسی دُٹیا میں بل جاتا ہے کیو کل خدا تعالیٰ کا خوف اُس کو بُرائیوں سے روکتا ہے۔ اور بدلوں کی طون

له الطارق: ۱۲ الله الرحزر: ۱۸

دوٹینا دل میں ایک اضطراب اورقلق پیدا کرتاہے بو بجائے خود ایک خطرناک جہتم ہے لیکن ہوشخص معدا کا خوت کھانا ہے تو وہ بدیول سے پر ہم کر کے اس عداب اور دروسے تو دم نقد کی جالہ بوشهوات اورجذيات نفساني كى غلامى اوراسيرى معيديدا بوتاب اوروه وفادارى اورهدا كىطرف مجكفة بس ترتى كرتاب حس سے ايك لذت اور مرود أسے ديام الا بے اور يُوں بہشتى زندگى اسی ونیاسے اس کے لئے شروع موجاتی ہے اور اسی طرح پر اس کے خلاف کرنے سے جہنمی ننگ شروع بوم اتى سى مىساكىمى نے پہلے بيان كرديا ہے۔ أتخضرت كى كاميابي اس وقت میراصون بیمطلب بے کمیں اس دوسری دلیل کی طرف تہیں متوجہ کرو ل۔ پو الخصرين صلى الله عليه وسلم كى نبوت بر معلاتعالى نے دى سے يعنى يدكم آب حس كام كے لئے لئے متقدس میں یُورے کامیناب ہو گئے میں نے بتایا ہے کہ جب آپ تشریب لائے تو آپ نے بزارا مربينوں كومرض كے آخرى درجه ميں يا يا ہو اُن كى موت تك بہنچ گيا تقا بلك يخينوت ميں وہ مُر ہى جيكے تقع مبيها كداس وقت كي تاريخ كے بيتہ سے معلوم ہوتا ہے ۔ بھرانصا فا كوئى موسے كہ لينے خد شكار ا عيب دودنيس كرسكة توي شخص ايك بكرى يوئى قوم كى اليسى اصلاح كردس كركويا وه عيب اس میں مقد ہی نہیں تو اس سے بھھ کراس کی صداقت کی اُدرکیا دلیل ہوسکتی ہے ؟ مسط ورأنحضرت كامقابلرأن كالتباع اوتوت فدسيب لحاطب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہمسلمانوں نے اس طرف توجزنہیں کی ووٹرید ایسے دوشن دائل ہیں لد دومر بے بیبوں میں اُس کے نظائر بہت ہی کم لمیں محے مشلاً جب ہم آپ کے بالمقابل مضرت مسیخ وديجية بي توكس قدرانسوس بوما ب كروه چدواريد كرميكال اصلاح مذكرسك اورميسشر أن كو مسست احتقاد كجتة رسب يهانتك كرلبعض كوشيطان بعى كها- وه ايسيرا لمي نقے كديہودا اسكريوطي ج سے کا خزائی تھا۔ بسا اوقات اس تعیلی میں سے جواس کے پاس راکرتی تھی۔ کعبی کعبی جُراہی لیا

ال مقا - اخراسی الله نے اُسے مجبود کمیا کہ وہ تمیں درہم لے کراپنے اُستاد اود مُرشد کو گفتار کا اے

ادھرجی بنی کریم سی اللہ علیہ وسلم کے صمابہ کی طوف دیکھے ہیں تو انہوں نے بٹی ہوائیں وسے وینی

اس کی اس کی جیس بجلٹ اس کے کہ اُن میں خداری کا ناپاک صقد پایا جاتا۔ پور بین موتون نک کو اس

امر کا اعتراث کرنا پڑا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وستم کے صحابہ میں ہوائس وفا داری اور اطاعت پانے

ادی صلی اللہ علیہ وستم کے ساتھ تھی اس کی نظیر کسی ودہ سرے نیوں کے متبعین میں نہیں ملتی ہے ضوار اللہ میں بالکی تہدیدست ہیں۔ اب جبکہ اس قد ظو اُن کی شان میں کیا گیا

ہوا وباو ہو و کرور پول کی ان مشالوں اور واقعات کے ہوتے ہوئے ہو آئی گیا ہے کہ وہ چند کو ارائے اور چند کو ارائی کی احتیا دی

اور عملی کرور پول کا کوئی ہوا بہیں دے سکتے تو یہ کہدیتے ہیں کہ مسیح کے بعد اُن میں تو وت

اور عملی کرور پول کا کوئی ہوا بہیں دے سکتے تو یہ کہدیتے ہیں کہ مسیح کے بعد اُن میں تو وت

اور عملی کرور پول کا کوئی ہوا بہیں دے سکتے تو یہ کہدیتے ہیں کہ مسیح کے بعد اُن میں تو وت

اور عملی کرور پول کا کوئی ہوا بہیں دے سکتے تو یہ کہدیتے ہیں کہ مسیح کے بعد اُن میں تو ت

ادرطاقت آگئی تقی اور وہ کابل نونہ ہو گئے تھے گریہ جاب کیسامضحکہ خیز اور عذر گناہ بَدرُّ ازگُناہ کامصداق ہے۔ کہ جانے کی موجودگی میں تو کوئی روشنی نمیں چراغ کے بمجہ جانے کے بع روشنی ہوگئی۔ کیا خوب !!!

ایک نبی کے سامنے تو وہ پاک مساف نہ ہوسکے۔اس کے بعد ہوگئے ؟ اس سے تومیس ہوا کہ سیج اپنی قوٹ قدسی کے لحاظ سے اُوریسی کم زور اور نا تواں تقادمعا ذاللہ بدایک نوست تقی کیمینٹک تواریوں کے مسامنے دہی وہ پاک نہ ہوسکے اور جب اُکٹ گئی تو پھر رُوح القدس سے

معموريوسك تتجب !!!

بہت سے انگیز مستنفوں نے بھی اس بھنمون برقلم اُ کھایا ہے اور دائے ظاہر کی ہے۔
کرمسیح نے ایک گروہ با یا مقابح پہلے سے توریت کے مقاصد پر اطلاع پاچکے تقے اور فقیہوں
فرلیدوں سے ضلاکی باتیں سُنے تھے۔ اگروہ داستیاز اور پاکباز ہوتے توکو کی تعجب کی بات دیمتی
اور چودہ سو برس تک لگاتارا اُن میں وقتا فرقتا نہی اور رسُول اُتے رہے جو ضدا کے احکام اور
صدُود سے انہیں اطلاع دیتے رہے گویا اُن کے نُطفہ میں سکھا ہوا تقا کہ وہ ضدا کو مانیں اور بندا

ليحدود كي عظمت كري اوربد كارى سيخيس كيركيونكرمكن تفاكه وه اس تعليم سيرومسيح انهيل دینا چاہتا تھا پیخر ہوئے۔ مسيح اگرانهبين درمست بعي كرديت تب بھي بيركوئي بڑي قابل تعرليف بات نديقى كيونك ایک طبیب کے کابل علاج کے بعد اگر دوسرا کوئی احتیا کردھے توبیز فوبی کی بات نہیں۔ اس لئے بغض محال اگرمسیج نے کوئی فائدہ پہنچا یا بھی ہو تو بھی یہ کوئی قابل تعرایت بات نہیں ہے ۔ لیکن انسوس بے كديبال كسى فائده كى نظر بھى نظر نہيں آتى يبودانے تيس رويبد لے كرأستاد كو يچ لیا اورلیاس نے سامنے کوسے ہو کرلدنت کی. اور دوسری طرف بنی کریم صلی الدعلیہ وسلم کے صحابہ نے اُحداور بدرمیں آپ کے سامنے مسرد پریئے۔ اب انصاف کامقام ہے کداگر نبی کرم صلے لنڈ عليهوتم مذائب موسق اورقراك تشرليف مذموقا تواليسعنبى كى بابت كيا كهت بص كي تعليم اورقوت قدسى كے نوفے بہودا اسكر يولى اور بطرس بين -قوت قدسی کا بیرهال اورتعلیم ایسی ادمعوری اور ناقص کدکوئی دانشمند اسے کامل نہیں کہ سكتنا اودندصرونديبى بلكدانسيان كى تمترنى معامشرتى اودرسسياسى ذىرگى كواس سيركو كى تعلق ہى پېيى آور يور لفف يدكه أس كے كوئى تاثيرات باتى نہيں ہيں۔ وعوى الساكياكة عقل كانشنس قانون فدريت اورمتقدمين كيعقا كداورمسلمات ك صرّع خلاف-ان انگریزمستنون کواقرار کمنایرا ہے کہ اگر قرآن نداکا توبہت بڑی صالت ہوتی میزن فاعترات كياب كررسول الدصلى الدعليه وستمف درندون، وحشيول كودرست كيا اور يعرايي صادق اورو فادارلوگ تیار کئے کرانہوں نے اس کی رفاقت میں کہبی اپنے عبان و مال کی بھی پروا نهیں کی۔ اس قسم کی وفاواری اور اطاعت۔ ریشار اور حان نشاری پیدا نہیں ہوسکتی جنتک مفتدا اورمتبوع میں اعلیٰ درجہ کی قوت قدسی اور جذب بنہ ہو۔ بھر کامتاہے کہ عراد ان کوستی راسننبازی ہی شا سكعانى گئى تىتى بلكە اُن كى دماغى قونۇں كى بھى تربتىت كى تىتى يوارى توايك گاۋل كابھى انتظام مذكر 🗓 منتن تقد مگرصحابدنے دنیا کا انتظام کرکے دکھا دیا۔کون کہرسکتا ہے کہ ابوبکرا ورعمرصی التُرعنهما کے

والدین نے حکومت اورسلطنت کی تھی اور اس لئے وہ اُتنظام کھکداری اور توانین سیاست سے آگاہ تنے ۔ نہیں مرکز نہیں ۔ یہ صرف نبی کریم مسلی الٹہ جلیہ وسلم کی توبیت اور قرآن نشریف کی کامل تعلیم کا تیجہ

تقلد كدايك طرف أس نع أن كو فرشة بناديا ادرود مرى طرف وه عقل مجتم بوكف.

(الْحُكُم مِلد لا مُعِيرالا صَعْمِ ٣-٥ بيجِير ١٤ر مار ١٥ ملاقياً)

رہینہ تقریہ، مبرکشائی بمقابلہ سیسٹر کے انتصارت کی قوت قدسیہ کا کمال

یکسی بدیری اورصاف بات ہے کہ ایک طبیب کرنا قابل علاج مرافینوں کو احتیا کردے تو اس کو طبیب ماذق ماننا پڑیکا اور جو اس پر معی اس کی صفراقت کا اقرار نہ کرہے اس کو مجرز اعمق ال

نادان کے اور کیا کہیں گئے۔ اسی طرح پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ دستم نے الکھول مراجات گئاہ اللہ میں اللہ میں مادن میں میں میں کہ اس میشن در ماقعہ کی میں در اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

کو انجیاکیا معالانکدان مربینوں میں سے سرایک بجائے خود مبزارما قسم کی رُوحانی بیمار بول کا مجموعه اور مربین مقار بیسے کوئی بیماد کے سردرد بھی ہے۔ نزول ہے۔ استسقاد ہے۔ وجع المفاصل

ہے بطحال ہے دغیرہ دغیرہ تو ہو طبیب ایسے مربین کا علاج کرتا ہے ادراس کو تمذرست بنا دیتا ہے۔اس کی شخیص ادرعلاج کو صحیح اور حکمی ملننے کے سوامیارہ نہیں ہے۔الیسا پھی دسُول اللّٰہ

ہے۔ اس ی سیس اور مواج ورج اور سی ملت سے سے مواج امد ہیں ہے۔ ایسا ہی اور اللہ صلی اللہ علید دستم نے جن کو اسچھا کیا۔ اُن میں ہزادوں کردھانی امراض تھے جس جس قنداُن کی کے دور بوں اور گٹ وکی حالتوں کا تعبور کرکے بھراُن کی اسلامی حالت میں تغیر اور تبدیلی کو ہم دیکھتے

میں اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ صلیہ وسلم کی عزّت اور قوت قدسی کا اقرار کرنا پڑتا ہے صداد آصلب ایک الگ امر ہے بواپنی تاریکی کی دجہ سے ستیائی کے فُور کو دیکھنے کی قرت کوسلب کر دیتا ہے لیکن

اگرکوئی دل انصاف سے خالی نہیں اور کوئی سرعقل صحیح سے صتبہ دیکنے والا ہے تو اس کو صاف اقرار کرنا پڑ سے کا کہ آپ سے بڑے کو خطیم الشّان پاکیزگی کی طرف تبدیلی کا دینے والا انسان دنیا میں

ىنېيى گىندا - ئانېم صُلِّ عَلَى مُحْبِدِ و آلېر -سېيى گىندا - ئانېم صُلِّ عَلَى مُحْبِدِ و آلېر -

اب بالمقابل بم يوجهة بين كرمسيح في كام علاج كيا و أنهول في أيومانيت اورحقد

بتت اورقوت قدسي كاكيا كرشمه د كهايا ؟

و زبانی ہاتیں بنانے سے تو کچھ فائدہ نہیں جبتک عملی رنگ میں اُن کانمونہ ند دکھا یا جادے

جبكداس قدرمبالغداك كى شان مين كيا گيا ب كدباي صفيف وناتوانى اُن كوخدا كامنصب دسديا كياسه - توجا ميني تويد تقاكداك كى هام رحمت اينا الشدد كهاتى اود اقتدارى قوت كوئى نيا نوندميش

کیا ہے۔ کوچاہیے کو بید کھا کہ ان می مام رحمت اپنا الرد دھائی اور انسداری کوت وی نیا موند ہیں۔ کرتی کرگناہ کی زندگی پر دُنیا میں موت آجاتی اور فرشتوں کی زندگی بسر کرنے والوں سے دنیا معمور ہو

ماتی مگرید کیا ہوگیا کہ چندخاص اُدمی بھی ہوا پ کی محبت میں ہیشہ دہتے تھے۔ درست نہ ہوسکے

میسائی این طدالیسُوع کامقابلہ تو انخصرت صلی الندعلیہ وسلم سے کرنے بیط جاتے ہیں۔ ارتجب ہے کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرز پرکسی ایک قدم بھی چیلنا گوا ما نہیں کرتے ۔ اور

ظر بعب ہے کہ انہیں شرم نہیں آئی کہ وہ اس طرز پر بھی ایک قدم بھی جیلنا کوا را کہیں کہتے۔ اور اس طریق پروہ آنحصنت صلعم سے آپ کا مقابلہ کریں تو انہیں معلوم ہوجا وسے۔

انبياداخلاق التدكا فورائمونه بوتين

يادر كوكم نبى تخلقوا بلفلات الله ثابت كرف كے كئة آتے بين اور وہ اپنى مسلى

حالت سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ اخلاق اللّٰد کا بُورا نمونہ ہیں۔ اور بہ توظا ہرہے کہ دنیا میں صب قدر

استیاد صلاتعالے نے پیدا کی ہیں وہ سب کی سبکسی ندکسی پہلوسے انسان کے لئے مفیدیں

جیسے درخت بنایا ہے۔ اس کے بیتے، اس کا سایہ ، اس کی چیال ، اس کی کٹڑی ماس کا کینل غرض و بر مرز میں کا ساتھ کی ساتھ کا میں کا میں اس کی کٹری ماس کا کینل غرض

ائی کے سارے بیسے کسی ندکسی رنگ میں فائدہ پخش ہیں۔ سُورج کی روشنی سے انسان بہت سے

فائدے صاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح پر تمام چیزی ہیں ہوانسان کے لئے مفید اور نفی درساں ہیں گریم کوعیسائیوں کی صالت پر افسوس آتا ہے کہ انہوں نے ایک عاجز انسان کوخدا اور خدا کا بھیا

بھی قراد دیا۔ گراس کا کوئی فائدہ دُنیا پرِ ثابت نہیں کرسکتے۔ اور کوئی اُس کی مقتد ما منجلی کا نمون اُن کے اقد میں نظرنہیں آتا جیا ہیئے تو یہ تھا کہ اُن کا ابن اللّٰداگر پدر نتحا ند لیسرمِنا م کندکلمصدا

ان سے بھی صربین ما بھیلیے تو بید تھا نہ ان کا اندا کیلیدن خارد کا انداز کیلیدن کا انداز کیا ہے کہ اس نے کچھ بھی ہوتا۔ مگرجب اس کی سوانحتری برغور کرنے ہیں تو افسوس کے سیاتھ کہنا پڑتا ہے کہ اُس نے کچھ بھی ریس کے انداز کی سے ایک میں میں انداز کی سے انداز کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اُس نے کچھ بھی ا

نېدىكيا- دى نۇكىشى دىددىرول كېمىيىت دىكىكابنى مبان بېكىيل مبا ئايدكيا دانشىندى ادرىمسلىت

ہے اور اس سے ان معیبت زدوں کو کیا فائدہ ؟ کامِل نمونہ الخضرت کتے دیصرت ، سے مذکتے

انصاف اورایمان کا تقاصا تویہ ہے کہ نبی کیم صلی الندعلیہ وسلم کے مقابلہ میں مسیح کو بانکل ناکامیاب ماننا پڑتا ہے کیو کہ اس بات بہہے کہ نبی کیم صلی الندعلیہ وسلم کوجس قسم کا موقع ملا ہے مسیح کو نہیں ملاہے - اور یہ اُن کی بقسمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کو کابل نمونہ ہم کہ بہی نہیں سکتے - انسان کے ایمان کی تکمیل کے ڈو پہلو ہوتے ہیں - اوّل ید دبیجمنا چاہئے کہ بہب وہ مصائب کا تختہ مشق ہوائس وقت وہ ضداتعا کی سے کیسا تعلق رکھتا ہے کہ کیا وہ صدق

اخلاص ، استقلال اورسچی دفاداری کے ساتھ اِن مصائب پرتھی انشراح صدرسے اللہ تعلیا

ی دمناکوتسلیم کتا ادراس کی حمدوستائش کتاہے یاشکوہ وشکایت کتاہے۔ اور دو آمرے جب اس کو عُروج مصامل ہو اور اقبال اور فروغ ہے۔ قرکیا اس اقتدار اور اقبال کی حالت میں

وه خدائے نعالے کو مجول جانا ہے اور اس کی صالت میں کوئی قابل اعتراض تبدیلی بیدا ہوجاتی سے یا اسی طرح خداسے تعلق مکھتا اور اس کی حدوستالش کتاہے اور اپنے دیمنوں کو مفوکرتا اوراُن براحسان کرکے اپنی عالی ظرفی اور بلندیوسلگی کا ثبوت دبتا ہے۔

مثلاً ایک شخص کوکسی نے ماراہے اگروہ اس پر قادر ہی نہیں ہوا کہ اس کو سزا دیسکے اورا پنا انتقام نے بھر بھی وہ کہے کہ و بچھو ہیں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو یہ بات اخلاق میں

داخِل نہیں ہوسکتی اوراس کا نام بُرُدباری اور حُمّل نہیں مکھ سکتے کیونکہ اُسے قدرت ہی حاکل نہیں ہوئی ملکہ الیسی حالت ہے کہ گائی کے صدمہ سے بھی رو بڑھے تو مہ تو مستر بی بی اند بہاہ کامعاطہ ہے۔اس کو اخلان اور بُردباری سے کیا تعلق !!!

میسے کے اطلاق کا نمونہ اسی قسم کا ہے۔ اگر انہیں کوئی اقتداری قوت ملتی اور لیفے ڈیمنوا سے انتقام لینے کی قوفیق انہیں ہوتی بھراگروہ اپنے دشمنوں سے بیاد کرنے اور اُن کی خطائیں بخش دیتے تو بیشک ہم تسلیم کر لینے کہ ہاں انہوں نے لیفے اضلاق فاضلہ کا نمونہ دکھایا لیکن

جب بيرمونغه دې اُن کونهيں طا تو مچراُنهيں اخلاق کانمومز تھېرانا صررَبح بيحيا کي ہے يصبتک دونوں پېلُو نهون ظنق كاثبوت نهيس بوسكنا اب مقابله مين مهار سنبى كريم صلى الشاعليد وسلم كوديكهو كهجد کمدوالوں نے آپ کو بحالا اور تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے۔ آپ کے صحابہ کو سخت سخت تنکیفیں دیں بین کے تصور سے بھی دل کا نب جانا ہے۔ اُس وقت جیبے صبراور برواشت سے آپ نے کام لیا، وہ ظاہر ہات ہے۔ لیکن جب خدا تعالے کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور بھر فتح كمّه كاموقع بلا تواس وقت ان تكاليف اورمصائب اور ختيول كاخيال كريكه جوكمّه والوس نے تيروا سال تک آپ پر اور آپ کی جاعت پر کی تقیس آپ کوئت پینچتا تھا کہ قتل عام کرکے ملہ والوں کو تباه كرديت اوراس قتل مي كوئى مخالف بهى آب برامتراض نبيس كرسكتا مقا كيونكه ان تكاليف کے لئے وہ واجب بنتل ہو چکے تھے۔اس لئے اگر آپ میں قوت غضبی ہوتی تو وہ بڑا عجیب موقع انتفام كالقاكدوهسب كنار بويك تقد كرآب في كياكيا ؟ آب فيأن سب كوجهورد يا اوركبار كا ت الديب عليكم الدوم يريهو في سى بات نبيس ب وكمكى مصائب اور تكاليف كنف اده كو دیکھوکہ قوت وطاننٹ کے ہوتے ہوئے کس طرح پراپنے مبانستاں ڈٹمنوں کومعاف کیامہا تاہے۔ برب نوندآپ كاخلاق فاضله كاجس كي نظيرونياس يا في نهيس جاتى -كحض إثكار رشل كى منزا إس ونيامين نهير ملتى یہ بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ کمہ والوں نے آپ کی بڑی تکذیب نہیں کی تھی بڑی تكذيب سيةومحن سادكي كي بنادير ہوتى ہے اس دنيا ميں الله تعالیٰ سزائيس نہيں ديتا ہے بيكن جب مَذّب شرافت ادرانسانیّت کے حدو دسے بکل کرنیجیا فی اور دربیدہ دہنی سے اعتراض کرتا ہے۔ اوراعتراصول ہی کی مد تک نہیں رہتا بلکہ برقسم کی ایدادہی اور تکلیف رسانی کے منصوبے کتا ہے اور بھراس کو حد تک بینچا ناہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اپنے مامُور و مُسل کے لئے وہ ان ظالموں کو ہاک کردیتا ہے جیسے نوٹ کی قوم کو ہلاک کیا۔یا کوط کی قوم کو۔اس سم کے عذاب ہمیشد اُن شرارتوں اور مظالم کی وجرسے آتے ہیں جو خدا کے مامُوروں اور اُن کے

جاحت بيركئے جاتے ہيں۔ ورنزنری مکذیر بے کی منزا اس حاکم میں نہیں دی جاتی ۔ اس کامعاط مفدا کے مانتہ ہے اوراُس نے ایک اُورعا کم عذاب کے لئے مکی ہے۔ جذاب ہو آتے ہیں۔ وہ کذیب کو الذاكر درج تك ببنجاف سے آتے ہیں۔ اور كلذيب كواستهزادا و الطبطے كے رنگ ميں كردينے سے آنے ہیں۔ اگر نرمی اور تشرافت سے بیر کہاجا وے کرمیں نے اس معاملہ کو سمجھا نہیں۔ اس لئے مجھ اس کے ماننے میں تامل ہے تو یہ الکار عذاب کو کھینج لانوالانہیں ہے کیونکریہ توصرف سادگی ادر کمی علم کی وجہ ہے۔ جی سیج کہتا ہول کہ اگر نوئے کی قوم کا اعتراض تشریفیانڈرنگ میں ہوتا۔ تواللدتعالے ندیکوٹا ساری قومیں اپنی کر تُوتوں کی یاداش میں سزایاتی ہیں مفدا تعلا نے تو یہاں تک فرا دیا ہے کرولوگ قرآن مُنفے کے لئے آتے ہیں۔ اُن کوامن کی جگر تک پہنجا دیا جائے خواه وه مخالف اورمُنكر بي بول-اس كه كراسلام مي جراوراكراه نبيس بيسيع فرمايا- لاً الراكراة ئے این الی نین • لیکن اگرکوئی قتل کریکا یا قتل کے منصوبے کریکا اور شرارتیں اور ایدارسانی کی سعی کتاہے توضرورہے کہ وہ سمزایا وے ۔ قاعدہ کی بات ہے کہ مُجرِوانہ سرکات پر سرایک پکڑا جا تا ہے۔ بیس کر والے بھی اپنی شرادتوں اور مجرماند حرکات کے باعث اس قابل تھے کدان کوسخت مسزائیں دی جاتیں اوراُن کے دجودسے اس ارض مقدّس اور اس کے گردو نواح کوصاف کردیا جاتا۔ گریہ وحد للعالمين اور إنَّكَ لَحَسَاحُ كَنِ عَظِيمُ كامصداق ليف وابه المتل وشمنول كوبمي أوري قوت اورمقدرت كروت وكركمتاب لات فريب عليكم اليوم اب ياددى بميں بتائيں كەسىج كے اس خلق كويم كهال وهوندي ؟ أن كى زندگى مين آپ

کانموند کبال سے الدرج کرؤہ اُن کے عقیدے موافق مارین ہی کھاتا رہا ۔ اور عس کو سرر کھنے کی جگری کی ماری ہی کھاتا رہا ۔ اور عس کو سرر کھنے کی جگری کی مربی اور مامور کی نسبت یہ گمان کریں کہ وہ الیسا ذیل اور خلوک الیا کا سب سے بڑا نشان اُس کا خلق ہے لیکن ایک گال پر طمانجہ کھا کہ دوسری بھیردینے کی تعلیم دینے والے معلم کی عملی صالت میں اس خلق کا مہیں کوئی تیز نہیں لگتا۔

النقرة : ٢٥٠ كم القلم : ٥ ك لوسف : ٩٣

ودسرول كوكهنا ب كدكالى مدو مركم بهوديول كم مقدس فريسيول اورفقيهول كوموام كالمسامي اورسانپ کے بیجے آپ ہی کہتا ہے۔ یہود اول میں بالمقابل اخلاق پائے جاتے ہیں۔وہ اُسے منیک استادكهدكر يكارتي بين اوريداكن كوسوام كاركيت بين اوركتون اورمورون مسي تشبيه دبيت بين الجابيخ ره فقیهداور فراسی زم زم الفاظیر کی اُو چیت بن اورده دُنیوی وجابست کے لیا کاسے بھی رُومی گورنمنے میں کُرسی نشین تھے۔اُن کے مقابلہ میں اُن کے سوالوں کا جواب تو بہت ہی ترمی سے دینا جابية تقاور فربان ومجانا جابئ تقارحالا لكرير بجائ مجاف ك كالى يركالى دينة يط جاتي كياس كاتام اخلاف ب ريس بارباركهتا بول كم الحرقرة الترايين مراوتا اوربهارسي بى كريم صلى الشرعليه وستم ند أسئه وسته تومسع كاخدائى اورنبوت توايك طرف شايدكو فى دانشمند إن كو كوئى عالى خيال اوروسيع الاخلاق إنسان مانغ مي بعي تامل كتا -يدقران شرييت كا اورمهاد سعنبي صلى الشرعليدوسلم كا احسان عام بدين تمام بيول يدا ورضوصاً مسيح يدكراس في أن كى بوّت كا نبوت فؤد ديا . مسيح كي وُعا قبول نبهوئي بيرامك أدرببيوسيه بسيح كاخدائي كايط تال كرني جاسيني كهاخلاتي صالت توخيريه ىتى بىكربەد كەمىززىزدگون كوآپ گائىيال دىيىتە تىقەلىكىن جىب ايك وقىت قابوآ گىلە تو اس قدر دُما كى جس كى كوئى حدنهيں يكر افسوس سے ديكھاجا تاسيے كدوہ سادى دائ كى دُھا عيسائيوں كے مقيدے كے موافق بالكل رد ہوگئى اورائس كاكوئى بھى نتيجر مذہوا -اگريورخداكى شان کے ہی پیرخلاف تفاکدوہ دُعاکرتے بھاہیئے توبیر تفاکد اپنی اقتداری قوت کا کوئی کرشماس وقت دکھا دیتے جس سے بیچارے بہود اقرارا ورتسلیم کے سواکوئی جارہ ہی نر دیکھتے بگریہال انطااتر بوراهد اور

ا و نؤدگم است کرا دہبری گشند

كامعاملەنغۇ ئاتاسىنىدۇمائىي كرىتىدىنى يېيىغىقە بىر چىلاتىدىي . گرافسوس وە دۇمائىنى نىرى جاتى

اودموت کا پیالہ جومسلیب کی احدث کے زہرسے لیریز ہے، نہیں المتا۔ اب کوئی اُس فداسے
کیا پلے گا ہو خود مانگتا ہے اور اُسے دیا نہیں جاتا۔ ایک طرف تو خود تعلیم دیتا ہے کہ جو مانگو مو
ملیگار دو مری طرف خوابی کا کای اور نامُرادی کا نمونہ دکھا تا ہے۔ اب اُنصاف سے ہمیں کوئی بتلے
کہ کیسی پاوری کو کیا تسلی اور الممینان ایسے خدائے ناکام میں بل سکتا ہے ؟
مری ہو سے اس خصرت بی تھا بل مستامے کا اِل محمود بیں

عرض جس پہلوسے مستی کا مقابلہ آن خصرت میں اللہ معلیہ وسلم سے ہایں دعویٰ خدائی کیا جاد توصاف نظر آنا ہے کہ مسیرے کو آپ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے انتظر می الدعلید تم کی زندگی ایک

عظیم انشان کامیاب زندگی ہے۔

ایک کیا بلحاظ اپنے اضلاق فاصلہ کے ادر کیا بلحاظ اپنی قوت قدسی اور عقد بہت کے ادر کیا بلحاظ اپنی تعلیم کی خوبی اور کئیل کے اور کیا بلحاظ اپنے کا بل نمونداور دعاؤں کی قبولیت کے خوض ہر طرح اور ہر پہلومیں چکتے ہوئے شواہداور آبات اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کیک غبی سے غبی انسان بھی بشرطیکہ اگس کے دل ہیں بیجا صندا در عداوت نہ ہو صاف طور پر کا لیت اسے کہ آپ تخلقوا بلخلاق الله کا کا بل نمونداود کا بل انسان ہیں لیکن جب کوئی سے کے معالات پر نظر کرتا ہے تو ایک د انشمنداور منصون مزاج انسان کو تا تل ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو جو بہذب اور شریفا نہ ہاتوں کا جواب کا لی سے دیتا ہے۔ نبک اُستاد کہنے والوں کو سانی اور سانی سے بیتے اور حرام کا دکھتا ہے خدا تو ایک طریف مرت نبی ہی تسلیم کرے۔ ا

ان سادی باتوں کے علاوہ بہود کو ایک اور بڑی عجیب شکل ورمیش تقی حبس بیں

بظاہروہ حق بر ہوسکتے ہیں۔ اور وہ برتھی کہ طلا کی نبی کی کتاب میں وہ بڑھ چکے تھے۔ کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیار کا آسمان سے اُسر نا ضروری ہے ۔ جبتنگ وہ نہ اَ وے مسیح نہ آدے گا۔

اب ان کے ساھنے کسی کے دوبارہ آنے کی نظیر موجود نہیں اور ایلیاد کا اسمان سے اُنز نا دہ اپنی

لثابول میں پڑھتے آئے تھے انہوں نے ایلیاء کو آنے دیکھا نہیں مسیح نے آنے کا دعویٰ کیا۔ أس تسليم كرين توكيونك مين في فيصله الليادك آف كاكياكه وه أوعنا كرنگ مين أكيا-یہودیوں کے بیاس بظاہراس کے انکار کے لئے وجوہات تقیس کیونکمان کو ایلیا اکا وعدہ دیا گیا تھا رشیل ایلیاد کا اور اس سے پیلے کوئی واقعہ اس قسم کا نہ جوا تھا۔ اس لیٹے اُن کومسی**ے کا انکار کرنای**ڑا۔ ایک یہودی کی کتاب میرے یاس موجود ہے۔ اُس نے بڑے زورسے اس امر برمجث کی ہے اور پیراپیل کرتا ہے کہ بتاؤ ایسی صورت میں ہم کیا کریں ۔ بلکہ اُس نے بہاں تک کلعاہے که اگر خدا تعالے ہمیں اس کے متعلق بازیرس کرے گا۔ توہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر انسس سامنے رکھ دیں گے۔ مصلوب كالعنتي بونا غرض ایک شکل تو بهوداول کو به بیش آئی که مسیح مصلوب موگیا اورصلیب کی لعنت نے اُن کے کذب برایک اُور رنگ چڑھا دیا کیونکہ وہ توریت میں پڑھ چکے تقے کرچھوٹا نبی صلیب بر التكاياجاتا بعاوروه ملتحن بوقاج بس انبول في رينيال كياكدا يك عرف توايلياد آيانهي اور بیسیج ہونے کا مدعی ہے اور ایلیا اکے قِصتے برجو فیصلہ دینا ہے۔ وہ بنظا ہر طاکی نبی کی کناب کے مخالف سهداس لنے کا ذب کی مخالفت اورخود مسیح کے طرحمل اورسلوک نے بہود ہول کو اُورمبی برافروضة كرديا تقارجب وہ أن كوح امكار سانب اورسانپ كے نيچ كهدكر ليكارتے تھے پس اُنہو نے صلیت کے گئے کوشین کی اور جسے سلیب پریوصا دیا تو اُن کے پہلے خیال کو اُور بھی مصنبوطی ہوگئی ا ليونكه انبول ف ويكهاكد يصليب يراتكايا جاكلعنتي بوكيا ب اس ليه ميّانهي بد-اب انہوں نے بیقین کرلیا کرجب بینودلعنتی ہوگیا تو دوسرو کا شفیع کیسے ہوسکتا ہے

صلیہ نے اُس کے کا ذب بھے نے پر مُہر لگا دی۔ دُو گواہوں کے ساتھ انسان بھانسی پاسکتا ہے اُنہوں نے اُس وقت بھی کہا کہ اگر توسچا ہے تو اُکر آ گروہ اُکر نہ سکا۔ اِس امرنے اُن کو اَور بدُطن کر دیا۔ میں میں کہا کہ اگر توسچا ہے تو اُکر آ گروہ اُکر نہ سکا۔ اِس امرنے اُن کو اَور بدُطن کر دیا۔

(الحم جلدًا نمبر١٣ صنى ٣-٥ مودخ ١٠ ( إيريل مكناكل )

(ہتیۃ تقریہ ۱۷ دیمبرلائلۂ) **لعنت کامفہوم** 

عیسائی بونکدلعنت کے منہوم اور منشاء سے تا واقف تھے۔ اس لئے مسیح کو ملحون قرار دیتے وقت اُنہوں نے کچر نییس سوچا کہ اُس کا انجام اُخرکیا ہوگا ؟ علاوہ بریں بُونکہ عربی سے اُنہیں اُنفس کھا۔ اس لئے عبرانی میں بھی اُری بہارت حاس نذکر سکے۔ یہ دونوں نوانیں ایک ہی درخت

عبرانی لفت سے بھی فائدہ نہ اُمقا سکے۔ عبرانی لفت سے بھی فائدہ نہ اُمقا سکے۔ عبرانی لفت سے بھی فائدہ نہ اُمقا سکے۔

لعنت کامغہوم پرہے کہ . . . کوئی خدا تعالے سے سخت بیزار ہوجا و سے اورخدا تعالی سے بیزار ہوجا و سے اورخدا تعالی سے بیزار ہوجا و سے بین سے بیزار ہوجا و سے بین ہیں۔ اورلیسی نشیطان کو کہتے ہیں۔ مجھا ان کوگئے ہیں۔ اورلیسی نشیطان کو کہتے ہیں۔ مجھا ان کوگئ کی بیٹریتی کی ہے بیٹریتی کی ہے اور اُس کی کہ است کا بیٹریتی کی ہے اور اُس کے اس پر کچہ بھی آوجہ نہیں کی کہ دھنت کا بیٹریتی کی ہے اور اُس کے بیٹریتی کی ہے اور اُس کے ایس بیٹریتی کی کہ دھنت کا بیٹریتی کی کہ دھنت کا بیٹریتی کی ہے بیٹریتی کی کہ دھنت کا بیٹریتی کی ہے بیٹریتی کے بیٹریتی کے بیٹریتی منفق علیہ ہیں یا نہیں ؟ بیٹراگر دل سے بوگ بیٹریت کے بیٹریتی منفق علیہ ہیں یا نہیں ؟ بیٹراگر دل میں شرارت اور ہ ملے دعرمی نہیں ہے ۔ اور محض خدا نعالے کی رضا کے لئے ایک مذہب کو اختیا کی بیٹریت کے بیٹریت ان کے لئے ایک مذہب کو اختیا کی بیٹریت کے بیٹریت کے کیا جا تا کہ ان نہیں ہے ؟ کیا جا تا ہے تو کہا ایک لعنت ہی کا مضمون عیسا ئی مذہب کے اسٹیصال کے لئے ایک فرنہیں ہے ؟ کیا جا تا ہے تو کہا ایک لعنت ہی کا مضمون عیسا ئی مذہب کے اسٹیصال کے لئے ایک فرنہیں ہے ؟ کیا جا تا کہ بیٹریت کی بیٹریت ہی کا میٹریت کی بیٹریت ہی کا میٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت ہی کا میٹریت ہی کا میٹریت ہی کا میٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت کی بیٹریت ہی کی بیٹریت کی بی

اقل خور کرے کہ جب یہ بات مسلم تھی اور پہلے تومات میں کہاگیا تھا کروہ ہوکا تھ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے اور وہ کا ذہ ہے۔ توبتنا وُہو خود ملعون اور کا ذب تھمبر گئیا۔ وہ دُوسسروں کی شفاعت

کیا کریے گا ؟

او خلیشتن گم است کرا رہبری کُند

مِن سَجَ كَبِتَا ہوں كدجب مصان عيسائيوں نے خدا كو بجبور كر الربيّة ن كا تاج ايك عاجز إنسا

مح سر پر رکھ دیاہے۔اندھے ہو گئے ہیں اُن کو کچھ دکھائی نہیں دینا۔ ایک طرف اُسے خدا بناتے ہیں دوسرى طرف سليب يرسيط عداكر كمي لعنتي بطهرات بي اوتهيرتين دن كے لئے اوبد ميں بھي بيعيجة بين. كيا وه دون من دوز فيول كفعيعت كرف كف مقد باأن كرف وال ما كركفاره بونا تفا؟ مصنت مربی کے کوسف سے زکاح کرنے راعترامنیا منقريدكه اس قسم كے نسأ دموجود بيں وب اصل مطلب بير بے كريبي بنبيبَ بلكرك في بعي اخلاقي مالت مسيح كي ثابت نبيس صرف ديمول الدُّصلى الله على مركم كرسهادي سع ما ناگياسي -اگرانجيل كى بناديرى ماننايلتا توسيران مشكلات من يؤكركون تسليم كسكتاب عيسائيون في اورانجيل في تواور بعی داغ لگائے ہیں۔ بہودی حس تسم کے الزام لگائے ہیں ان کے قوبیان کونے سے بھی شرم معلم ہوتی ہے۔ بیدولیرقوم تواس کی مال کوسی متنام کرتی ہے۔ ایک اورضطرتاک معاملہ ہے جس کا جواب عبسائیول کے پاس ہرگزنہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم کی مال نے عہد کیا تھا کہ وہ بیت المقدس كى خدمت كرے كى اور تادكر رہے كى نكاح ندكرے كى ۔ اور نؤد مريم نے بھى يدعهدكيا تقاكم بن بيكل كى خدمت كرول كى ـ باديوداس عبد كے ميروه كيا بلاا درآفت بڑى كدب عبد توڑا كيا اور كاح كيا كباران تاريخول بين جويهودي مصنّفين في كسى بين أوربا تون كوهيوز كرميمي اگرد بجعا حاوس تو بدلکھاسے کر فیسف کومبورکیا گیا کہ وہ تھاے کرلے اور اسرائیلی بزرگوں نے اُسے کہا کہ ہرطرح تهيس تلح كنابوكا - اب اس واقعه كومذ فظر كه كرد كيموكرس قدراً عتراص واقع بويت إس -الله يجب عبد باندها كيا تفا توبيرضواك مان اورناني نيه اين عبدكوكيون توالا ؟ دوم جبکه عیسانیوں کے نزویک کثریت اندواج زناکاری ہے تو وہ اس کا کیا جواب دیتے بین کدیوسف کی پہلی بیوی بھی مقی اور مربی دوسری بیوی مقی۔ کیا وہ اپنے آپ بیرالزام اپنی مقدّ كنوارى يرف المنهيس كيت ؟ سوم بجبكهمل موچكا عقا تو بعرهس مي نكاح كيول كياكيا ؟ برتين زبروست اعتراص بين جواس يرموت بين-اور باتول كواكر يحيوثر دياح المي مثلاً

يه كرجب فرشتىنے اگر مريم كوبشادت دى تقى كەتىبسے بىيى ميں مغدا آيا ہے تو اُسے جا بيئے تقاكم شورمیادیتی اوردنیاکوآگاه کرتی که ضداکا استقبال کرنے کوتیار ہو جاد وہ میرے بریط سے ب بوگا بچراس کوچھیا یا کیوں گیا۔ ہم اس قسم کے احتراصنوں کو مسروست بھیوڑ دینے ہیں لیکن پونین بطاعتراض اُوم کے گئے ہیں اُن کا بواب عیسائیوں کے پاس تقیقت میں کچے جسی نہیں ہے۔ اصل بات يمعلوم بوتى ہے كدمريم كوبيكل بين بيط بوكيا تقادا ودمريم في يسمجاكر نوكوں کواگر بتایا گیا کہ مجیے فرشتہ نے آگر بیٹا پیدا ہونے کی بشادت دی ہے تو لوگ مضمفا کریں گے ادر كهيس كحكداس كوبياه كيخواب آت بيس كوئى بدكار تفهرائ كاليكن جب يبيط جيب ندسكاران چرچا ہونے لکا تواٹوسب کو کر ہڑی۔ اگر پہلے سے بتا دیتی جب فرشتہ نے اگر کہا تھا توشایداس قدر شورنه ہوتا لیکن اُنہوں نے بہی مجا کہ اس وقت اگر بتایا تو بہی کہیں گے کہ خاوند مانگتی ہے کیوکا يدقاعده كالكركنواري المكى دراسابهي كوفي ذكرييط تولوك اس كى نسبت يبي ننبيد عال يست ہیں۔ پس وہ ڈرتی دہی اور بہی اُس نے سوچا کہ خاموش ربوں لیکن جاریا پنج نہینے کے بعد جد پييط برها اور بيده ندره سكا قو بعرراندگيا . توسيل كريزدگون كو بخوبي معلوم بوگيا كدم بم حاطمت ودانهیں فکریداِ ہوئی ا ورصیب کہ بیددیکھا جانا ہے کہ آگرکوئی شریعیٹ خاندان کی اوکی حاملہ ہوجا وے توجعي يث اس كا ثكار كرديينة إين تاكرناك مذكرت جا وسعدان بزرگوں كوبھي بي فكر بيدا جو أي كيؤكدوه أصل واقعدس بالكل بفراور نااتشنا يققه اس ليه أنهون نيدان باتوس كي ذرائعبي بمدوا نه کی کداس بھام سے عہد شکنی کا ارتکاب ہوگا یا دوسری شادی کی وجہسے بقول لیشوع مسیعے میہ نىناكارى ئىمېرىكى-ياھاملەكانچاس كرنا جائدىنېس بىد يىزىزوں نے بھى سېچھا كەاگراب خاموشى كى گئى او زئاح ندكياگيا توناك كمٹ جائيگ اس لئے يہ كاح كرديا گياجس براس فندا فتران مجەتے بي تعزات مسحط السلام كي حقيقت روشنی نہیں ڈالی۔ یہ دیانتداری کے خلاف ہے۔ ایک جگد ایک انجیل نویس کھمتاہے کرلیسور

اس قدد کام کئے کداگر دہ لکھے جاتے تو دُنیا میں نہ سما سکتے گراس عظمندی کی بھے پرافسوں آ ٹاہے کہ اس ایک بی جُملہ نے انجیل کی سازی عقیقت کھول دی کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے ایسی مبالغة آمیر باتیں ہیں کیونکہ پرکسی مہاسک کی بات ہے کہ جو کام نین برس میں ہوسکتے ہیں وہ ونیا میں نہیں سما سکتے جب محدود زمانہ میں سما گئے تو بھر مکانی طور پرکنوں محدود نہیں ہوسکتے ہ

اس قسم کے ردی موادسے بھرا ہوا عیسائی مذہری کا بچوڑا ہے۔ بھوڑوں کے بیٹو شنے

کابیک وقت مقرر ہوتا ہے نصرانی مذہب بھی ایک پھوٹ اسے ہواندر بیب سے بھرا ہوا ہے اس لئے باہرے پکتا ہے گراب وقعت آگیا ہے کربیر ٹوٹ عباوے اور اس کی امدرو فی غسانطت

> ر ہوجا دے۔ انگریزی گورنمنٹ کے عہدمیں مذہبی زادی

البی سیکھوں کا زمانہ گزرا ہے تبس بیس شائر شکی بالکل جاتی رہی بھی عالم باعمل ندر ہے

تفے۔اگرکسی کوشبہات بڑستے اور وہ سوال کرنا تواس کو واجب القش ہونے کا فتویٰ دیا جاتا۔ یہ زمانہ الیساہی ہوگیا تفامگراب خدا تعالیٰ نے فضل کیا کہ بیک بہذرب، اورشالُستہ علم دوسمت

یر اداری ایک بروی کا راب طرف کا کار است گورنمنٹ کوہم بڑے کمران کیا جس نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنی چاہی ہے اور مذہبی میں میں کا سے میں میں تاریخ کا میں میں اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنی چاہی ہے اور مذہبی

گذادی کی برکت سیے ساری قومول کو سنتی کیا۔ اب وہ وقت آگیا ہے کہ مذہب کے تنعلق موال کرنبوالوں سے کوئی سختی بنہیں کی جاتی اور سرا کے سائل کو جواب دیاجا آ ہے۔

تصرت مسيح موغود كى بعثت كى غرض

ہب زماند نے ہیں تھم کی ترقی کی اور اشاعت بی کے سارے سامان اور ذریعے پیدا ہو

گئے واللہ تعالے نے اسلام کوک اُمتوں پرغاب کرنے کیلئے مجھے مامُور کر کے بھیجا۔ سخصرت معلم ہی می محی اموات محقے

رسول التُدصلي التُدعليد ولم كوجب دنيا بين بعيجا تقا أس وذت كل ترى صلى فسادس

کے قابل نہیں ہے بلکد اِس میں بوٹے بڑے حضائق ہیں۔ اور نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا پترگنتا ہے کیونکہ مجٹز اعلیٰ درجہ کے مغدیں راسننباز کے کوئی دوسرے کو درست تہیں ارسکت بجس کی اپنی قوت قدسی کمال کے درجہ پر ندمینچی ہوئی ہوا درانسی قوت اس میں پیدا ند ہو ا چکی ہو بوساری ناپاکیوں کے اثر کو زائل کر دے وہ دوسروں کو درست نہیں کرسکتا ۔ لوں تو ہر ایک نبی نے اپنے اپنے وقت بیں اپنی قوم کی اصلاح کی اور اس کو درمست کیا۔ مگرصیں شان اور مرتبہ کی اصلاح ہمادسے نبی کرم صلی التزعلیہ وستم نے کی ہے۔ اُس کوکسی اُدر کی اصلاح نہیں پہنچ سکتی بلکدائس کے مقابل میں درسری اصلاحیں بیج نظراتی ہیں بصرت موسی علیہ ابسلام اپنی طرهى قوم كو يُورس طورس ورست مذكر سكا ورحضرت مسيح بيند تواريوں كى سخى تبديلى مذكر سك اس لئےجب اس مقابلہ میں نبی کریم صلی الٹرعلیہ وسلّم کو دیکھا جا وسے توصاف افزار کرنا پڑتا ہے۔ کہ ہیک ہی ہے حس نے لاکھوں کروڑوں مُردوں کو زیزہ کیا۔ تیخی اگر ہے نو وہ محجار کے اینٹریلیہ وہ کم ہی ہے جھوٹے ہیں وہ اوگ جو کہتے ہیں کہ سے مردے نیزہ کیا گیا تھا حس نے اپنے چند حواری بھی زندہ مذکا اُن کے یاس ہمیشر مُردے ہی دہے میں ہمیشہ حیران ہوا کرنا ہول اور تقیقت بیر ایر حیران ہونے کی بات ہے کہ وہ حیات کیسی ہے جس کے ساتھ فنالگی ہوئی ہے بیمسئلہ ہی خلط نہے بوكي كدفال شخس ندنده كرناسي - أگرزنده كرنے كامفہوم اورمطلب أورند ہوتا توخداتعا لي كيوں فيمسك التى قضى عليها الموت فرماما اسسمعلوم بواكه يرمحاوره بى أورب ورنزاس سے تو تناقض لازم آتا ہے کہ ایک طرف کھے کہ زندہ ہنیں ہوتا اور دوسری طرف کہہ دے ۔ کہ انده بوجاتاب

اگریج سی می مرده زنده کرتا تھا۔ تو قرآن شرایین ضروراس کی نسبت فرمانا کہ بھی المنت فی کی کی نسبت فرمانا کہ بھی المنت فی کی کیونکہ تو فی کا لفظ وہاں آبا ہے جہاں قبض رُوح ہو۔ موت تو اس سے پہلے بھی آسکتی ہے۔ اور توفی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ میڈ نابت کیا حافظ اس کے احدر رُوح ہاتی رہبتی ہے جو اللہ تعلیم کے قبضہ میں آجاتی ہے کس قدر جبرت اور انسوس کی جگہہ ہے کہ مُجرزات میسے ربجث کے تعلیم کے

ہوئے لوگ اور ی توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو اگر غور سے بڑھ کیلتے اور مُسنّت اللّٰد یر نظر کرتے تو یا سلدمجوين أجانا كجويسي شكل مذعقار انبیارکومُجِزہ اُس کے زمانہ کے منامضال دیاجا تاہے صبح تاریخ ایک عمده ملم ہے اس سے بند لگنا ہے کہ ہرنی کے معزات اس نگ کے ہوتے ہیں جس کاچرجا اور زور اُس کے وقت میں ہو بیصرت موسی علیالتام کے وقت محر كابهت بطان ور تقاب سئة أن كوبوم جزه دباكيا ده السائقا كرأس في أن كي بركو باطل كرديا اور بادے نی کریم صلی الله علیه دستم کے وقت میں نصاحت بلاغت کا زور کھا اس لئے آپ کو قران کویم مبی ایک معجزه اسی ننگ کا بلا-ید ننگ اسی لئے اختیارکیا کرشعراء جا دوبران سمجے جاتے تقاوران كى نبان من انزاتر مقاكروه بوجاسة تقيدستويده كراية كقيمية تع كليوش دائف كے لئے الكريدوں نے باجار كه بواسى - اُن كے باس نسبان مقى بودليرى اور توصلہ سیداکردی مفی سرحربہ میں وہ شعرے کام لیتے تھے اور فی کُلِ وادِ تھ میرون کے مصداق تقداس بيءأس وقت صرورى مقاكه خلانغاك إينا كلام بعجتا دبس خدا تعاليان ا پناکلام نازل فرمایا اور اسی کلام کے رنگ میں اپنامعجزہ پیش کر دیا یجبکہ اُن کو مخاطب کرکے کہر وياكران كنتم في ربب مقانزلناعل عبدنا فاتوابسودة من مثله يم. الآيد تم جو اپنی زباندانی کا دم مارینے اور لاف زنی کرتے ہو اگر کوئی فوت اور وصلہ ہے تو اس کام کے مجزو کے مقابل کھ میٹ کرکے دکھا و لیکن با وجود اس کے کہ وہ مبانتے تھے کہ اگر کھے نہ بنا با رخصوصاً ابین حالت میں کہ جب تختی کردی گئی ہے کہتم ہرگز ہرگز بنا مذمکوگے) تو ملزم ہو کر ذلیل ہو جائیں گے معیریمی وہ کچے پیش مذکر سکے اگروہ کچے مبناتے اور بیش کرنے توضیح ناریخ صورشہاد<sup>ت</sup> دیتی گرکوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ کسی نے کچے بنایا ہو۔ پس خدا تعالی نے اس وقت اسی نگ کا معجزة وكحليا تقاءاليسا بى يهود يول ميس سلب امراض كانسخ بيلااً مّا تقاء بهندووُل ميس بعى سب سلانول بين بعي ب عيسائيول يربعي ب بلكه انكرزول بين تواجيكل بدعِلم بهت ترتى كركيا

ہے۔اس سے نبقت کا نبوت نبیں ہو تا اور نہ نبوت سے اس کو کوئی تعلق ہے کیو کہ بیصرف شق پر موقون ہے اور برخص ہو مشق کرے تواہ وہ جندہ ہویامسلمان، عیسائی ہویا دہرتیہ بخوش کی بھی ہو وہ مشق کرنے سے اس میں مہارت بیدا کرسکتا ہے۔ اس لئے اِس سلپ امراض کو نبقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکریہ ایک عام بات ہے۔ توصفرت میسے کے وقت میں ہو نکہ اس کا نور نفا اللہ نغالی نے اسی رنگ کا مجز دہ صفرت سسے کو دے دیا۔ بیر فاصیت ہر انسان میں موجود ہے۔ کہ وہ توجہ کرتا ہے۔ توجہ کرنے کے ساتھ ایک چیز اُس کے دل سے اُسٹھ کر پڑتی ہے چینا نچے میسے نے کہا کیس نے مجھے چھوا ہے کہ میری قوت نکل ہے بسلب امراض والے بھی ہی کہتے ہیں۔ مرحج واس میسے کی تقیق ت

مختر پرکمسیح کے معجزات اس نگ میں آگر بہت ہی کرورا ورضعیف ہوجاتے ہیں۔ اِس کے علادہ مسیح کے معجزات پر ایک اَ وربڑا اعتراض بھی ہے اور وہ بیرہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ لیک تالاب ایسا تفاکہ لوگ اس کے یانی کے بلنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔

(المكم جلد و نبره اصغره - ٤ برج ١٦٠ ابريل مناقلة)

٧٤ وممرا ١٩٠٠ ع- (بقية تقرير)

اود وه مانتے تھے کہ اس کو فرشتہ ہلاتا ہے بہ ہوسب سے پہلے اس میں اُتر پڑتا۔ وہ اچھا ہو
جاتا تھا اور یہ بھی پا یا جاتا ہے کہ میسے اس تالاب پر اکثر جایا کہتے تھے۔ پھر کیا تجب ہے کہ بسیح
نے ہماروں کے علاج کا کوئی نسخہ اس تالاب کی مٹی وغیرہ سے ہی تباد کیا ہو۔ تالاب کے اس قِعتہ
نے جو اناجیل میں درج ہے مسیحی مجزات کی حقیقت کو اُور بھی مشیقبہ کر دیا ہے اور ساری دونق کو
دُور کر دیا ہے۔ اسی دلئے عماد الدین جیسے عیسائیوں کو ماننا پڑا ہے کہ تالاب والا حقم الحاتی ہے کیکن
اُنجیل کے ان نادان دوستوں نے اُسنا خیال اُنہیں کیا کہ اس باب کو مین الحاتی کہ دینے سے سے ہم جزا کی گئی ہوئی دونق نہیں آسکتی۔ بلکہ انجیل کو اُور بھی مشتبہ قرار وینا ہے کیونکہ پھراس بات کا کیا جواب
کی گئی ہوئی دونق نہیں آسکتی۔ بلکہ انجیل کو اُور بھی مشتبہ قرار وینا ہے کیونکہ پھراس بات کا کیا جواب

والے می موجود ہیں۔ بھراس تالاب جیسے عیثمے اور ملکوں میں بھی پاٹے جاتے ہیں۔ یورپ کے اکثر مالک میں ایسے چشے ہیں جہاں جاکر اکثر امراص کے مربین شغایاتے ہیں کشمیر میں بھی بعض چشوں کا بانی السابى سيعن بس كندهك كاياني اود نمك اور أوراس قسم كابزاء مل بوث بوت بي ليس والمجزون الابمسيح كسادس مجزات برياني بهيزاب بضوصا ابسى حالت مين جبكريح كا اس تالاب برجبانا وراس کی مٹی کام بھوں برنگانا اور اپینے پاس رکھنا بھی بیان کیا جا تا ہے۔ اور بعرهما دالدين أسعالها فى مانتا ب ليكن تعجب كى بات برب كرابك بعقد الحاقى مان كريهم اسمانی کہتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی۔ مسيح كالهمى موئى انجيل نهيل جوارلول كى نبأن عبرانى مين نهيس تميسري مصيبت برس کہ الحاتی بھی ہے اور میر آخر ہے کہ تعلیم ادموری اور ناقص اور نامعقول ہے اور اُسے بیش کیاجا تا ہے کہ نجات کا اصلی ذریعہ کہی ہے۔ سبح کی بیشکوئیول کاحال اورائس کی الوہریت کی تردید معجزات كاتوبيهال سے بيشكويوں كابيرهال سے كدابسي بيشكوئياں برمدترشخص تو در کتار عام لوگ بھی کرسکتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں گی۔ تحط بڑیں گے۔ مُرغ بانگ دیے گا!ن بلٹیگویو پنظرکرد توب اضتیار بنسی آتی ہے۔ ان کو بہودی خدائی کا ثبوت کتسلیم کرسکتے تھے بخدائی کیلئے تو وه جبروت اور جلال چا مئي بوخدا كے حسب مال ہے كيكن ليسوع اپنى عاجزى اور ناتوانى ميں مند اش ب يهانتك كدموائي يرندول اورلوم لول سي معى ادنى درجه يرايف آب كو ركمنا

معرب اس سے بہاست در ہوای پر مدون اور وسروں سے بی ادی دربہ پر ایسے اب و رفعہ ہے۔ اب و رفعہ ہے۔ اب و رفعہ ہے۔ اب ہے۔ اب کوئی بتائے کرکس بنا دیراس کی خدائی تسلیم کی جا دے کس کس بات کو پیش کیا جا کہ ایک کیے اس کے جب مصلوب ہوکر ایک صلیب ہی الیبی چیز ہے ہوساری خدائی اور نبوت پر بانی کی جیدریتی ہے کہ جب مصلوب ہوکر ا معون ہوگیا تو کا ذب ہونے میں کیا باتی رہا یہودی مجبور تھے۔ ان کی کتابوں میں کا ذب کا برنشان

مقاراب ده صادق کیونکرتسلیم کرتے ؟ بنونو دخداسے دور بروگیا وہ اُوروں کے گناہ کیا اُتھائیگا۔

عيد ايول كي اس خوش اعتقادي پر مخت افسوس آنا به كرجب دل بي ناياك بوگيا تو اوركيا باقي

را وه دوسرول کوکیا بچائیگا . اگر کچه بھی شرم موتی اور عقل وفیکرسے کام لیتے تومصلوب ورامون کے عقیدے کومیش کرتے ہوئے لیٹوع کی خدائی کا اقبار کرنے سے اُن کوموت آجا تی۔اب مصلیا کے معامان کثرت سے پیدا ہو گئے ہیں اور عبیسائی خرب کا باطل ہونا ایک ہریہی مسئلہ ہوگیا ہے حس طرح بر بيروريك امع ماسيد قواقل اول وه كوئى ا قرار نهين كرمّا اوربته نهين دينا مكرجب پوليس كى تفتيش كامل بوجاتى بي توكيرسائقى بعي بكل آتيين ، اورعور تول بيول كى شهادت بعى كانى توماتی ہے کچھ کچھ مال بھی برآمد موحاتا ہے۔ تو پیراس کو بیمیائی سے قرار کرنا پڑتا ہے کہ ال۔ میں نے چوری کی ہے۔ اسی طرح بر حبیسائی مذہب کا حال ہوا ہے صلبب بر مزا ایسوع کو کاذب تهرأناب لعنت دل كوكنده كرتى اور خداسة قطع تعلق كمرتى ب- اوراينا قول كديونس كم مُعجزه كرموا اوركو كى مجرون دوياحا وس كارباتى مجزات كوردكرتا اورصليب يرمرن س بيحف كومجزه تظهرانا ب يميساني تسليم كمن بب كدانجيل ميس كميو حصد الحاتى بعي ب ربدسادى باتيس مل ولاكر اس بات كا الصحاحاصد وخيره بين جوليدوع كى خدائى كى دبوار كوبوريت يربن فى كئى عتى بالكل خاك طادیں ادر سربنگر میں اس کی قبرنے صلیب کو بالکل توٹر ڈالا۔ مرہم عیدلی اس کے لئے بطور مشاہد ہوگئی غرض ببرسارى باتيس جب ايك فوبصورت ترتيب كے ساتھ ليك دانشمندسليم الفطرت انسان كے سامضييش كاجادي تواكسصاف افرادكنا يرتاب كمسيح صلبب برنهي مرادس لف كفاره بوهیسائیت کا صل الاصول ہے۔ بالکل باطل ہے۔ مسجع وغود كي بغثت كي غرض كتصر ليب اور دین کے نام پر نلوار اُٹھانے کے خیال کا بُطلان ہے

پس بادر کھو کہ بیر وہ حقائق ہیں جو اس وقت خدا تعالی نے اپنے نعنس وکرم سے سیسے موعودً پر کھو نے ہیں۔ میں میں گیاد کر کہنا ہوں کہ اب خداکا وقت آگیا ہے ہے کچھ ہما سے بنی کریم سی الڈعلم پر تم کی نیان پر بیادی ہوا تھا، اُس کے پُورا ہونے کا وقت آپہنچا کہ مسیسے موعود صلیب کو توٹیسے کا

اس سے بیر مُراد انتخفرت صلی اسلم علیہ وسلم کی ندمتی کہ وصلیبیں قواز ا بھرے گا کیونکہ اگرصلیب تولم فيهى سيكوئي مسيح موعود بوسكتاب توبيرصلاح الدين ا ودمفرت عروضي التدعنه كيوفت میں برت سی سلیبیں توڑی گئی تنیں علادہ بریں صلیب کے اس طرح پر توڑنے سے کید فائدہ نہیں۔ اگراک کڑی کی صلیب قوری جاوے قورس اور بن سکتی ہیں بھاندی سونے کی بن جاتی ہیں۔ گرنہیں بغلاتعالے نے مسیح موتود کے لئے ہو کسر سلیب مقرکیا تواس سے یہ ہر گرد مرانہیں تقى كران سليبور كو قول كيوسكا كيونكراس سي ظالم تقهرايا مباسكتا ب بس جولوك يد التقاد ارتيمين ده دين كوبدنام كرتيمين مغداتعا ليافيمسيح موعود كواس جهمانى جنگ سعرترى رکھا ہے اوراس کے لئے بیمقر کیا کر ایضع الحرب تاکراس دودھیں مکمی شریو جادے۔ مسيح موعود ونياس أياب تاكه دين كے نام سے تلوار اعظافے كے خيال كو دُوركے۔ اوراینی بچے اور برامین سے ثابت کرد کھائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جواپنی اشاعت میں تلوار کی مدد کا برگز محتاج بنیں بلکه اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں اوراس کے حقائق دمعارف و جج وبرابين اورخدا تعالی کی زنده تائيدات اورنشانات اوراس کا ذاتی جذب البسی چيزس بي بوہمیشداس کی ترتی اور اشاعت کا موجب ہوئی میں۔اس لئے وہ تمام لوگ آگاہ دمیں جواسلام کے بندر شمشیر کھیلائے جانے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اینے اس دعویٰ ہیں جھوٹے ہیں اسلام كى تابرات اپنى اشاعت كے الحكسى جبركى محتاج نہيں بين -اگركسى كوشك بے تووہ ميرے یاس رہ کردیکھ لے کہ اسلام اپنی نندگی کا ثموت برابین اورنشانات سے دینا ہے۔ اب ضدانعا لطميابتاب اوراس فراده فراياب كدان تمام اعتراهنول كواسلام کے پاک وجود سے دو کر وسر جو ضبیت آدمیوں نے اس پر کئے ہیں . تلوار کے فعلید اسلام کی اشاعت كااعتراض كرف والعاب سخت شرمنده بول كعدب كبناكه مرمدى غازى أشفدن فسادكرتے ميں جهاد كي ضيال سے بدايك بيهوده بات سے داوران مُفسدوں كوفازى كماماس نلدانی اوربهالت بے -اگر کوئی مباہل مسلمان اُن کے ساتھ ذراہی ہمدردی رکھتا ہے اِس خیال

مے کدوہ جہاد کرتے ہیں۔ میں سیج کہتا ہوں کدوہ اسلام کا دشمن سے ہو مفسد کا نام خاذی مکتا ہے اور اسلام کے بدنام کرنے والوں کی تعرفیف کرتا ہے۔

يبوديول كيالخ مدافع مسيح بيداكيا مقاأس كى فرض بيى يبي على كريبوديول كاس الاكتِش كودهو وللساج جبركے مسانقه اشاعت مذمهب كى اُن سے منسوب كى كئى تقى- اسى طرح بر

چەدھويںصدى ميں بومسيم موتو دخدانے اسسالام كو ديا ہے۔ اس كى فوض اور مقصود كھى كہى ہے اسلام کواس احتراض مصصاف کرے کراسلام کوجبر کے ساتھ بھیلایا گیا ہے۔ اس لئے اس کا

ببلاكاميى بےكدوه الله أى مذكرے كا-

أتكستان اور فرانس اور ديگر ممالك يورپ ميں بيرالزام بڑي تختى سے اسلام پر لڪايا جا آہے كدوه جبركے ساتھ كھيلايا كيا ہے گرافسوں اور سخت افسوس ہے كدوہ نہیں ديجيتے كه اسلام كا

إَكْوَالْهَ فِي الدِيِّ يَنْ ِي كَعليم دِيّاجِ اورانهين بنين معلوم كدكيا وه منسب جو فتح يا كرجي كرج مز گرانے کا محم دیتا ہے کیا وہ جبر کر سکتا ہے ۔ گرامسل بات بیرہے کدان کا اول نے جواسلام کے نادان دوست بي بينساد والاسمدانهول فيخود اسلام كالقيقت كوسم انهين اور ايضفيالي

مقلة كى بنادىرد دمبروں كواعتراض كاموقعه دبا يجو كجه عقائدان انمقوں نے بنار كھے ہيں۔ اُن سے

نصادی کونوب مدینجی ہے!گریہلوگ جہادی صورت میں دھوکانددیتے یا ندکھاتے توکسی کو احترامن کاموقع بی نبیں بل سکتا تھا۔ گراب خدانعالے نے الادہ کیا ہے کدوہ اسلام کے

پاک اور درخشاں چیرہ سے بیرمب گرد وخبار دُود کرسے ۔ اوراس کی خوبیوں اورشن وجسال سے دنیا کواطسادع بخنے بچنائچہ اسی غرض اورمقصد کے لئے اس وقست جبکہ اسلام ٹیمنوں

كے نستے ميں بھنسا ہوا ہے كس اوريتيم بحير كى طرح ہور إنفار أسس نے اپنا بيسلسلہ فائم کیاہے۔ اور مجھے بھیج اسے تا میں عملی محیائیوں اور ندہ نشانات کے ساتھ اسسلام کو

غالب كرول.

والمسكم جلدا نمرا اصفره- ١٠ يرجد موايرال المناول)

دَاتَّةُ الْأَرْضِ *كَى لطبع*ة

ان لوگوں نے اپنی لاؤں اور خیا لوں کو داخل کر کے اصل امر کو بدینیا بنانے کی کوشنش کی ہی ان کی وہی مثال ہے سادتھ علیٰ موشبہ الآدابّة الاداض لینی ملیمان کی موت پرولالت كرينے والاكوئي امرند تفاسيرسادي نثرادت كحيا وابتدا لارض كى تقى كداس سنے عصا كھاليا اور وہ كِريط اعفرا لغالے نے جو کھ فرمایا ہے وہ سے بیے بیا تقنے اور داستانی نہیں ہیں بلکر بیر حقائق اور معارف بیں۔ بسلام راستی کا عصا تھا بچوا پنے سہارے کھڑا تھا۔ اور اس کے سلھنے کوئی آربیر ہندو عیساتی رَّ مِنْ السَّلَا الْقَالِيكِن جِب سے بِبردابترالارض بِيدِا ہوئے اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ کرموضوع روابتو بِها پنا انخصار مکھا۔ اس کانتیجر میرم واکد مبرطون سے اسلام پر <u>صلے ہو</u>نے دائر الایل مصف اصل بين بيدي كدايك ديمك موتى بصص بن كوئي في نبيي بوكو ى درمتى وفيرو كوكف ماتی ہے۔اس میں فنار کا مادہ ہے اور اچھی چیز کو فنا کرنامیا ہتی ہے۔اس میں آنشی مادہ ہے۔ اب اس كامطلب يرب كردابته الاص إس وقت كعلماء بين بوجهو في معن كرته بين ادداسلام برعبوط الزام لكانت بي جبيساك وصرت حيسى عليالت لام كى عظمت كومدس بمصات بين اوران كوخدا نعالئ كحصفات سيمتصف قرارديت بين بيبكران كومحى اورشاني يعالم الغيب غيمتغيروغيره مانتة بس اوراليساسى اسلام برنير جموما الزام لكاتت بين كدوه مكواد كميرون نبين بعيلا يعويال كي ايك مُلّا بشير في مجه دخال كها حالا نكريه لوك خود دخال بين تو مجه كين بين كيونكم وہ تن کو بھیانے ہیں، وراسلام کو بدنام کرنے ہیں غرض عصبا مے اسلام جس کے ساخذ اسلام کی شوکت اور رُعب بھا اور حبس کے ساتھ امن اور سلامتی تھی اس دابتہ الارض نے گرا دیا۔ بس جیسے وہ دابتہ الارض تقايداس سعد برنزيس اس سع توصرف ملك مين فتنزيرًا تفاء مكران سع دين بين فساديدا بهوا ـ اود ایک لاکھ سے زائدگوگ مُرتد ہو گئے ۔ ایک وہ وقنت تھا کہ اگر ایک مُرتد ہوجا تا تو گویا قیامت

أجاتى تقى يا اب يدهال ب كرايك الكه سعزياده مُرتد بوكميا واوركسى كوخيال بعى نهيس كمن كروار

كتابي اسلام كيضلون نبى كريم صلى الشرعليه وتلم كى توبين اور بيجوبين للعى كئى بين ليكن كيسى كوخبرتك مهى نهيں كەكيا مور اسب اينى عيش دعشرت بين مشغول بين اوردين كوايك السي چيز قرار ديد ہے حس کا نام بھی مہذب سوسائٹی ہیں لیاجانا گئاہ تھجیا جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسسام برجواعظ طبعی فلسفہ کے نگ میں کئے مباتے ہیں مان کا جماب یہ لوگ نہیں دے سکتے اور کچہ بھی بتانہیں سكتے معالانكماسلام يرجواعتراض عيسائي كرتے ہيں وہ نودان كے اپنے مذہرب ير ہوتے ہيں رميسے برااعتراض جهاد يركيا حاتا ہے ليكن جب غوركيا جا دے توصاف معلوم ہوجاتاہے كربداعتراض فود عيسائيول كيمستمات پربيشت يين اسلام نيجهاد كواعظايا اسلام پراعتراض نهيس - إل وه ايين گھریں حضرت موسلی علیارسلام کی اطرائیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور خود حیسائیوں میں جو مذہبی اوائیاں ہوئی ہیں اور ایک فرقہ نے دوسرے فرقہ کوقتل کیا۔ اُگ میں حلایا اور دوسری قومول بريو كجيفكم وستم كيا جبيسا كرسين مي بوا-اس كاكوئى جواب ان عيسائيول كے پاس نہير ہےاور قیامت تک براس کا جاب نہیں دے سکتے۔ یہ بات بہت درست ہے کہ اسلام اپنی ذات میں کا مل سے عیسب اور پاک مذہر لیکن نادان دوست انهانبین بوتا اس دانتهالارص نے نادان دوست بن کاسلام کو جوصد مها و نقصان پہریخیایا ہے اس کی تلانی بہت ہی شکل ہے سکین اب خدانعالے نے ارادہ فرمایا ہے۔ ک اسلام كانورظ بربو اوردنيا كومعلوم بوجا وس كدستيا اود كامل مزبب بوانسان كي مجات كأث ہے وہ صرف اسلام ہے۔اسی لئے خلاتعالے نے مجھے مخاطب کرکے فرمایا۔ بخرام كه وقت تونز ديك رسيد ويائے محتريال بيمنار مبند ترمحكم أفتاد بیمن ان ناعاقبت اندلیش نادان دوستول نے خداتعلالے کے اس سلسلہ کی قدونہیں کی۔ بلکہ بیہ کشین کرتے ہیں کہ بہ نور ذریجیکے یہ اس کو چھیانے کی کوسٹ مٹل کہتے ہیں ۔ مگر وہ یا درکھیں کہ خدا تعیانی وعدہ کرچکاہے:۔

وَلِللَّهُ مُ مِنْ ثُونِهِ وَلَوْكِرُوا الْكَافِرُونِ.

جماعت كونسيحت كالبواكا بواب كالبول سے ندریں

يم محكاليال دين مين ليكن مين أن كى كاليول كى پروانندين كتا اور ندان پرانسوس كتا

ہوں کیونکہ وہ اس مقابلہ سے عابرہ آگئے ہیں۔ اوراپنی عابرتی اور فرومائیگی کو بجزاس کے بہیں چھپا

سکتے کہ گالبال دیں۔ گفرکے فتوے لگائیں بھوٹے مقدمات بنائیں اور قیم قسیم کے افترا و دہبتان گائیں۔ وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لاکر میرامقا بلد کرلیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کیس کے

سی میں ہوتا ہے میں اُن کی گالیوں کی اگر پر واہ کروں تو وہ اصل کام جو ضدا تعالیے نے مجھے سپرد

کیا ہے رہ جاناہے۔اس لئے بہال میں ان کی کا لیول کی پرواہ نہیں کرتا میں اپنی بجاعت کونسیعت کرتا ہوں کہ اُن کومناسب ہے کہ اُن کی گالیاں مشنکر برواشت کریں اور ہرگز مبرگز کا لی کا جواب گالی

سے نددیں کیونکداس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبراور برداشت کا منونظ اسرکری اور اپنے

اضلاق دکھائیں یفیناً یادرکھوکم عقل اورجوش میں خطرناک دشمنی ہے بجب بوش اورخصتہ آب ہے توعقل قائم نہیں روسکتی لیکن بوصبر کرتا ہے اور بُرد باری کا نموند دکھا تا ہے اُس کو ایک اُور دیا

و کان ہم این کا سے کاری کی جبرت مہدار بیدہ بات سے است کے است کا دیا ہے۔ ہما تا ہے جس سے اس کی عقل و ذکر کی قو تول میں ایک نٹی روشنی ببیدا ہو جاتی ہے اور کیے روور سے \*\*\*

عباہ ہے . ن سے اور جوش کی حالت بیں ہو تکددل و دماغ تاریک ہوتے ہیں۔ اس لئے بھواریک

ے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اسے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔

دىپى سے اور يەنخىلف فرقد بىندىيال جو آئے دن ہوتى راتنى بىل اور مخالف اس بر دلىر ہور ہے ہیں رسى سے اور يەنخىلف فرقد بىنديال جو آئے دن ہوتى راتى در خالف اس بر دلىر ہور ہے ہیں

اور بیباکی سے حیلے اور اعتراض کرتے ہیں۔ بیرسب اسی دابتہ الارض کا فساد ہے۔ اُنہوں نے ہی

عیسائیوں کو مدد دی ہے گراب خداکا شکر کرد کہ اس فیمین وقت پر کستگیری فرمائی ہے۔ اوراس سیلسلد کو قائم کیا ہے۔ اس مختم کو مناسب ہے کہ اس فعنل کوہو تم کو دیا گیا ہے صنا لح

نظر واور ادب کی بگاہ سے دیکھواور اس مدد اور نصرت کی جاتہیں دی گئی ہے قدر کموریقیناً

يادركفوكه خداكى مدد بدُول اورائس كے بُلائے بغيركوئي شخص راستى سے اور پُورى قوت سے

امركوبيان نهيي كرسكتا وبفيراس كعددائل طنقهى ننيين اورطرزييان نهبب دياجا ماء اوريد تعى خدا كاخاص نفنل ہوتا ہے كہ اس طرز بيان سيزيكى كى تقيت دکھنے والے اُس شخص كو بوخدا کی قوت اورطاقت پاکر رُوح افتدس سے مجر کر اولتا ہے مشناخت کر لیتے ہیں ۔ بس تم پر بیرفدا تعليے كابهت بٹا احسان ہے كداس نے تہيں بير قوت عطاكى اور شغاخت كى آكھ دى۔اگر وه بدفعنل مذكرتا توجيسه أورلوك بمدول مين بين اور كاليال ويبتغ بين تم بهي أن مين هي بويت بصيرسنه فم كوكينجاسيت وهمحن خواكا فصنل سعه بجيسي مبال عبدالحق بهي كو ديكعوكه خدا افضل أن كى دستگيرى نركرتا توبيركيونكراس عيش كى جگرسے بكل سكتے تھے مفعوصاً اليبى ما میں کہ ان کے پاس کئی ناصح بھی جمع ہوئے اوراً نہول نے منع بھی کیا کہ قادیان مت ہاؤ۔ ملک ، نے گالی بھی دی معالانکہ گالی دیٹا اُن کے مذہب میں منح ہے اور عام طور پر تہر ذیب اور شأمتنكى كريمى خلات بيد ليكن إن تمام باتول يرخدا كافصنل خالب أكبيا اوران كوكلينج لايا-اُن کوبذی کے اسباب ہی میسرندائے ورنداگریہ بوی کر لیتے تو پیرابتلا پیش آجا کا مگر خدانے برطرح سے بچایا مغدا کاففنل مستحدث نہیں ہوتا جس پروہ این اکرم کرتا ہے کسے برطرح سے بچالیتا ہے ۔ بیر خیال مت کرد کہ ہم مسلمان ہیں ۔ اسسام بڑی تعمت ہے ۔ اس کی قدر کرد اورشكركرو-اس كاندرفلاسفى بي بوزبان سے كهد دينے سے حاصل نہيں ہوتى اسلام الله لقالي تعرفات کے نیچے اُ جانے کا نام سیے اوراس کاخلاصہ خداکی بیتی اور کامل اطاعت ہے ا ویودخدا نعالے کے صفور رکھ دیتا ہے بگوں کیسی امیدیا دائں ک کا نوا ماٰماتنا لاَ بوفنو ن کیم بینی جب لوگوں برحجت پوری ہوجلئے کی۔ توہم اُن کے لیے زمین ہے ہیں کیٹا بحالیں گئے ہو لوگوں کو اس و اسطے کا لئے گا کہ وہ خدا تعالیے کے نشا نوں پر ایمان نہیں لات يق نكلمهم كمعنى إقرب الموامد مين صاف كاطف ك كفي من

سروسمبرانوارهٔ (بنیّهٔ تقریر) سنج مسلمان کی تعرا

یعنی مُسلمان وہ ہے جو اپنے تمام وبُود کو اللہ تعالی کی رضاح اصل کرنے کیلئے دفت

كردساورميردكردسا وراعتقادى اورهملي طوريراس كامقصود اورغرض التدتعالي بهى كيوضا اور خ شنودی بو- اورتمام نیکیاں اور اعمال حسنه جواس سے صادر موں وہ بمشقت اور مشکل

كى راه مصة نهول بلكه ان ميں ايك لڏيت اور حلادت كي تشيق ہو يو ہر قسم كي تحليف كو راحت

سے تبدیل کردے۔

تتقيقى مسلمان الثدتعالى سع بيالكرتاب ببكهكرا ورمان كركهوه مبرامجوب ومولايدا

كرفي دالاا ورنحسن ہے۔إس لئے اُس كے آمسنان پر بمرر كھ دیتا ہے۔ سیتے مسلمان كوا كركها ما لدان اعمال كى ياداش ميں كي يهي نهيں مليكا اور نربهشت ہے اور نددون نے سے اور ند اور م

ندلذّات بين قوده اينے اعمال صالحه اور محبت اللي كو سركز شركز حجود نهييں سكتا - كيونكه أس كى

عبادات اورخلا تعالى سے تعلق اور اُس كى فرماں بردارى اور الها عدت بيں فن كيسى يا واش يا

اجركى بناداوراميدينهي بع بلكروه اين وجودكوالسى جيز محمتا سعكدوه حفيفت بس خدا تعلیے ہی کی شناخت اُس کی محبّت اور اطاعت کے لئے بنائی گئی ہے اور کوئی غرض اور تعص

أس كاب من بنهيس اسى لله وه اپني خدا داد قو تول كوجب ان اغراص اور مقاصد مين صرف

كرتاب تواس كواپينے محبوب تقينى ہى كاجېرو نظرآ ناسبے بہشدت و دوزخ يراس كى اصلاً نظر نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا لیقین دلا دیاجا وے کہ خدا تعالیے سے محبّت کینے

اوراس کی اطاعت میں سخت سے سخت مزادی جائے گی تومیں قسم کھاکر کہتا ہوں۔ کہمیری

فطرت اليسى واقع بوئى بے كه وه ان تكليفوں اور بلاؤل كوايك لذّت اور محبت كے جوش اور شوق كے ساتھ برداشت كرنے كوتيار ہے اور با وجود السے لقين كے جوعذاب اور دُكھ كى صورت ميں دلايا

باوسے کہجی خداکی اطاعت اور فرما نبرداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار ملکدالا انتہا مُون سے

بڑھ کر اور دُکھوں اور مصائب کامجموعہ قرار دیتی ہے۔ بھیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کرائے کہ گراور دُکھوں اور مصائب کامجموعہ قرار دیتی ہے۔ بھیسے اگر کوئی بادشاہ میں کا قوایک ماں کہ مجدی گوارا نہیں کرسکتی کہ وہ اس انعام کی نوائش اور لا کے میں اپنے نیچے کو بلاک کے۔ اسی طرح ایک سپنیا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لئے بلاکت کا موجب سمجھنا ہے نواہ اس کو اس ناخرانی میں کتنی ہی آسائیش اور آرام کا وعدہ دیا جا وے۔

پی تقیقی مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے۔ کہ اس قسم کی فطرت صاصل کی جا دے کہ فلا تعدالے کی مجتبت اورا طاعت کسی جزا اور سزا کے خون اور امید کی بنار پر نہ ہو بلکہ فطرت کا طبعی خاصّہ اور گرزہ ہو کہ ہو چھر وہ محبت بجائے تو دائس کے لئے ایک بہشت بیدا کر دہتی ہے اور حقیقتی بہشت بہی ہے۔ کوئی آدی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جبتک دہ اس ماہ کو اختیار نہیں کتا ہے۔ اس لئے میں تم کو جو ممیرے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ اسی ماہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں کیونکہ بہشت کی تقلیم دیتا

المام نعمت اور مجعد كادن اورغلباسلام برديكر إدبان

ب كريداً بيت مسيح موعود كے زمانہ سے متعلق ہے۔ در طبیقت اظہار دین امسی وقت ہو سكتا ہے جبکرگل مذاہب میدان میں بھل آویں اور انشاعت مذہب کے ہرقسم کے مغید ذریعے پیا موجائیں اوروہ زمانہ خدا کے فصل سے آگیا ہے جینانچراس وقت پرلیں کی طاقت سے کتابوں ى اشاعت اورطبع ميں جو ہوسہولتيں ميسرآئی ہيں وہ سب کومعلوم ہيں۔ ڈاکیا نوں کے ذرایہ سے ال ونیامی تبلیغ ہوسکتی ہے۔اخباروں کے ذرایعہ سے تمام دنیا کے معالات پراطلاع ملتی ہے۔ ر طوں کے ذریعہ سفرانسان کر دیئے گئے ہیں غرض میں قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں اسی قدو ظمت کے ساتھ مسے موعود کے زمانہ کی تصدیق ہوتی مباتی ہے اور اظہار دین کی صورتیں بحلتى آتى مين اس لئے يه وقت وہى وقنت سيے عبى كي پيشكوئى الله تعالىٰ نے رسُول الله على الله عليدوسم كونيعدليظه فاعلى الدتبن كله كدكرفوائي تقى يبروسى زمانه بع والميدم اكسلت لكمديب كدوا تممت عليكم نعمتى كى شان كوبلندكر في والا اور كميل اشاعت بدايت كى صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ سے اور میرید وہی وقت اور مجمعہ سے حس میں د الحریث منهم لمايطنوابهم كي يكوئي لورى بوتى مداس وقت رسول الدصلى الدعليرك مكا فلمور بروزى نگ يس بواب اورايك جاعت صحابركى كيرقائم بوئى بعدائا منعت كا وفت بهويخاب يكين تفود سي يواس سية كاه بين اوربهت بين بومنسي كرت اور تفعفول مي الواتے ہیں گروہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالے اپنے دعدہ کے موافق تحبتی فرمائے گااور لینے زورآ در حماول سے دکھا دیگا کہ اس کانذیر ستے اہے۔ ابني جمياعت كولفسيحث میں سے کہتا موں کرید ایک تقریب ہے جواللہ تفالے نے سعاوت مندوں کے لئے پدیا لردی ہے۔مبارک دہی ہیں جواس سے فائدہ اُکٹھاتے ہیں۔ ٹم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق بيواكيا ہے۔اس بات پربرگزم فرورنہ ہوجاؤكہ وكچو كچه تم نے پانا تھا۔ یا بچکے ۔ بیری ہے كہ تم ن منکرول کی نسبت فریب تزبر معادت بوجنبول نے اپنے شدیدا تکارا ور توہین سے خداکو

ناداص کیا۔ اور پر بھی ہے ہے کہ تم نے شن طن سے کام کے رضا تعالی کے نصنب سے اپنے آپ کو پچانے کی فرکر کی لیکن کچی بات یہی ہے کہ تم اس جنمہ کے قریب آپہنچے ہو ہواس وقت خوا تعالی نے ابدی اندگی کے لئے پیدا کیا ہے ہاں پانی پینا ایسی یا تی ہے۔ پس خوا تعالی کے فسنل و کرم سے توفیق چاہو۔ کہ وہ تہ ہیں احسال برسکتا۔ یہ میں اجتینا جا بنا ہوں کہ جو اس میں میں اجتینا جا بنا ہوں کہ جو اس میں جو کہ میں احسال میں ہوگا کیو کہ بید پانی نندگی بخشتا ہے اور بلاکت سے بچا تا ہے اور شیطان اس می محفوظ کرتا ہے۔ اس جی تم ہے میں اب ہونے کا کہا طریق ہے ؟ یہی کہ خوا تعالی نے جو و و میں تی تم بیف اُن کو بحال کے واور اُور سے طور پر اوا کہ و۔ ان میں سے ایک خوا کا حق ہے دور سرا منسل کے اس کے جو اور ان میں سے ایک خوا کا حق ہے دور سرا میں ہے ایک خوا کا حق ہے دور سرا میں ہے ایک خوا کا حق ہے دور سرا میں ہے ایک خوا کا حق ہے دور سرا میں ہے ایک خوا کا حق ہے دور سرا میں ہے ایک خوا کا حق ہے دور سرا میں گا۔

(الحكم جلدال ننبر ١٥ صفح ١٥-١٠ پريب عادمتى كانواري

، در مبرکنولهٔ دبتیآندر، سُورهٔ اخلاص میں نوحید کی تعسیب

ایسائی فراید قسل هوالله احد الله الصحد الدید ولد اید د احدیکن له کفوا این این این که کفوا این این که کفوا این که کفوا این که دو ایک به و به نیاز به در که اف این که دو ایک به و و به نیاز به در که اف پینندگی اس کو خرورت نه زمان یا مکان کی حاجت نه کسی کا باپ نه بیشا اور نه کوئی اس کا مسرا وله به تنیز به به بیچه و شی سورت قرآن شرایت کی به جوایک سطری آمیا تی به ایکن دیجه کس فربی اور معدالله کا تنزیبه کی گئی به د

مصرمقلی میں شرک کے جس قدر قسم ہوسکتے ہیں اُن سے اُس کو پاک بیان کباہے جو جیز اسمان اورزمین کے اندر ہے۔ وہ ایک فغیر کے نیچے سے گرمداتع الے نبیں ہے۔ اب برکسی مصاف اودثابت شده صداقت ہے۔ دماغ اسی کی طرف متوجہ بوتا ہے۔ فرزنلب جس کی شربیت دل میں ہے اس پرشهادت دیتاہے۔قانون قدرت اسی کا موید ومصدی ہے۔بہانتک کرایک ایک پنتہ اس بر الواسى دينا ہے يس اس كوسشناخت كنا ہى عظيم الشّان بات ہے دخدا تعالى في و قرآن تربيذي بچیوٹی سی شوریت نازل کی یہ الیسی ہے کہ اگر توریت کے سادے دفتر کی بجائے اُس بیں اسی قدر ہوتا تو بہود تباہ نہ ہوتے اور انجیل کے اتنے بڑے مجموعہ کو چھوٹر کر اگر بین تعلیم اُن کو دی مباتی۔ تو أتج دنيا كالكبرا وعندايك مُرده برست قوم ندين حاِلاً-اسسلام كى اعطے اور اتم مكرييض اكانصنل بي بواسلام كي ذرابيمسلما نور كوملا اوراس فصن كورسول استد صلى التلاعليدوستم الع كرآم جس بدبوس وسكيهو مسلمانون كوبهت برس فخزا ورناز كاموقع ب مسلمانون كاخدا يتقرر درخت ،حيوان ،ستاره باكوئي مُرده انسان نهيس يد بكدوه قادرمطلق خداہے جس نے زمین واسمان کو ادرجو کچھ اُن کے درمیان ہے پیدا کیا ا درحی وقیوم ہے۔ مسلمانول كارشول هدوسول صلى المتعليد وسلم بيريس كى نبوت اور رسالت كا وامن تيامت تك دراز ب. آب كى رسالت مُرده رسالت نهيس بكداس كي ثمرات ادر بركات تازه بنازه برز ملن میں یائے مواتے ہیں جواس کی صدافت اور شوت کی مرزمان میں دلیل تھر نے ہیں۔ ينانجاس وقت بعى خداف ان ثونول ادربكات اورفيوض كوجارى كياب ورسيع موع ا وہیج کر نبوت محدید کا ثبوت آج جی دیاہے اور میرائس کی دعوت الیسی عام ہے کرگل دنبا کے لئے م-قىل يَالتَها النّاس الى رسول الله اليكمجميعًا- اور كير فرمايا- ما ارسلنك والا

كتاب وى قواليى كايل الداليى عكم اوريقينى كد لاربب ذيكة اور فيها كتب قيمة

رحة للعالمين في

اوراليات محكمت وقل فعل ميزان مهيمي .

نس قدرا فسوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ ایسا کابل دین بورصاد النی کامورمب اور باعث ہے مکھ کریھی بے فصیب ہیں اور اس دین کے برکات اور تمرات سے حصر نہیں لینتے بلکہ خوا نعالیٰ نے جو

ایک مسلسلدان بیکات کونندہ کرنے کے لئے قسائم کیا تواکٹرانکار کے لئے اُکٹھ کھڑے ہوئے اور است مدرسلا اور لست مرتعنا کی آوازیں بلند کرنے لگے۔

يادر كه د مغدانعالى كى توحيد كا اقرار محص ان بركات كوجذب بنيس كرسكتا جواس اقرار اوراس

کے دوسے اوا زمات ایسنی اعمال صالحہ سے بیدا ہوتے ہیں۔

بدیج ہے کہ توجید اعلیٰ درجہ کی جُزہے ہوایک سیخے مسلمان اور مہر خدا ترس انسان کو اختیاد کرنی چا ہمیئے ، گر توجید کی تکمیل کے لئے ایک دوسم اپہلو بھی ہے اور دہ مجتبت الہی ہے۔ لیعنی خدا

سے مجدت کرنا

كناب في كالل تعليم دى ہے۔

الله کے معنی ہیں ایسا محبوب اور معشوق حیں کی پرستن کی جا دے گریا اسلام کی برستن کی جا دے گریا اسلام کی برستن کے مفہوم کو لورسے اور کا بل طور پر اداکرتی ہے۔ یا در کھو کہ جو توجید بدُول مجتبت کے جو دہ ناتص اور ادھوری ہے۔

المائدة ، بم

محبّت الهي الدابني جمياعت كونصائح

خداکے ساتھ مجتت کرنے سے کیا مُرادہے ؟ یہی کہ اپنے والدین یجورو- اپنی اولاد لینے

ننس، غرض سرجيزي الله تعالى كى رصناء كومقدم كرايا جادب بيناني قرآن تربعب سي آياب

فاذكردالله كدنكر كما باعكمدا واشدة ذكراً يعنى الله تعالى وايسا يادكروكر جبيساتم ابين بايون كويادكرت بوبكداس سع بعى زياده اورسخت درجه كى مجمت كرساته يادكروراب يهان به

بی ریار سے اور اور است بی میں مارور سے روبہ کی جماعت ما عدی و کوروب باب ہوا ہے۔ امریجی غورطلب سے کہ خلا تعالمے نے بیٹعلیم نہیں دی کہتم خلاکو ہاپ کہا کہ د بلکداس لئے بیسکھایا

جے کرفساری کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خداکو ہاپ کر کے پیکارا نہ جائے اوراگر کوئی کہے کہ بھریائیے کم درجہ کی مجبت ہوئی تواس اختراض کے دفیع کرنے کھیٹے او اسٹساد کوار کھ دیا گاروا شد ذکرا نہ ہوتا تو بیراعزاض کشک ا

بقاء كماب اس ف أكر من الدياب والب كمت يرب و كيد كريب عابز كوخذا كمه أعظه -

بعض الفاظ ابتلا کے لئے ہوتے میں -اللہ تعالیٰ کو نصاریٰ کا ابتلامنظور تھا۔اس لئے

اُن کی کتابوں میں انبیادی براصطلاح تضهرگئی ۔ مگر پی نکہ وہ حکیم ادر علیم ہے اس لئے پہلے ہی سے نفظ آب کوکٹیرالاستعمال کردیا ۔ مگر نصاری کی برقسمنی کرجب مستحینے برلفظ بولا تو اُنہو نے

حقیقت برحمل کرایا اورد عوکا کھا لیا حالا کرمسے نے برکہدکرکہ تمہاری کتابوں میں لکھاہے کہ تم

الديواس پِشرک کومشاناچا اوراُن کوسمجهاناچا يا مگرنا دا نول نه پرواه مذکی اوراُن کی اس تعليم .

كے بوتے ہوئے بھى أن كوابن الله قرار دسے ہى ليا۔

یهود این کومهی اس تسیم کا ابتلا آیا- بچرکد مُوذی توم بھی ۔ اُن کی درخواست برمن وسلویٰ نامل بوا کیونکه بیرطامُون پیدا کرنے کا مقدّمہ بھا۔ اللّٰہ تندالے پونکرجانتا بھا کہ وہ صدسے بحل جائیں گھ

اوراُن کی منزاطا مون تقی اس لئے پہنے سے دہ اسباب سکھ دیہئے۔

نه مور بری زبان مے تابت نہیں ہوتی۔ آگر کوئی مصری کا نام بیتناد ہے تو کہی نہیں ہو سکتا کہ وہ

شیرین کام ہوجا وسے یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف اور اقرار کرے مگر مصیب بت اور وقت پرشنے براس کی املاد اور دستگیری سے پہلوتھی کمسے تو وہ دوست صادق نہیں مطہر سکتا۔ اسی طرح پر اگرخدا تعالیٰ کی توجید کا زرا زبانی ہی افرار ہو اور اُس کے ساتھ مجتت کا بھی زبانی ہی افراد موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں بلکہ بیرصند زبانی اقرار کی بجائے عملی معتد کوزیادہ بچاہتا ہے۔اس سے مطلب نہیں کرزانی اقرار کوئی چیز نہیں ہے نہیں میری فرض بیہے کر زبانی اقرار کے ساتھ مل تسدیق لازمی ہے۔اس لئے ضروری سے كرخداكى راه بين اپنى زندگى وقف كرو-اوريبي اسلام ہے یمی دہ غرض ہے جس کے لئے مجھے بھیجا گیا ہے بس جو اس وقت اس چیشمہ کے نزدیک نہیں آتا بعضلاتعالى نياس فرض كيك عارى كياب وه يقدينا فيضيب ربتاب أكري ليناب ورمقعد كوماهل كناب توطالب دق كوچ بينيكروي فيم كريل براج الاسكاد الكي قدم مصاور الرجيشم كرمادى كرمنان ابنا أمند كعدسا ودية بونبس مكتاجبتك خلاتعالى كصاحف غيرينكي لدأنأركرآستان وأوبيت يرند كرجاف اوريه عندنه كسك كنواه دنياكي وجابت جاتى بسط ورمصينتوك ببالثوث يزين آوي خداكونبين يجور سے كاسا ورضا لقدالے كى اداهیں سرقسم کی قریانی کے لئے تیادر ہے گا۔ ابراہیم علیب السّلام کا یہی عظیم الشّان اخلاص تفار كريبط كى قرمانى كے لئے تيار موگيا - امسلام كامنشا يہ ہے كه بہت سے ابراہيم بنائے ليس تم مر سے مرایک کوکوشیش کرنی جابیئے کدابراہیم بنو میں تمہیں سیج میں کہتا ہوں کہ ولی پرست نه بنو۔ بلکه ولی بنو اور پیرپرست نه بنو- بلکه پیربنو تمان داموں سے آؤ۔ بیشک وہ تنگ راہی ہیں. لیکن اُن سے داخل ہو کر راحت اور آمام ملتا

تم اُن دا موں سے اَوُ۔ بیشک وہ تنگ داہیں ہیں الیک اُن سے داخل ہو کر داصت اور آدام بلتا سے گربیصنروری ہے کہ اس دروازہ سے بالکل بلکے ہو کرگندنا پائے۔ اگر بہت برطی کھڑی مر پر مو تومشکل ہے۔ اگرگزرنا چاہتے ہو تو اس کھٹری کوجو دُنیا کے تعلقات اور دُنیا کو دین پرعقدم کہنے کی کھٹری ہے ، پھینک دو۔ ہماری جماعت خدا کوخش کرنا چاہتی ہے تو اس کوچاہئے کہ اس کو پھینک دے۔ تم لفتیناً یا درکھو کہ اگر تم ہیں وفاواری اور اضلاص نہ ہو تو تم مجموعے تظہروگے۔

اورضدا تعالى كيصفور داستبار نهبي بن سكت السي صورت بس ديمن سي يبيل وه بالك بوكا بو وفادارى كوچيوز كرغدارى كى را واختيار كرتا ہے معدا تعالى فريب نهيں كھاسكتا ور مذكو كى أيب فريب دمي مكتاب راس ليصروري بكرتم سيااخلاص اورصدق بيداكرو-تم پر ضدا تعالے کی مجتب سب سے برط مد کر اُوری ہوئی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے بويركمدسك كرمي نے كؤئى نشان نہيں ديكھا ہے۔ يس تم خدا تعالے كالزام كے نيجے ہواس المصرورى بكر تقوى اورخشيت تميسب سع نياده بيلا و خدا تعلي في قران شريف مي مختلف طريقول اوربېلوول سے اس سلسله كي حقائيت كوثابت كيا ہے اور بتايا سے يہانك كربراكك تعبد مين اس كى طوت الثارة كياب مثلاً ذوالقرنين كا قِصّد ب اس مين اس كى بيشكوئى بي بينانير قرأن شرايب كريشصف سمعلوم بوتاب كد ذوالقرين مغرب كى طرف كيا تواسع انتاب غروب بوقا نظر آيا يعنى تاريكي يا في اورايك كداك شمراس في ديكها وال يرايك قوم مقید بهرمشرق کی طوف چینا ہے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے ہوکسی ادر طبیس نہیں اور وہ دھوپ سے ملتی ہے۔ تبیری قوم ملی حس نے یا بوج مابوج میری او کی درخواست کی۔اب بر بطاہر توققته بيكن عيقت من ايك عظيم الشّان ميثكوني بعرواس نعاند سيمتعلق بعص فدانغاك نے لبحض صفائق تو کھول دیئے ہیں اور لبعض مخنی رکھے ہیں اس لئے کدانسان اپنے توئی سے کام لے الكرانسان نرسي منفولات سے كام لے تو وہ انسان نہيں ہوسكتا۔ ذوالقرنين اس لئے نام ركھاكم مور دوصد پور کو یائے گا۔ اب حبس زمانہ میں خدانے مجھے بھیجا ہے میب صدیوں کو بھی جمع کر دیا۔ سیایدانسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر دوصدیوں کاصاصب ہوجا وے۔ ہندُو وُل كى صدى بھى يائى اورعيسائيوں كى بھى مفتى صاحب نے توكوئى ١١ يا ١٤

صديان محمع كركي دكهاني تغيس-

غرض ذوالقرنين كے مصفرين - وصديان يانے والا اب ضا تعالى نے اس كے لئے تین قوموں کا ذکر کیا ہے۔اس سے مُرادیہ ہے کہ کہا قوم تومغرب میں ہے اور آفقاب وہاں غروب بونا ہے اور وہ ناریکی کائیٹمہ ہے۔ بیر عیسائیوں کی قوم ہے یصین کا آفناب صداقت غروب ہو گیا اور اسانی می اور اُور اُن کے پاس نہیں رہا۔

دوسری قوم اس کے مقابل میں وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے گرافتاب سے فائدہ نہیں اسے مگرافتاب سے فائدہ نہیں اسکے مقابل میں وہ ہے جو آفتاب صداقت قران شرافیت اس وقت موجود ہے۔ مگر دابتہ الارض نے اُن کو ہے جن کے پاس افتاب صداقت قران شرافیت اس موجود ہے۔ اور وہ اِس سے اُن فوائد کو صاصل نہیں کم سکتے بگر خطنے اور دُکھ اُن مقانے کے جو ظاہر رہستی کی وجہ سے اُن پر آیا۔ پس بیر قوم اس طرح پر ہے نصیب ہوگئی۔ اب ایک تبیری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے التماس کی کہ یا بھرج ما ایک جا در سے مندکر دے تاکہ وہ اُن کے حملوں سے محفوظ ہوجادیں۔

وہ ہماری قوم ہے جس نے اخلاص اور صدق دل سے مجھے قبول کیا۔ خدا تعالے کی آئیدا سے مجھے قبول کیا۔ خدا تعالے کی آئیدا سے میں ان حملوں سے ابنی قوم کو محفوظ کر را ہوں۔ جو بائو جی مائو کی کر رہے ہیں بی اس وقت خدا ندملے کو تیار کر رہا ہے۔ تہا ما فرض ہے کہ سبخی تو ہد کر ہے۔ اور اپنی سبجائی اور وفاداری سے خدا کو راضی کرو تاکہ تہا ما اُقتاب غوب نہ ہو۔ اور آئیکی کے شمہ کے پاس جانے والے ندم محمد واور ندائم اُن کو کو سے بنوج ہوں نے آفتاب سے کہ کی فائدہ ندائم تھا یا۔ پس تم پُولا فائدہ حاصل کروا در پاک اُن کو کو سے بنوج ہوں نے آفتاب سے کہ کی فائدہ ندائم تھا یا۔ پس تم پُولا فائدہ حاصل کروا در پاک جشمہ سے یا نی میٹو تا ضوا تم پر رحم کرے۔

وہ انسان برقسمت ہوتہ ہے جو ضدا تعالے کے وحدوں پر ایمان لاکروفاداری اور صبر کے ساتھ اُن کا انتظار نہیں کہ آا ورشیطان کے وحدوں کو بیٹنی ہے بیٹھ تاہے۔ اس لئے کہ میں بیٹے لئے میں اُن اُن کا اُن کی معالم میں فرما تاہے۔ کہ بین بین اُن الشداء رزق کے معالم میں فرما تاہے۔ کہ فی الشداء رزق کے معالم میں فرما تاہے۔ کہ فی الشداء رزق کے دوما تو عداون ۔

انسان جب خدا کو چھوٹر تاہے تو پھرشیطان کا خلام بن جا تاہے۔ وہ انسان بہت ہی بڑی ذمّدداری کے بنیجے ہوتا ہے جو خلا تعلیا کی آیات اور نشانات کو دیکھ بچکا ہو لیس کیا تم میں سے کو فی ہے جو بید کہے کرمیں نے کوئی نشان نہیں دیکھا بعض نشان اس قسم کے ہیں۔ کہ الکھوں کہ وڑوں

انسان ائن کے گواہ ہیں بوان نشانوں کی قدر نہیں کتا اوران کوحقارت کی نکاہ سے دیکھتا ہے وه اپنی عبان فط الم كرتا بعد مندا تعالى أس كورشمن سے يسلے بلاك كرے كاكبونكدوه شديدالعقاب کھی ہے۔ بواپنے آبیہ کو درست نہیں ک<sub>ت</sub>ا وہ نەصرف اپنی جان بیظلم کرنا سے ملک ایسٹے ہوئ بچ<sup>و</sup>ں ہے بھی فلم کرا ہے کیو کرجب وہ خود تباہ ہوجا دے گا تواس کے بیوی نیتے بھی ہلاک اور موارموں گے۔ صلنعا الله سي عرف اشاره كرك فوانا ب- وَ لا يَعْنَافُ عُفْيهَا الله مروج كدائر جال قدامون على النساء كامصدان بداس لغ الروه لعنت ليتاب تو وه لعنت بيوى بيون كويمي ديتاب واراكر بركت يانا بعة وبمسائيون اور شهروالون تك كويمي دبتاہے۔إس وقت كُل ملك ميں طاعُون كى أگ لگ رسى ہے۔ وہ لوگ غلطى كردہے ہيں جواس کو ملمون کہتے ہیں۔ بیرخدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جواس دفت ایک خاص کام کے لئے مامُور کیا گیا ب اس كاعلاج خلانعاك في مجيري بتايا سوات الله لايعيرما بقوم حتى يغيرواما بالفسيهم واستهزاء كاليول اورفسق وفجورا ودميرسا لكاد اوراستهزاء كالمتيجهب اوديد محک بنیں سکتاجب تک اوگ ایضاعمال میں پاک تبدیلی نذکریں۔ اور سب وشتم سے زبان کو نہ روكين تعرفواناه إِنَّهُ أُوَى الْقَرْبَةَ اِس گاوٰں کو پرلیشانی اور انتشار سے حفاظت میں لے لیا <sup>س</sup>کیا اس گاؤں میں مرقسم کے لوگ ہو مجرب چلال وبرية الدشراب يليف والي ادريين والي اوراً وتسم كوك بنس ربيت مرضاف ميروم ك باعث مايع كافركابني بناه مي العليا اوراس افرالفرى اوروت الكاب سع أسع معفوظ ركها-بودومرے شہرول اورقصبول میں ہوتی ہے۔

بودومرے شہروں اور قصبوں میں ہوتی ہے۔ غوض بیر خوا لغالے کے نشان ہیں ان کوعرّت اور عرت کی بگاہ سے دیکھو اور اپنی ساری قوتوں کوخدا تعالے کی مرضی کے نیچے استعمال کرو۔ توبہ اور استعفار کرتے دہو ماخدا تعالیٰ تم ہوا پیٹا فضل کردھ ہے۔ (الملکہ جدرہ نہر ۱۹ صفر ۵- ، برج ۲۲ می کا اللہ) مرشداور مربيك فعلقات كي وصاحت

مُرشدا درمُريد كے تعلقات اُستاد اور شاگرد كى مثال سے سجھ لينے بياہئيں جيسے سشاگرد اُستادسے فائدہ اُکٹھا تا ہے۔اسی طرح مُریدا پینے مُرشدسے لیکن شاگرداگر اُستادسےتعلق تور**کھے گ**ر بنی تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھائے تو فائدہ بنہیں اُٹھا سکتا یہی مال مُربدِ کا ہے بیں اس سلسلہ م تعلق يبيلاً كريك إبنى معرفت اورعِلُم كو برُيعا مَا حِياسِيُّهُ -طالب حَنْ كوابك مقام مِهْ يَجْهِكُر مبركز تَعْمِ لِمَا بَهِي سياميك ورند شيطان لعين أورطرف لكا دے كاء اور جيسے بنديا في مين عفونت بيدا ہوجاتى ہے اسى طرح ا کرمون اپنی ترقیات کے لئے سعی مذکرے تو وہ گرجاتا ہے لیس سعاد تمند کا فرص سے کہ وہ طلب دین <u> ہیں لگا رہے۔ ہما دہ بی کریم سلی انٹرعلیہ وستم سے بڑھ کرکوئی انسیان کا بِل دنیا ہیں نہیں گڑیا لیکن آپ</u> لوہی دَیِتِ زِدْ یِنْ عِلْماً کی دُعاتعلیم ہوئی تھی۔ بھراُورکون ہے ہواپنی معرفت اور علم پر کابل بھروسکے کے تضهرجا مساورة كنده ترتى كى ضرورت نتمجه يركول بؤل انسان اپنے علم اور معرفت ميں ترتى كړيكا أسے معلوم ہوتا جا دے گاکہ اہمی بہت سی ہاتی صل طلب باتی ہیں بعض امورکو وہ ابتدائی کا میں رائس بیے کی طرح ہوا قلیدیں کے اشکال کو محصٰ بیہودہ سمجتا ہے) بالکل بیہودہ سمجھے تھے لیکن آخر وہی ام مداقت کی صورت میں اُن کونظر آئے۔ اس لئے کس قدر صروری ہے کہ اپنی بیٹنیت کو بدلنے کے مساتق ہی علم کوبٹھانے کے لئے ہربات کی مکیل کی جا دے تم نے بہت ہی بہبودہ باتوں کو بھیوڈ کراس سس وقبول کیاہے۔ اگرتم اس کی بابت بُوراعِلم اور بصیرت حاصل نہیں کروگے تواس سے تہیں کیا فائدہوا یفیمین اورمعرفت میں قوت کیونکر پیدا ہوگی۔ ذرا زراسی بات پرشکوک اورشبہات پیدامول اور آخرفام كو دلك كالمان كاخطره ب-

دین کو ہر سال میں دُنیا پر مقدّم کرنا جا ہیئیے دیکیمو دوقسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو دہ جواسلام قبول کرکے دنیا کے کار وباراور تجار لو میں مصروف ہوجاتے ہیں بشیطان اُن کے سر پر سوار ہوجا تاہے۔ میرایہ مطلب نہیں کر تجابت کرنی

له ظلة : ١١٥

منع ہے بنہیں متحارِ تجارَیس بھی کرتے تھے مگردہ دین کو دنیا پرمقدّم لکھتے تھے۔انہوں اسلام قبول کیا تواسلام کے تنعلق سچاعلم جویقین سے اُن کے دلوں کولبریز کردے اُنہوں نے حامِل کیا۔ یہی وجو تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگھائے۔کوئی امراُن کو سنچائی کے اظہار سے نہیں دوک سکا۔

میرامطلب اس سے صرف یہ ہے کہ جو بالکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جانے ہیں گویا دنیا کے پرستار ہو جانے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قالُو پالیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر ہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ دہ گروہ ہوتا ہے جو برن ب اللّٰد کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اُس کے لفکر پر فتے پاتا ہے۔ مال چو کار تجارت سے بڑھتا ہے اس لیے خدا تعالیٰے اس لیے خدا اللہ نے بھالیے تعالیٰے دن اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے چنا نے دفر ما یا ہے کہ من اندا کے جو بیات دین کی ہے ہو کہ دوناک عذاب سے مجارت دین کی ہے ہو دوناک عذاب سے سخاری تہیں بیر کہتا ہوں دوناک عذاب سے سخات دیتی ہے لیس میں بھی خدا تعلیٰ کے بان ہی الفاظ ہیں تہیں بیر کہتا ہوں

كەمكادىكىمەكى تىجارة تىنجىكىدەن عدابالىيمە د**ىنى اور قران مجىب د كاعِلىم حاصِل كرو** 

میں زیادہ امیداُن پرکرتا ہوں ہو دینی ترقی اور شوٰق کو کم نہیں کرتے ہواس شوق کو کم کرتے ہیں۔ مجھے اندلیشہ ہوتا ہے کہ شیطان اُن پر فالوُنہ پالے۔ اس لئے کہ بھی سست نہیں ہوناچا ہیئے ہرامرکو ہوسمجہ میں نہ آئے پوچھنا جا ہیئے آگا کہ معرفت میں زیادت ہو۔ پوُچھنا توام نہیں۔ بھیٹیت اکا کے بھی پوچھنا چاہئے اور مملی ترقی کے لئے بھی بوعلمی ترقی چاہتا ہے اس کوچاہئے کہ قرآن شرافین کوخورسے پڑھیں جہاں بھی میں نہ آئے دریا فت کریں۔ اگر تعض معادی سمجھ نہ سکے نود و مسروں سے دریا فت کرکے فائدہ پہنچائے۔

قراًن شرایف ایک دینی سمشد ہے جس کی تہدیں براسے بڑے نایاب اور ہے بہاگو ہر موتود ہیں بجب نم کسی عیسائی سے ملوگے تو دیکھو گے کداُن میں نقالوں اور تصفیے والوں کی طرح ریا نت مفقودنظرائے گی کوں توان میں سے بعض ایسے ہیں ہو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کے ترجہ سے واقعت ہیں گرائہوں نے شق توکی ہے لیکن اُن میں دُوحانیت نہیں ہے اور اِس کا ہمیں یار ہا تجریہ ہوا ہے جب اُن کو بُلایا گیا تو اُنہوں نے گریز کی ہے۔ اگر واقعی اُن میں دُوحانیت ہے اگر واقعی ان کی معرفت اور علم لیتین کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے تو بھر کیا دہے کہ وہ گریز کہتے ہیں ؟ واقعی ان کی معرفت اور علم لیتین کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے تو بھر کیا دہے کہ وہ گریز کہتے ہیں ؟

د بچھولا ہور کے بشپ صاحب نے لا ہور ہیں بھے اہم مضایین پرلیکچر دیئے۔ اور اپنی قران دانی اور صدیرے دانی کے نبوت کے لئے بڑی کوشیش کی دلیکن اُسے ہمنے دعوت کی۔ تو باوجودیکہ يآيونېرىنى يىسى كوشىرمندگى دلائى مگروە صرف بېركېركركە سمادا دشمن سے مقابلەسى بېماگ گىيا بهمكوافسوس مصحكهنا بطرناب كريشب صاحب تومسيح كاتعليم كاكابل نمونه بونابعا بيئه كقاء اور ا ہے و شمنوں کو پیار کرو پر اُن کا پُوراعمل ہوتا۔ اگر میں اُن کا شمن بھی ہوتا۔ صالا نکہ میں سیج کہتا ہوں۔ اور خدا کی قسم کھا کرکہتا ہوں کہ لوح انسان کا سب سے بڑھ کرخیرخواہ اور دوست م**ن**یں بُہول۔ ہل بیرسیج ہے کہ میں اُن تعلیمات کا دشمن ہو*ں جو*انسان کی رُوحانی دشمن ہیں۔ اور اس کی منبات کی دشمن ہیں۔ غرض بشب صاحب کوکئی بارا خباروں نے اِس معاملہ میں شرمندہ کیا گروہ سامنے ند آئے عیسائیوں کی بیرحالت ہے کداگر کسی کو سادہ دیکھتے ہیں توجیوٹا سے توبیط ابنا کر، اوربڑا ہیے توباپ بناکراندرداخل ہوتے ہیں ۔ اور دیکھتے ہیں کہاگروہ صالات سے واقعت ہے توبعراس سيلنفن كرتيب اس لئے كرجب خداسے تعلق ور بليطتے بين تومخلوق سے سيخي ممدر كبونكريدا بو-مربهاري جماعت خاص بياس كوعام مسلمانول كيطرح تعجيس مَادُلُّهُ مُعَلِّي مُوْتِهُ إِلَّادُ ابْتَةَ الْأَرْضُ لَى بَيْنِهُ

بیرسلمان دابندالای بس اوراس نفرس کے مخالف بیں جو آممان سے آم سکے ہی اسے جو زمین بات کرتا ہے وہ دابندالاوس ہے ۔ خدا تعلیٰ ایسا ہی فرمایا تقا۔ رُوحانی امور کو دہی دریا فت کرتے ہیں مناسبت ہو بی ککہ ان میں مناسبت موجو ککہ ان میں مناسبت مذہبی اس کئے انہو نے عصادین

و کھالیا جیسے سلیمان کے عصاکو کھالیا تھا۔ اور اس سے آگے قرآن نشریف میں لکھاہے کہجد چِتُوں کویہ پتِدنگا توانہوں نے سکِشی اختیار کی ۔ اسی طرح پرعیسائی قیم نےجب اسلام کی پیمالٹ دمكيمي ليينياس دابتدالاوض نياس عصدائے راستى كوكروركرديا توإن تومول كو اس پر واركينكا موقع دے دیا بچن **وُہ ہے ہو بھی**پ کر وار کرے ادر پیار کے رنگ بیں ڈیمنی کرتے ہیں۔ وُہی پیار جوتواسے آکر مخاش نے کیا تھا۔اس بیار کا انجام دہی ہونا جاسیے جو ابتدا بیں ہوا۔ آدم بر اس سيم صيبت آئي ايس وفت گويا وه خداست بطره كرخير فواه بوگيا - اسى طرح بريد مجى دراى حیات ابدی پیش کرتے ہیں ہوشیطان نے ک تقی اس لئے قرآن شرایت نے اقل اور آخ كواس بيضتم كيا-اس مين بدبتر تقاكمة تابتاياجاوك كدايك أدم أخر مين بهي أنيوالاسه - قرأن شربيف كے اول يعنى سورة فائحه كو وكا الصّالين برختم كيا بدام تمام مفسر بالانفاق ملت بين كم الين مصعيسا في مراويين اور الزجي يرضم بوا وهير بعد قسل اعود بردت الناس ملك النّاس- الله النّاس- من شعر الوسواس الخيّاس - الّه ني يوسوس في صدى السّاس من الحيثة والنّاس صورة النّاس سع يهيا قُلْ مُوالسُّد مِين خلانعالي كي توحيد بهان فرمائی اوراس طرح برگویا تثلیث کی تردید کی راس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر گزتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ لیس ہمنزی و حمیت یہ کی کہ شیطان سے بیچنے رہو پیٹریطا وبى مخاش بيے حس كواس سورة ميں خناس كها بحس سے بيجة كى بدابت كى - اور بيرو فرمايا كررب كى پيناه مين آؤ۔ اس سےمعلوم ہوا كەرىجىبرانى امورنہيں ہيں بلكەرُ دھانى ہېں يضا كى معرنت بهماز اورحائق يريكم موجاؤ تواس سے ج مباؤ كے اس آخرى زمانديں سيطان ادر آدم كى آخرى جنگ کا خاص ذکر ہے بٹیلطان کی اوائی خدا ادراس کے فرشتوں میے آدم کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے اورخدانعالے اس کے بلاک کرنے کو تورے سامان کے ساتھ اُترے گا اورخدا کا مسیح اس کامقابلہ أرسے كارير لفظ مشيح بين حيس كے معنى خليف كے ہيں عربي اور عبراني ميں حديثوں ميں مسيح لكھات اورقراك شراين بمي خليفه كعماب وخن اس كے لئے مقدّر تقاكد اس المخرى جنگ بي خاتم الخلفاء

بوچینه هزارکے آخیں پیدا ہو، کامیاب ہو۔ مئورہ العصر میں ونیا کی تاریخ اور خاتم الخلفار کا زمانہ

سُورة الحصري دنياى تاریخ موجود ہے جس پر خلاتعالیٰ نے لیے البام سے مجھ کو اطلاع دی ہے اور بہ اسلی الدی تاریخ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی الدی طبید وسلم تک سے دور نہ الدی الدی الدی تاریخ ہے جس سے بتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی الدی تعلیہ وسلم تک سے قدر زوا ذرگار اللہ الدی تاریخ ت

ہے بیسے بہت سی عورتیں ایک وہمی حمل رجا کا کرلینی ہیں۔ یہانتک کربیٹ ہیں وہمی طور پڑوکت مجی معلوم ہوتی ہے اور پریٹ بڑھنا بھی ہے۔اسی طرح پر فرضی میسے بنالیا گیا ہے جسے خداسمجھا

گیاہے۔غرض سینے مسیح کے مقابل وہ کھڑا ہے۔اب بیراٹرائی ان دونوں میں شروع ہے۔اور حفد اس بیں اپنا بیکتا ہوا ہاتھ د کھلائیگا۔

عیسائیول سے محمدی کا مقابلہ بالیس کروڈسے بھی زائدانسان عیسائی ہوچکے ہیں جب اقل ہی اقل یہ لوگ آئے تو مولوی ان کے حملوں اورا عتراضوں سے محصن ناوا قف محقے۔ اُن کو پُوراعلم نداُن کے اعتراضوں کا تفا اور ندقر اُن شرایف کے محقائق ہی سے آگاہ تھے۔ برضلاف اس کے عیسائیوں کے باس اخبال اور تالیف قلوب کے ذریعے تھے۔ اس لئے اُن کی ترقی ہوتی گئی۔ گمراب اُن میں ایک بھی نہیں چواس کے تعزل کو دیکھ سکے۔ اب ان کا دُورختم ہونے والاسے اور محتصر طور پرصلی فرضی خلا کو مجھ لیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کرعیسائیوں کا تانا اُن میر اور سنا تن سے بھی بود اسے کریونکہ

اُنہوں نے ساری بنیاد حتی**ات مسیحے** پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ٹوٹینے کے ساتھ ہی ر عمارت گریعاتی ہے۔ بیر بامت اس زمانہ میں کدوہ زندہ اُسان پیگیاہے کوئی مان نہیں سکتا جبکر دلاُل تطعیته الدلالت کے ساتھ ثابت ہوگیا کہ وہ مُرگیا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر بہکہ اب تو انش کے دکھا دینے تک نوبت پینے گئی ہے کیونکہ (سینیگر) شمیرس اس کی قبروانعات مجم کی بنا، پر ثابت ہوگئی ہے۔ان سادی باتوں کے ہوتے ہوئے کون عقلمندیہ قبول کرسکتا ہے۔ ادرأس كى موت كيسالة بى صليب كقّاره لعنت وغيروسارى بالين ملُّم يقينيه كي طرح غلط ابت بوجائيں گی ران ساری باتوں کے علادہ پر مذہب ابیسا کمزورہے کہ جہ بہلواس نے اختیاد کیا ہے وہی بودا۔ ایک لعنت ہی کے بہلو کو دیکھو۔ اگراس بہلو کو اختیار مرکتے۔ تو بہتر تقا کیو کہ جب بہتی بات بے کہ لعنت کا تعلق ول سے ہے۔ اوراس کا مفہوم بہت لەملىعون خداكا اورخدا ملعون كارشمن بوجاوے اورخداسے اس كاكوني تحلق ندرہے۔ اوروه خدا معے برگشتہ ہوجا وسے نو پھرکیا باقی رہا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ سیح کوشیطان لئے پھرا۔ اگر جسمانى طور يرشيطان لئے بيوابرما توميسح تماشا د كھا سكتے تھے اس كاكوئى معقول جواب توہنيں دے سکے کسی بہودی کوشیطان کہددیا اور بھرتین مرتبہ شیطانی الہام ہموا فرض اب عیسائی غيب كيضاتمه كاوقت آكبابه بس تماینی بمت اور مرگری میں مست ند ہو۔ بہت سے مسلمان کہلا کر دومسے امور من منهك بوجدت بين مرتم خداسه درو اورستى تبديلي اورتفوى طبارت بيداكرو-اس داه میں مصست ہونا شیطان کو نقلب لگا کرامیان کا مال لے مبانے کاموقع دینا ہے۔ اس وقت وُهى خدا توردم برظا هر بوائقا ـ اور دوسے نبیول برظ ا بواراب وبى مجدير طامر بواسيداس وقت خداف وقع دياس كم تم ايضعلمات لوبر معاسكو-اس للئر بوبات مجرين ند آئے اُس كوفولاً أوجد لينا جائي بو سجين سے پيلے كهتا بے كم مجھ ليا۔ اس كے دل برايك حيالا سا برجا ما ہے أخروه ناسود بوكر بهذ بكات سے مين تعكما

نبيي يول فواه كوئى ايك سال تك يُوي شار بيصديس اس موقع كى قدر كرو ميرى بالول كوشنو الاسمجهوا ودأن يمل كرويجرخادم دين بنوسياني كوظا بركرو - ضداس يجبت كرنا اورمخسلوق مصيم دردي كرفا، به دونول باتين دين كي بين ان يرغم ل كرو-

(الحكم جلدا تنبره اصفحه ٥٠ ٤ يرجد عارجولا في ٢٠٠٠م

## ابتلاءاورهم وغم كافسائده

التُّدنِّيَا ليْ جِهِ بِسَا تَوَانْسِيانَ كُولِيكِ مِمَالتَ مِينَ مِكَهُ سَكَتَا بِعَنَا رَكَّلِ خِلْ مِسَالِح اورامور السيد بوتي بي كداس يركب عن عجيب وغريب ادفات اورصالتين آتى رمتى بين ان مي سع ايك بمّ و غم كى صى حالت سبعدان اختلات حالات اورننبيرو تبديل ادفات سے النَّدتعالے كى عجيب ور

عجيب قدرتين اوراسرانطام ربوتے بين كيا اتھاكما ہے۔

اگر دُنیا بیک دستور ماندے

بسا أسمار إمستور ما ندے

جن *دُول کو ک*ی ہم وغم دنیا میں نہیں ہینجتا اور بو بجائے فود اپنے کئی کو م<mark>اسبی فوش قسمت اور نوشول</mark> كمصفين ده الله لقالى كرببت سے اسراراور رحقائق سے نا واقعت اور تا آشنا سبنتے ہیں اس كى ليسى كالى ب كرمدر ول بين سلسل تعليم كيسا تقدير هي لا في ركه اكبيا بنه كدايك خاص وقت تك الأيك ورزش مي كري اس ورزش اور قواعد وغیره سے جوسکھائی جاتی ہے بسروٹ تا تعلیم کے فسروں کا بیمنشا تو ہونہیں سکتا کارگا كسى الرائى كيلئة تياركيا جاباب ولعندية وسكتاب كروه وقت صائح كيامها بالبطوار كلوكل وقت كحييل ووسي

ماناس بكداصل بات يرب كداعضارو وركت كويا بقيمين واردان كوبالكل بيكار حجود دياجال

وكيران كى طاقسين ذائل ادرصالح بوجاوي اوراس طرح برأس كو يُوداكيا مهاناب بظابرورزش

کرنے سے اعصاد کو تکلیف اورکسی قدر تکان اُن کی پرورش اور بحث کا موجب ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح پر ہماری فطرت کچوالیسی واقع ہوئی سے کروہ تکیفٹ کو بھی جا ہتی ہے تاکہ کمیل ہوجا آ

، ک سرک پیدہا دی طرف پیدیں کوئی اولی ہے عمرہ بیسے وہ بی ہی ہے ماند کی ہوجو اس کئے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہوتا ہے جو وہ انسان کو بعض اوقات ابتلاؤں میں

ڈال دیتا ہے۔ اِس سے اُس کی رصنا بالقصنا ا درصبر کی قریتی بڑھتی ہیں جس شخص کوخدا پریق بین نہیں ہونا اُن کی بیرحالت ہوتی ہے کہ وہ ذراسی تکلیعٹ پہنچنے پرگھبراجاتے ہیں اور وہ خود کشی میں آرام دیکھتا ہے۔ گرانسان کی تکمیل ا در نز ہیت جا ہتی ہے کہ اُس پر اس قسم کی ابتلااً ویں۔ اور تاکہ

الله تعالي بيراس كالفين براه. هـ

عدم ابتلاء سے نقصان

النُّدِنْعالِے سرچیز پرقسا در ہے کیکن جن کو تفرقہ اور ابتلائہیں آتا اُن کاحال دیجھو کہ کیسا ہوتا ہے۔ دہ بالکل دنیا اور اس کی خواہشوں میں ننہمک ہوگئے ہیں۔ اُن کا مسراُ دیرکی طرف

خوبیوں کوصالع کردیا اور بجائے اس کے ادفی درجہ کی باتیں صاصل کیں کیونکہ ایمان اور عرف ان کی ترقی اُن کے لئے وہ راحت اور اطمینان کے سامان پیلا کرتے ہوکسی مال ودولت اور دنیا کی

ی تری ان نے لئے وہ داخت اور احمینان کے سامان ہیں! کرنے جو تسمی مال ودولت اور دنیا تی لذت میں نہیں ہیں۔ نگر افسوس کہ وہ ایک بجتیہ کی طرح اُگ کے انگارہ پر خوش ہوجاتے ہیں اور اُس میں مصرف نامین

كى سوزش اورنقصان رسانى سے آگا دنہيں ليكن جن پرالله تعالى كافضىل ہو ماہے اور جن كو ايسان اور يقين كى دولت سے مالامال كرتا ہے أن يرابتلا آتاہے۔

جو کہتے ہیں کہ ہم برکوئی ابتلانہیں آیا۔ وہ برقسمت ہیں۔ وہ ناز ونعمت میں رہ کریہائم کی

آتھیں ہیں۔ مگروہ قدرت کا نظارہ نہیں دیچے سکتیں بلکہ وہ بدکاری کے لئے ہیں۔ بھراُن کو نوشی اور راحت کہاں سے میستراتی ہے۔ بیرمت مجمو کرجس کو ہتم وغم پہنچناہے۔ وہ بدقیرت ہے نہیں۔ خدائس کوبیار کتا ہے جیسے مرہم لگانے سے پہلے چیزا اور جراحی کاعمل ضروری ہے۔ غرض یہ انسانی نظرت میں ایک امر داقع شدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کتا ہے کہ دنیا کی تقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا بائیں اور حوادث آتے ہیں۔ ابتلاؤں میں ہی دُعاؤں کے عجیب غریجہ اور اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سی قویہ ہے۔ کہ ہمارا خداتو دُعاوُں ہی سے بہجا تا جاتا ہے۔ مجیب اور ہولئے والاخداصرت اسلام بیش کرتا ہے۔ مجیب اور ہولئے والاخداصرت اسلام بیش کرتا ہے۔ دُنیا ہی جس قدر قدیس ہیں کیسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا ہو جواب دیتا ہوا ور دعاوُں دُنیا ہیں جس قدر قدیس ہیں کسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا ہو جواب دیتا ہوا ور دعاوُں

ونیایی جس قدر قویمی ہیں کِسی قوم نے ابسا خدا نہیں مانا ہو ہواب دیتا ہوا ور دھاؤں کو سنتا ہو۔ کیا ایک ہندکو ایک بیقر کے سامنے بیھ کریا درخت کے آگے کھڑا ہو کریا بیل کے توجی ایک ہور کے ایک ہور کا کو سنتا اور اُس کا بیا ہے ہوا سام کا خوا ہے اور اُس کا ہوا ہو دیتا ہے ہور کے ایک ہور کے ایک ہور کے ایک ہور کے ایک ہی ہے ہوا سام کا خوا ہے ہور آن نے بیش کیا ہے۔ وہ میں تم کو ہوا ب

برسرر کے بیان بیست میں ہو اور سے کوئی ہو ہوایک عرصہ تک سیخی نیست اور صفائی قلب کے ساتھ ووں گا اور بیر بالٹل سیخی بات ہے۔ کوئی ہو ہوایک عرصہ تک سیخی نیست اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالے پرایمان لانا ہو۔ وہ مجاہرہ کرسے اور دعاؤں میں لگارہے۔ آخر اس کی دعاؤں کی ہواب اُسے ضرور دیاجا وسے گا۔

قران شرفین میں ایک مقام پراُن لوگوں کیلئے ہوگوسالہ پستی کہتے ہیں اور گوسالہ کو فلا بناتے ہیں۔ آیا ہے۔ اَلا برجے الیکھ م قرباً کہ وہ اُن کی بات کا کوئی جواب اُن کو نہیں ویتا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا لولتے نہیں ہیں وہ گوسالہ ہی ہیں۔ ہم نے عیسائیوں سے بارہا گو جھائے کہ اگر تمہارا خدا ایسا ہی ہے جو دُعاؤں کو مشتا ہے۔ اور اُن کے جواب دیتا ہو تو بتاؤ وہ کس سے بولتا ہے ہم تو لیسوع کو خدا کہتے ہو بھرائسس کو بگا کر دکھاؤ۔ میں دعوئی سے کہتا ہوں کہ سارے عیسائی اکسٹے ہو کہ بھی لیٹوع کو بکاریں۔ وہ لیقینا کوئی جواب نددے کا کیونکہ دہ مُرگیا۔ عیسائیوں کوملزم کرنے والاسٹوال

عیسائیوں کو مُلزم کمنے کے داسطے اس سے بڑھ کرکوئی تیز ہوتھ یارنہیں ہے۔ اُن سے مداسوال بھی ہو: اہد مشرکہ کدا دہ ناطق ہفدا۔ سرباغہ ناطق واگرغہ ناطق سرقہ کو رکا گڑنگا ہونا

بہلاسوال بہی ہونا چاہئے کہ کیا دہ ناطق ضداہے یا غیر ناطق؛ اگر غیر ناطق ہے تواس کا گُونگا ہونا ہی اُس کے ابطال کی دلیل ہے لیکن اگر دہ ناطق ہے تو پھرائس کو ہمادے مقابل پر بُلا کو کھا

اوراُس سے دہ بولیاں کبواؤجن سے بمجھا جا تا ہے کہ وہ انسان کی مقدمت اورطاقت سے باہر

بین بینی عظیم انشان میشگوئیان اور آننده کی خبری . میر روز میر میراند

گروہ پیشگوئیال اس قسم کی ہی نہیں ہونی جائیں ہولیٹو عضوداینی نندگی میں کی مضی کہ مختص کا منطق کا منطق

ادر فراست کودخل منہو بلکہ وہ انسانی طاقت ادر فراست سے بالاتر ہوں میں دعویٰ سے کہتا

ہوں کہ کوئی یا دری یہ کہنے کی طاقت ہیں سکھ سکتا۔ کہ خدائے قادر کے مقابلہ میں ایک عابر داور ضبیعت انسان لیسوع کی اقتداری پیشگوئیاں پیش کرسے غرض بیمسلمانوں کی برای ورقتمتی

ہے کہ اُن کاخلا دُعاؤں کا سُننے والاہے۔

دُعا وُل كَينتا بُجُهِين اخيرا ور توقف كيوج

کھی ایسا اتفاق ہونا ہے کہ ایک طالب نہایت رقت اور در دکے ساتھ دعائیں پر

کرتا ہے مگروہ دیجھتا ہے کہ ان دُعادُں کے نتائج میں ایک تاخیر اور تو ثفت واقع ہوتا ہے۔ اِس ا رستر کیا ہے ؟ اس میں بین تُکتریا در کھنے کے قابل ہے کہ اقل توجیس قدر امور دنیا میں ہوتے ہیں اُن میں ایک قسم کی تدریج یائی جاتی ہے۔ دیجھوا یک بجیر کو انسان بننے کے لئے کِس قدر مرحلے

ان یں ایک می مدر ہو گائی جات دھ والیہ بچر واسان بھے ہے ہے والدر میں اس میں مدر تو قف ہوتا ہے اسی اور منازل طے کے لئے کس قدر تو قف ہوتا ہے اسی

طرح برالله تعالی کے امور کا نفاذ بھی تدریجاً ہوتا ہے۔ دوسرے اس توقف میں بیصلحتِ اللی مونی ہے کہ انسان این عزم اور عقد ہم ت میں گختہ ہوجا وے اور معرفت میں استحکام اور

رسُوخ ہو۔ بیرتساعدہ کی بات ہے کہ جسقندانسان اعلیٰ مراتب اور مدادی کو حاصِل کرنامیا ہتاہے

اسی قدراس کوزیاده محنت اور وقت کی صرورت ہوتی ہے پس استقلال اور بخت ایک الیی عمدہ چیز ہے کہ اگریدنہ ہوتو انسان کامیا ہی کی منزلوں کو طے نہیں کرسکتا۔ اس ئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالاجا وے ۔ اِتَّ مَسَعَ الْعُشرِ کُیسُر ڈُ اِسْ کے فرطیا ہے۔

منیامیں کوئی کامیا بی اور راحت الیسی نہیں ہے جسک ابتدا اور اقل میں کوئی رہے اور مشکل ندہو بہت کو نہ کا در مشکل ندہو بہت کو ند کارنے والے مستقل مزاج فائدہ اُٹھا لیستے ہیں اور کچاور ٹا واقف راستہ

یں بی تفک کردہجاتے ہیں۔ پنجابی میں کسی نے کہاہے۔

الہومسی کی کیمیا ہے دن معولے ہو

پس جب خدا پرستیا ایمان بوکه وه میری دُعاوُل کوسُنے والا ہے تویہ ایمان شکات

یس بین ایک لنیذایمان بوجاتا ہے اور غمیں ایک اعلیٰ یا قوتی کا کام دیتا ہے۔ ہموم وغموم کے
وقت اگرانسان کوکوئی پناہ نہ ہو تو دل کر در بوجاتا ہے اور آخر وہ ما یُس بوکر بالک بوجاتا اور
خوکشی کرنے پر آمادہ ہوتا بلکہ بہت سے ایسے بدقسمت یُورپ کے ملکوں بین ضوصاً پائے جاتے
ہیں بو ذراسی نامرادی پرگولی کھاکر فرجاتے ہیں۔ ایسے لوگول کا خوکشی کرنا خودائن کے مقب کی
مُوت اور گروری کی دلیل ہے۔ اگر اُس میں کوئی توت اور طاقت ہوتی تو اپنے ماننے والوں کو ایسی
موت اور گروری کی دلیل ہے۔ اگر اُس میں کوئی توت اور طاقت ہوتی تو اپنے ماننے والوں کو ایسی
موستاہ ور تامرادی کی صالت میں نہ مجھوات ایکن اگر خدا تعلیم پرائیس ایک طاقت آتی ہے۔
یاس اور تامرادی کی صالت میں نہ مجھوات ایکن اگر خدا تعلیم کے دل میں ایک طاقت آتی ہے۔
موستی پرلیفتین مکھتا ہے کہ وہ دمائیں سُنتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہے۔
موستی پرلیفتین مکھتا ہے کہ وہ دمائیں سُنتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہے۔
موستی پرلیفتین مکھتا ہے کہ وہ دمائیں سُنتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہے۔
موستی پرلیفتین مکھتا ہے کہ وہ دمائیں سُنتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہے۔
موستی پرلیفتین مکھتا ہے کہ وہ دمائیں سُنتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہے۔

یددهائین حقیقت بس بهت قابل قدر بوتی بین اوردهاؤن دالا آخرکار کامیاب بومبالک به این بردهائین حقیقت بس بهت قابل قدر بوتی بین اوردهاؤن دالا آخرکار کامیاب بومبالک به دُما بین بادا فی اور سُود ادب به کرانسان خلاقعالے کے الاده کے ساتھ لانا چیاہت بشکا ہیں۔ مشخص افتصان اُمٹا کا ہے اور ناکام رستا ہے بوگھر نے والا اور قبل از وقت چاہتے والا بومثلاً میں دن بعد مرد وعورت بین ایش کریں کہ اب بحتے بیدا بومبادے دی دی کیسی جاتت ہوگی۔

اس وقت تو اسقاط کے فون او تھی چیڑوں سے بھی بے نصیب رہے گی۔اسی طرح ہو سبزہ کو نمونہیں دیتا وہ دانہ پڑنے کی فوبت ہی آنے نہیں دیتا۔

میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ایک بار اور شرح وبسط کے ساتھ ڈعا کے مصنموں پر ایک سالہ کھھوں مسلمان دیا۔ سے بالکانا واقعت ہیں ، ور بعض را یسریوں کھی دقسمتی سرالیہ امونعہ ملاک ڈیما

کمعوں مسلمان دعاسے بالک نا واقعت ہیں۔ اورلعض ایسے ہیں کرجن کو بترسِمتی سے ایسا موقعہ ملاکو ثما کریں گرانہوں نےصبراد داستعمال سے بیؤنکہ کام نہ لیا اس لئے نامراد رہ کرسیتدا حمد خانی غربب اختیار

کرین عمرالہوں میصبرادراستقلال سے چونکہ کام ندلیا اس کئے نامرادرہ کرسیدا حمد ضائی خرب اختیار ا کرلیا کہ دُعا کوئی چیز نہیں ۔ یہ دھو کا اور غلطی اسی کئے لگتی ہے کہ وہ تقیقت دعاسے نا واقع نے محس کوئے ہیں ادر اس کے اثر سے بے غیرادرانی خیالی امیدوں کو پُورا نہ ہوتے دیکھ کر کہدا مطقے ہیں کہ دعا کوئی چیز

نہیں۔ادراس سے برگشتہ بوجاتے ہیں۔

دُعاربوبمِیت اور عُبودیّیت کا ایک کامِل رُسُنتہ ہے۔ اگردعا دُل کا اثر نہ ہوتا تو پیراُس کا مونا نہ ہونا برابرہے۔

(الحكم جلدا نبرهم صفحہ ا-۳ پرچہ ۱۱ دسمبر<del>سا 1</del>9 م

ئبنورى سنگسهٔ دىقىدتىرى سىسنى بارىتىجىكاكى زىردىرىن چلىل فبولىت مىلىپ

الدُّرتِعالي كنشافت كى يدزروس دلبل اودأس كى متى يربطى مهادى شبادت ب.

كرموداشات أس كاتهمين ب- يمحوالله مايشاء ويثبت-

د کیھوا برام سماوی کتنے بڑے اور عظیم انشان نظراً تے ہیں اور اُن کی عظمت کو دیجھ کر ہی بعض نادان اُن کی پرتشش کی طرف جھک بڑے ہے ہیں اور انہوں نے اُن میں صفات الہید کو مان لیا۔ ہیسے

مادان ان ى پرس ى طرف بعد بهدين اور اجون عن يى صفاف اجيدو مان بيا بيسے بهندويا اور دُوسرے بُت پرست يا آتش پرست دغبرو جوسورج كى پُوجاكرتے بين اور اس كو اپنا

معبود مجھتے ہیں کیا وہ یہ کہرسکتے ہیں کہ سُورج اپنے اختیارے بیڑھتا ہے یا چھیتا ہے ؟ ہرگر نہیں اور اگروہ کہیں بھی تو وہ اس کا کیا ثبوت سے سکتے ہیں۔ دہ ذراسُور جے کے ساھنے یہ دُما تو کین کہ

ایک دن وه مذجوشه یا دوبهر کومشلا بهب جاوست اکد معلوم بوکه ده کوئی اختبار اورا داده معمی رکهتا

ہے۔ اُس کا تصیک وقت برط لوع ادر خردب توساف ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اینا ذاتی کوئی اختیار اور ادادہ نہیں ہے۔

الاده کامالک تب بی علوم بزناہے کہ دعا قبول ہواورکہنے والے امرکو کمے اور مذکر نے والے امرکو کمے اور مذکر نے والے کو مذکرے۔

غرض اگر قبولیت دعانه توتی توالندنعالے کی مستی پربہت سے سکوک بیدا موسکتے مقے

اور موئے اور عقیقت میں جو لوگ قبولیت دعا کے قائل نہیں ہیں اُن کے پاس اللہ تعالی کی ستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرا تو بیر مذہب ہے کہ جو دعا اور اس کی قبولیت پر ایمان نہیں لاتا۔ وہ جہتم میں جائے گا۔ وہ خدا ہی کا فائل نہیں ہے۔

التٰدتعالیٰ کی شناخت کا یہی طرنی ہے کہ اس وقت تک دُعاکرتا رہے جبتک خوا اس کے دل بیں لیتین مذہودے اور اناالحق کی آواز اس کو مُد آجا وہے۔

: قبولیّت دُعا کے لیے صبر استقلال کی مطر

اس بین شک نہیں کہاس مرحلہ کو طے کرنے اور اس مقام تک پہنچنے کے لئے بہت سے مشکلات ہیں اور تکیفیں ہیں ، مگران مرب کاعلاج صرف صبرسے ہوتا ہے۔ حافظ نے کیا انجھا کہا ہے۔ وشعشر، سے

> گویند سنگلحسل شود در مفسام مبر ایسے شود ولیک بخُون مببرگر شود

یاد رکھو کوئی آدمی کھبی دعاسے فیعن نہیں اُٹھا سکتا جبتک وہ صبر میں صدمتہ کر دے اور استقلال کے ساتھ دُعا وُل میں نہ لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ پر کھبی برطنی اور برگھانی نہ کرے۔ اُس کو اُستام قُدرتوں اور الا دوں کا ملک تصور کرے ، بیتین کرے پھر صبر کے ساتھ وعا دُن میں لگارہے وہ وقت آنہا نے گا کہ اللہ تعالیٰ اُس کی دُعا دُں کوشن لیگا۔ اور اُسے جواب دیگا جو لوگ اس نسخہ کو استعمال کرتے ہیں. وہ کعبی برنصیب اور محروم نہیں ہو سکتے بلکہ بھینیا وہ باپنے مقصد میں کھمیاب

ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں بے شمار ہیں۔ اُس نے انسانی تھیل کے لئے دیرتک صبر کا قانون کو اُس کے لئے دیرتک صبر کا قانون کو اُس کے لئے میرکا قانون کھا ہے۔ بیس اُس کو وہ بدلتا نہیں اور جو چاہتا ہے کہ وہ اس قانون کو اُس کے لئے بدل دے۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستانی کہ اور سے ادبی کی جُراُت کرتا ہے۔ بیرید بھی یادر کھنا جاہئے کہ بجض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور مداری کی طرح جاہتے ہیں کہ ایک ویک ہے میں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے قو معلا بے صبری سے خدا تعالیٰ میں سب کام ہوجائیں۔ بیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے دیکھ لے وہ کہاں جائے گا۔

میں اِن باتوں کو کھبی نہیں مان سکتا اور در کھیقت یہ جموٹے قصے اور فرضی کہانیاں ہیں۔ کہ فلال فقیر نے کھُبودک ماد کر یہ بنا دیا اور وہ کر دیا۔ یہ التّد تعالیٰ کی سُنّت اور قرّان شرایی سکے خلات ہے اس لئے ایسا کم بی نہیں ہوسکتا۔

مرامرکے فیصلہ کے لئے مدیار قرآن ہے۔ دیجو صفرت ایعقوب علیالتسلام کا پیارا بھا گوت میں اسلام ہوب بھا ہُوں کی شرادت سے اُن سے اُلگ ہوگیا تو آپ بھالیس برس تک اُس کے لئے دعائیں کرتے دہے۔ اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی نتیجر بہدا نہ ہوتا ۔ جالیس برس تک دعائی سے لئے دعائیں کرئے دہے اور اللہ تعالیٰ فی قدر تو ل ہے ایمان مکا۔ آخر بھالیس برس کے بعد وہ دعائیں کھینچ کرئے معنیالہ تعالیٰ کہ تو اُلوں نے یہ کرئیس من اس کے بعد وہ دعائیں کھینچ ہیں آئیں۔ اس عرصہ دراز بیں بعض ملامت کہنے والوں نے یہ ہمی کہا کہ تو اُست کو بے فائدہ یاد کرتا ہے۔ گرانہوں نے بہی کہا کہ بین ضعا سے وہ جانتا ہوں ہو تم نہیں جائے جیشک اُن کو کھی خرنہ تھی گریہ کہا آئی لکھے دار نیج بیتو شعن کے بہلے تو اتنا ہی علی مقاکم میں معروم کھنا ہوتا۔ تو وہ جلاجول مقاکم کوئی مائیل کو دیر تک بعظا کرتھی گوئی دیے دیو اُن کہ بین کوئی نہ کھی درواندہ پر بی مطالے کہ درواندہ کے دمائی کہا کہ میں میں خوض دُما وُل کے مسلسلہ کے دمائی درواندہ پر بی مطالے کہ کہا تھی سے خوش کی مطالے کے دمائی کے د

سے معمی گھرانانہیں چاہئے۔

الله تعالى سرنبى كى تمسل بھى جُدا جُدا بيرا يوں ميں كتا ہے بھنرت لعقوب كى كمين الله تعالى نے اسى غم ميں ركھى تقى -

مختصرية كه دُعا كايداصول بيع واس كونهين حانتا وه خطرناك حالت بين بِشِر ماسيه اور جو

اس اصول کوسمجھ لیتا ہے اس کا انجام احتیا اورمبارک ہوتا ہے۔ م

متقی رمصائب و کالی**ن باعث آتی بوتی ب**ی مسائل ما چیز درگذاری تا مصافحه می این می این می این می این می این می این می

اور دولوگ حیوانات کی طرح نندگی بسر کرتے ہیں۔النّد تعالے جب اُن کو بکڑتا تھی ہے۔ تو پھر جان لیسنے ہی کے لئے بکوا تا ہے۔ گرمون کے تی میں اُس کی بدعادت نہیں ہے۔ اُن کی شکالیف کا انجام اچھا ہو اسے اور انجام کارشقی کے لئے ہی ہے۔ جیسے فرمایا۔

والعاقبة المتقين ام

اُن کوبوتکالیف اورمصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتی ہیں تاکہ اُن کو تجربہ ہوجا وہ اللہ اللہ تعلیم اس کے حصائے ہو جا وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتی ہیں تاکہ اُن کو تجربہ کم محرب اللہ تعلیم کے اس بھی ہوتا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ حس شخص کے اس بھی ہوتے ہوں اس پر بہائمی زندگی کا اثر نہیں دہتا۔ اس پر ایک موت صفر در آجاتی ہے اور خداشناسی کے بعدوہ لذیتیں اور ذوق ہو بہائمی بیرت بیں معلوم ہوتے تھے ، نویس دہتے ۔ بلکہ اُن بین کھی اور کوبی اور تھی وں کی طرف قوجہ کرنا ایک عمولی عادت ہوتی ہے اور تعلیم وں تیسی دہ نہیں دہتی ۔ بید ہونیکیوں کے کہنے میں طبیعت پرگانی اور سختی ہوتی تھی دہ نہیں رہتی۔

پس بادر کھو کہ جینتک نفسانی ہوشوں سے بلی ہوئی مُرادی ہوتی ہیں۔ اس وقت تک خدا اُن کومصلحتنا الگ رکھتا ہے اورجب رجوع کرتا ہے تو پیر دہ صالت ہنیں رہتی۔ اس بات کو کمجی مث کھولو کہ دُنیا دونہ سے جند آخر کاربا خداد ند۔ اتنا ہی کام نہیں کہ کھا بی لیا اور بہائے کی طرح زندگی بسرکر لی انسان بہت بڑی ذخرداریاں لے کر آ ٹاہے۔ اس لئے آخرنت کی کِکر کی بیاہ سے اور اُس کی تبادی ضودی ہے۔ اِس تیادی میں ہو تکالیف آتی ہیں وہ رہے و تکلیف کے دنگ میں تہجو بلکہ الناد تعالے اُن پہیجنا ہے جن کو دونوں بہشتوں کا مزہ جہھانا چاہتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَعَامَر وَجِهِ جَنَّتَانِ ﴿ مَصَائِ آتے ہِن تَاکہ اِن عارضی امور کو بِخِنْکَف کے مُنگ ہیں ہوتے ہیں جمال دے۔ مولوی مُدّمی نے کیا اجھا کہاہے۔

> عشق اوّل سرسش و نوُ نی بود تا گریز د ہر کہ سبیٹرونی بود

سيدعبدالقادرجيلاني بعى ايك مقام برككهة بين كرجب مومن ممون بننا جاستا بعاتو

صرور ہے کدائس پر دکھ ادر ابتلا آویں اور وہ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قریب موت معرب

مجتاہے۔اور پیروب اس مالت تکر پہنچ جانا ہے تورحمت البید کا بوش ہوتاہے۔ تو قُلْنَا مَا اَنَا اُرگُوفِيْ بَرْدًا وَ سَلاَماً مَا

كاحكم بوتائد المسل ادر آخرى بات يهى ب ركر نه شنيده كه خدا دارى چرخم دارى .

(الحكم جلدا نمبرا الم صفح ٢٠١ پرچ ١٢/ دسمبر سنالل)

وجنوري سينوائه

أيات مبين

میرے نزدیک آیات بین وہ ہوتی ہیں مخالفت من کے مقابلہ سے عابز ہوجا دے بواہ دہ کچہ ہی ہو۔ میں سے مقابلہ سے عابز ہوجا دے بواہ دہ کچہ ہی ہو۔ دہ کچہ ہی ہو جس کا مخالف مقابلہ نہ کہ سے وہ اعجاز تھہرجائے گاجبکہ اس کی تخدی کی گئی ہو۔ یا در کھنا چاہیے کہ اقتراح کے نشانوں کو اللہ تعلیٰ نے منع کیا ہے۔ نبی کھی جرات کے یہ نہیں کہیگا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے مُنہ سے جب نکیگا یہی تکلیگا۔ اِنجا اُل یکٹ عند کہ اللہ اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے کم نصیب مخالف اس قدم کی آیوں سے یہ نتیجہ نکال یکتے ہیں کہ معجزات سے انکارکیا گیا ہے مگر وہ آنکھوں کے اس قدم ہیں۔ انکارکیا گیا ہے مگر وہ آنکھوں کے اندام کی مقیم اس کی مقیم اس کے دہ ایسے اعتراص کرتے ہیں۔

اورندفات باری کی عرّت اور جروت کا ادب اُن کے دل پر موتا ہے۔ ہمارا ضوا تعلیے برکیاحق

ہے کہ ہم جو کہیں وہ وہی کر دے۔ بیرشو ، ادب سے اور ایسا خدا خدا ہی نہیں ہوسکتا ہاں یہ ا كافعنل ہے كدائس نے يم كواميدا وروصلہ و لاياكہ اوعونی استنجعب لمكے برنہيں كمباكد تم ہو مانگوگے وہی دیاجا وے گا۔ انخصرت ملی الله علیہ وتم سےجب بعض اقتراحی نشانات مانگے گئے نع بيى خداكى تعليم سع جواب ديا . . . . جُلْ سُنِحَانَ رَبِيّ اهَ لَ كُنْتُ إِلَّا يِشَرّا رَّسُنَكُ خداكے رسول كھى اپنى بشرتىت كى حدسى نهبى بريصقا وروه آداب الى كومدنظر ركھتے ہيں۔ باتيں خصربن معرفت يريب قدرمعرفت برهى بوئى زونى إساسى قدرخدانعالى كاخوف ورخشيت دل پرمستولی موتی ہے اور سب سے بڑھ کرمع فن انبیا علیہم انسلام ہی کی ہوتی ہے۔ اس لئے اُن ى بريات در برادا مي بشريت كارتك جدا نظر آنا بادرتا أيدات البيرالك نظر آتى بي-ممادابهان مع كرضا تعلط نشان دكها ماسه يجب بياستاسه وه دنياكو قيامت بنانا نهين جابتنا -اكروه اليساكها مواموكر جييك سورج توبيرايمان كياريا اورأس كاتواب كياء اليبي ورت میں کون بدیجنت ہوگا بوانکارکرے گا۔ نشان بین ہوتے ہیں لیکن ان کو باریک بین دیچھ سكتة بين أوركو ئي نهيل واوريد دقت نظرا ورمعرفت سعادت كي وجرسيعطا ہوتى بيدا ورتفوسلے سے ملتی سے شقی اور فاستی اس کونہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اُسوقت تک ایمان سے جبتک اس میں كەئى بېبلوانىغا كانھى بولىكىن جې بالكل يىدە برانداز بونۇ دە ايمان نېيىن رىېتا-اگرەيىشى بىند مو- اور کوئی بناوے کداس میں بیرہے تواس کی فراست قابل تعربیٹ ہوسکتی ہے نیکن جب مطی کھول کر وكها دى ادر بهركسى سنه كها كدميں بننا دبنيا جوں توكيا جواريا پہلى لاست كا جيا نداگر كوئى دبير كريتائے والمتدائسة تيزنظ كمين كے بيكن جب بودھوي كاجاند موكيا اس وقت كوئى كے كديت ماند و رکھ لیا وہ بڑھا ہوا ہے تو اوگ اُسے یا گل کہیں گے۔ غرض مجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر النفيدوس عايز بول انسان كايدكام نهيس كهوه أن كى حدبند كرسع كدالسا بوناج است يا وليسا بونا چاسينيداس ميں ضرور ب كليف ببلواخفاك بول كيونكرنشا نات كے ظاہر كرينے ستصالتْدتعالیٰ کی غرض میرموتی سبے کہ ایمان بڑھے اوراُس میں عرفانی رنگ پیدا ہوجیس میں فرق

بلا پوامویکن جب الیسی کھی باتیں ہول گی تواس میں ایسانی رنگ ہی نہیں آسکتا چرجا نیکے موفق اور ذوقی ننگ ہولیں افترامی نشانات سے اس لئے منع کیا جاتا ہے اور دوکا جاتا ہے کہ اسس میں پہلی دگ سُور ادبی کی بیدا ہوجاتی ہے ہوا یمان کی جڑکاٹ ڈالتی ہے۔

ايك بُرانا الهام

ابتدامے جونوری سندال کو ایک عرب صاحب آئے بھٹے بعض لوگ اُن کے متعلق مختلف دائیں رکھتے تھے بعض لوگ اُن کے متعلق مختلف دائیں رکھتے تھے جھٹرت افدیں امام علیہ العملوة والسّلام کو وجنوری کی شب کو اسس کے متعلق البام بھا۔

قدجرت عادة الله الثه لا ينفع الاسوات إكا الساماء

اس وقت دات كين بج بول محر مضرت اقدس فرات بي كماس وقت برمي ف وُعاكى تربي البام بوا-وكلمه من كل باب ولن بنفعه الآهدا الدواء (اى الدعاء) وريجريك أورالبام اسى مرب كم متعلق بواكر في تبع القران ان القران كتاب الله كتاب المعدادة .

چنا پنے ارجوری سلالا کی گھڑ کو جب آپ بر کو بھلے قرصفرت اقدس نے عربی ذبان میں ایک تقریر فرائی جبس میں سلسلہ مقرید اور موسویہ کی مشاہت کو بتایا اور پھرسورہ فُرگی آیرت استخالات اور مورہ تحربی ہو فرائی جبس میں سلسلہ مقرید اور موسویہ کی مشاہت کو بتایا اور پھرسورہ فُرگی آیرت استخالات اور قران نٹرلیٹ کے اور قرآن نٹرلیٹ کو اصادیث کے براتب بتائے جس کا نتیجہ بہر ہوا کہ وہ عرب صاحب ہو پہلے بڑے ہوئی سے بولئے تھے باکل صاف ہو گئے اور کھول نے صد قدل سے بعت کی اور ایک اشتہار بھی شائع کیا اور بڑے ہوئی کے ساتھ اپنے ملک کی طوف بزمن تبیلی جھے گئے ۔ پچونکہ یہ ضدا تعلیم کا کلام منا ہے کہا قاسے مزوری سمجھا کہ گو بُرانا المبام ہے نیکن بچونکہ آجتک یہ سلسلہ اشام سے نیکن بھر نہیں آبا۔ اس کو شائع کی وابعا و سے ب

## نشانات كسيصادر بوتيبي

اس سوال کا جواب صرت جمتر الله طیار استام نے ایک بالدابنی کیک صفری تقریری دیا ہے۔ فردایا۔

فشانات کس سے صادر موتے ہیں جس کے اعمال بجائے تو دخوارت کے ورجہ تک پہنچ ہوائیں

مثلاً ایک شخص خدا تعالئے کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ وہ ایسی وفاداری کرے کہ اُس کی وفا

مغارت عادت ہوجا دے۔ اُس کی عبت اُس کی عبادت خارق عادت ہو۔ ہشخص ایشار کرسکتا

ہاورکتا بھی ہے لیکن اس کا ایٹار خارق حادث ہو۔ غرض اس کے اخلاق عبادات اورسب تعلقات ہو خات کا عبادات اور سب تعلقات ہے اندر ایک خارق عادت مونر پیدا کریں تو چوکل خارق

عادت کاجواب مفارق عادت ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے گلتا ہے پس جوچاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہو تو اس کوچاہئے کہ اپنے اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ ان میں خارق عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔

انبیابطیم استام بین بیک بزالی بات ہوتی ہے کدائ کا تعلق ندر فی القد تعالے کے ساتھ البساشدید ہوتا ہے کہ کہ کہ کہ جود تیت البسار شتہ دکھ تی ساتھ البساشدید ہوتا ہے کہ کسی دوسے کا ہرگونہیں ہوتا۔ اُن کی عبود تیت البسار شتہ دکھ تی اور اظہار میں اور کی عبود تیت اپنی تجتی اور اظہار میں اس کے مقابلہ میں راؤ تیت اپنی تجتی اور اظہار میں اس کے مقابلہ میں راؤ تیت اپنی تجتی اور اظہار میں اس کے مقابلہ دورت اور تی کہ کرتیا ہے تو معانیہ مانا ہے۔ اسی طرح بر مجود دیت برد وہ خف اور میں ہوتی ہے اور اس تحدید اور اس کے درت میں ہوتے ہیں ۔ خاد ق معاودت نشا تات کے ذراجہ ظہور سیح موس اور عبد اور اس کے درت میں ہوتے ہیں ۔ خاد ق معاودت نشا تات کے ذراجہ ظہور ہوتا ہے۔ اور یوکر رسول المعامل المعاملے وسلم کے معزات کا بی لاز ہے۔ اور یوکر رسول المعامل المعاملے وسلم

ارو مہداریہ دیا ہے برای میں اور مہدارو پر تروی اسد ق اسد میدر م کے تعلقات الندنف الی کے ساتھ کُل انبیا اعلیہ استلام سے بڑھے ہوئے تھے۔ اس نئے آپ کے مبخرات ہی سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

(المُنكَم جلد، نمبر١١ صغ ١٤٠ برج احرمادي سنام)

## ۵ارجنوری سندهانهٔ دشب طاعون اور لوگوں کی حالت

طاعُون كى خبرى مُستكر فرمايا :-

بہضداکی طرف سے کسقدر تنبیرہے آگراب بھی دل ببدارنہ ہوں اور اب بھی ضراسے شیاح کاعہد باندھنے کے لئے مستعدنہ ہوں توکسیں برتسمتی ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ اب بھی خدا تعا

کاعہد باند نصنے کے لئے مستعدمہ ہوں تو کلیسی برسمتی ہے۔ افسوس ہے کہ لوک اب بھی صلا تعا کی طرف توجہ نہیں کرتے اور فسق د فجور اور شوخیوں سے باز نہیں آتے۔ اگر کسی کے اولاد اور عزیز د

یر پر آفت آمباوی توساری باتیں رہ مبائیں بھرکس شیخی اور بھروسہ پرانسان خداسیاس قدر کرشی

کرتا ہے ؟ وہ اُس کی حکومت سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا یجب بیرصال ہے توسب سے بہتر اور معنوظ طراق عذاب الہٰی سے بچنے کا توخو دائس کی ہی بیناہ میں آنا ہے۔ وہ انتق ہے ہوخدا کے حدود

کو تورکزیکاتا ہے اس کے کدامان یا اسے وہ مصیبت کو بلا تاہے اور عذاب کو جذب کرتا ہے اب

وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور توب کی تجدید کریں۔ یہ وقت آیا ہے کہ خدا اپنا وجود و کھانا

ہچاہتا ہےاوراپنی سنتی کومنوانا مجاہتا ہے۔ میاہتا ہے اور اپنی سنتی کومنوانا مجاہتا ہے۔

سُورهٔ فاتحرمیں ایمان باندیے مین درائع اورطاعولی ذکر الله نفالے پرایمان لانے اوراس کومستحکم اور منبوط کرنے کی تین صورتیں ہیں اور خلا

تعليط في وه مينول مبي مئورة فاتحديب ببيان كردي بيب-

اول الندتعاك في البيخسُن كودكها باسم جبكه جميع محامليك سائقه البيخ أكي متصف

اکیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجائے خود دل کو اپنی طرف کھینے لیتی ہے بخوبی میں ایک تقناطیسی جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے جیسے موتی کی آب، گھوٹ کے نوبصورتی، الباس کی

چمک دمک ، غرض بیشسن میمولول بیتول بهترول جیوانات بنباتات جمادات کسی چیزیس مواس کا ضاصته به کریداختیاددل و کمینی تا ہے بیس خدا تعالے نے پہلا مرحله اپنی خدائی منوا

كافسن كالكاب جب الحدد لله فرايا - كرجيح اقسام حروست أبش أمسى كے لئے مزاوار ہيں۔

پیردوسرا ورجه احسان کا بوناہے۔ انسان جیسے شن پر مائل ہونا ہے ریسے ہی احسان پر مجى مايُل بوتا ب- اس كي يوالله تعالى ف رجب العللين الرحل . الرحيم ملك بصلاتين صفات كوبيان كركے اپينے احسان كى طرف توجد دلا فى لېكين اگرانسان كا ما د ہ ايسا ہى خاب بوادر وأسن اوراحسان سيمي تمجونه سك تويهر تيسرا ذريعهورة فانحدمين غيرالمغضوب كبركرمتنبته پیا ہے۔اعلیٰ درجہ کے لوگ توشسن سے فائدہ اُٹھاتے اور جوائن سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان فائده أتطاليت بين ليكن جواليسيه بى يليد طبع بول أن كوابين حبال اورغعنب سع متوجه كياس يهوديول كومغضوب كهاسب اوراكن يرطاعون هى يطرى تفى رخد افغها لى سفر سورة فانحرمين بهوديول كى داه اختياركسف سے منع فرايا يا يُول كموكدهاعون كے عذاب شديدسے درايا ہے بشيطان بیباک نسان برابیها سوار ہے کہ وہ مُن لیتے ہیں گرعمل نہیں کرنے اصل ہرہے کہ جبتک جنبات اور شهوات برایک موت وار د موکر انهیں بالکل سردند کر وسے خدا تعالیٰ برایمان لانامشکل ہے اِر توغضنب الهي كفنونخطرناك بين أبهي تين جييف باقي بين خدا جاف كيا مونيوالا ب-مخالفین کے لئے کمحۂ نیسکرتہ مخالفول كى خطرناك فحش نخرىيوں پر فرمايا :-

که بهمادسے اور اُن کے دل اللہ لَعالے بی کے انفریس ہیں حدا تعالیٰ بیّت بی کونوب جانتا اسے اور اُن کے دل اللہ لَعالیٰ بیّت بی کونوب جانتا اسے اور اُن افعال کو ہو جم کر دہے ہیں ویکھنا ہے۔ وہ خو دفیصلہ کر دیگا۔ اور سچائی براپنی فہر کر دیگا۔ بہم کو تو بہت آتا ہے کہ اگر یہ لوگ تقوی اور خلاتر سی سے کام لیتے تو خوف کے محل اور مقام سے کم ورجاتے اور مخالفت میں اس قدر زبان درازی نہ کرتے۔ وہ دیکھتے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا۔ کہ مسیح موجود نازل ہو ؟ کیا صلیب کا ظبر نہیں ؟ کیا اسلام کی تو بین اور تفعیک نہیں کی جاتی ؟ وہ دیکھتے کہ صدی میں سے اندین سال گزرگئے اور کوئی مدعی کھڑا اند ہوا یہو در ماندہ اسلام کی

بعرضرورت اوروقت ہی پراپنی نگاہ محدود نہ کرتے اگر وہ غور کرنے تو اُن کومعلوم ہوتا۔ کم

حابت كے لئے ميدان ميں آنا۔

سمان نيصاف شهادت ديدى اوركسوف خشوف ظاهريو كيا يؤظيم الشان نشان مقرمو چکا تھا۔ تائیدی نشانوں کی تعداد دن بدن برامدرہی ہے وہ اُسے دیکھتے اورسلسلہ کی ترقیات غودكرتے اورسوچھ كوكيا مُغتري اسى طرح ترتى كياكرتے ہيں؟ ان سب امورير يجائي نظر كے بعد تقوى كا تقاصا تويد تقاكداس قدر بتن شواہد موتے بوكي الكران كي نكاه تاريك منى توده خاموش بوجات اورصبر سانتظار كمت كدائخام كيابوتا ہے ؛ گریہاں توشود عظیم میری مخالفت میں بریاکیا گیا اودگندی گالیاں دی گئیں جن کی نظیر يهل مخالفول مين معى يائى نهيين حاتى . یجج الکوامر میں نواب صدلین حسن خان نے لکھاہے کہ آیات لوری ہوگئی ہیں اور پیرانی اطلا ئوسلام کی و*صیّ*بت کرتا ہے گرمیں کہتا ہوں کہ اگروہ زندہ م<u>و</u>نے توخود معی ان مخالفت کرنے <sup>د</sup>الوں ہی كے بمراہ موتے۔ برگوك كب ماننے والے بوتے بي جبتك دئى نظارة أنكھوں سے مذويكولين توخيالى طوريرول بي فرص كريكاب ريدلوك بوكي ان سع بن يد باست ميري مخالفت بي مي مجع ذرايعي پرواه نہیں کیونکہ بیمیرامفابل نہیں۔ بی تو خداسے مقابلہ کیاجا اے۔ اگرمیری اپنی مرضی پر موا، تو مِن تخليد كوببت ليسندكتا تقار كريس كياكرسكتا تقاجبكه خداتعالى فيهى الساليسندكيا - يد مقابلہ کریں بگر دیچولیں گے کہ ضلاکے ساٹھ کوئی جنگ نہیں کرسکتا۔ وہ ایک طرفۃ العین ہیں سالہا سال کی کاردوائی کو ملیامیدے کردیتا ہے۔ اس لئے ہمیں نوشی ہے کدان کی مخالفت سے ذراہی ریخ نبيس موقا كيونكد بهماما خدا اليساخدا بيروسارى فوبيون سعمتصعت سيد جييساكد الحمد للله یں ہم کو پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ بھر خداداری جہ غمدادی ہمیں ان کی مخالفت کا کیافِ کر؟ بمكيون بي وصل المحال المعلوم معكداً سفواس مخالفت كطوفان ك انجام بي كيامق*تدوكها به 199 يه جو ضا*اتعالى نے فوايا ہے۔ واستفتعوا وخاب كل جبّا يرعذب ب اس معصعلوم بوتاب كرجب البياءاور رشل كمتيي ده كبك وقت تك صبر كرت بي اور مخالفول

كى مخالفىت بجب انتها تكسيهن به جاتى سے توایک وقت توج تام سے اقبال على الله كركے فيعيل بيا ہت

بى - اور پزتيجريد بوتا ب وخاب كل جبّارعنيد استفقع اسنّت التدكوبيان كرتا به كدوه اس وقت فيصله چابت بن اوراس فيصله چابين كي فوابش ان بين بيدا بى اس وقت بوتى به به بسرب گويا فيصله بوچكا بوتا ب بس به بين مخالفوں كى مخالفت كى كيا برواكري . يرخالف فربت برفوبت اين فرض نصبى كوسرا بخام ديت بين - ابتدا ان كى بوتى ب اورا بخام متقيول كار والعاقبة للمتّقين ،

( الحسكم جلد لا نمبر 4 صغم ه- ٦ پرچ ١٠ ارماد بي ط افخار)

هارجنوری سطبهایم.

## عصمت اورشفاعت

(الديرك إفي الفاظين)

پیرخدا کا نام معصوم نبیس کیونکه معصّوم وه ہے حس کا کو کی دوسراعاصم ہو یفدا کا نام عاصم ہے اس لئےجب شفاعت کبیلئے امنیت کی ضرورت ہے اور اُس کے لئے بھی مصلُومیت کی لعنت ضروری ہے توبیرسارا تانا بانا ہی بنائے فاسد بر فاسد کا مصداق ہے۔ حقیقی اور سی بات برے جو میں نے پہلے بھی بیان کی تقی کہ شفیع کے لظ ضرور من سے کداوّل خدانعا لے سے تعلق کامل ہو۔ قاکہ وہ خدا سے فیض کوصاحیل کرے اور بھرمنلوق سے شدیدتعلق ہوتاکہ دہ فیض اورخیر جو وہ خدا سے مصل کرتا ہے مخلوق کو پہنیا دیے جبتک بیدوولو تعلق شدید مذہوں شفیعے نہیں ہوسکتا۔ بیوای مسٹلہ پر تمبیری بحث قابل غوریہ ہے کہ جب بنونے مذو دیکھے جائیں کو ٹی مفید تیجے نہیں نیکل سکتا۔ اور ساری بجٹیں فرصنی ہیں جسیرے کے غومہ لوديكه لوكرچيند يحاديون كوكبى ودمست نه كرسكے يميىشداُن كوٹسست اعتقا دكيتے رسے بكذليعن وشيطان بيى كها اورانجيل كي روسي كوئي نونه كابل مونا ثابت نهيس موتا -بالمقابل بمالي نبي كرم مى التعليبرت تم كامل نموندبين كركيسي رُوح في اورصهما في طور يرا نهون في عنداب البيم سعة جبوط إيا اوركناه كى نندگى سے أن كونكالا كدعالم سى بليث ديا- ايسا سى عضرت موسى كى شفاعت سے معى فالمو سائى چۇسىيى كومىلىلى موسى قراد دىيىتى بىلى توبىر تابت ئىدىلى كرسىكى كىرى كى طرح انبول نے گناہ سے قوم کو بچایا ہو بلکہ ہم د کھتے ہیں کہ سیرے کے بعد قوم کی حالت بہت ہی بگو گئی۔ اوراب بھی اگرکسی کوشک مو تولنڈن یا گورب کے دوسے شہول میں جاکر دیکھ لے کرآیا گناہ سے مجلوا ديا بعيا بعنساديا ب اوريُول كين كوتوايك برُبط الهي كهدسكتاب كه بالميك في عجورًا بالمربد ... ے دعوسے ہی دعومے میں جن کے ساتھ کوئی واضح شوت نہیں ہے لیس عیسائیوں کا برکہنا مسيح جهورًا في كالنائد الك خيالي إت بعي جبكهم دي عقد بن كرأن كالعدوم كالت

بہت گرقئمی اور ردحانیّت سے بالک دُورجا پڑی۔ اس بچاش قیم اور کا مل شغیع آنحصرت صلی النّدعلیہ وسلّم ہیں یے نہوں نے توم کو مُت پرستی اور مبرّسم کے نسِق وفجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نِمَال کراعلیٰ درجہ کی قوم بنا دیا۔ اور پھراس کا نبوت بہ ہے کہ ہرزوانہ میں آپ کی پاکیزگی اورصداقت کے نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ نونہ ایسے ہے۔
پھرچ دینا ہے اس کے بعد استفار کا مسئلہ بھی قابل فور ہے یعیسائیوں نے دہنی جہالت اور نادانی سے اس پاک اصول پر بھی نکتہ چینی کی ہے صالا نکہ بیرانسان کی طبعی منزلوں بیں سے ایک منزل ہے۔
سے اس پاک اصول پر بھی نکتہ چینی کی ہے صالا نکہ بیرانسان کی طبعی منزلوں بیں ۔ اُلمی اور الفیدوم ۔ الحی اللہ کے قرآن شراییت نے دو نام پیش کئے ہیں۔ اُلمی اور الفیدوم ۔ الحی کے معالی کے قرآن شرایت نے وہ نام بیش کئے ہیں۔ اُلمی اور دو مرول کے قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔
کا اصلی باحث ۔ ہرایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔
پیس جی کا لفظ جا ہتا ہے کہ اس کی عبادت کی مجائے جیسا کہ اس کا مظہر شورة فاتحریں اِ بیّا اِک

نَعْبُدُ مُهِاور القيوم بها بتناهي كه اس سعمها راطلب كياجا وسداس كو إيَّاكَ نَسْنَعِيْن كياجا وسداس كو إيَّاكَ نَسْنَعِيْن كي لفظ سياداكيا كياب -

حتی کا نفظ مبادت کو اس کے بچاہتا ہے کہ اس نے بدیا کیا اور پھر پیدا کر کے جھوڑ اہنیں اپنے بجیدے مشارت کا کو فی ترج ہنیں مہدا مسان کو خوارت کو بنایا ہے اُس کے مُرجانے سے عمارت کا کو فی ترج ہنیں ہے۔ مگر انسان کوخوا کی صرورت ہر جال میں الاتی رہتی ہے اس کے صروری ہوا کہ خواسطاقت طلب کرتے دہیں۔ اور یہی استغفاد ہے۔ اس احقیقت تو استغفاد کی بہ ہے ۔ پھراس کو وسیح کرکے اُن کوگوں کے لئے کیا گیا کہ ہوگئاہ کرتے ہیں کہ اُن کے بُرے نتائج سے صوفر المحاور کی جو اس ہوری ہیں ہو شخص انسان ہوکر استغفاد کی صرورت نہیں بہت کہ ان اور کے در بہر تبہدے۔

(الحكم جلدا عبر المعنى الم- ميريد عار مارى المالي)

۵ ایجنوری سلنهار .

مخالفانه تخريرول كاجواب

مخالعن بوگاليال دينة ببن اورگندستاور تاپاك استنهار شانع كرتے بين بيم كواُن كابواب

کالیوں سے بھی دینا نہیں جائیے ہے کو بخت نبانی کی ضرورت نہیں کیونکہ سخت زبانی سے برکت جانی رہی کالیوں سے بھی دینا نہیں جائیے ہے کو بخت نبانی کی ضرورت نہیں کیونکہ سخت زبانی سے برگوگ جہاں کے خود واجب الرحم ہیں۔ ہاں نعنول باقوں کو زمال کرا گرسی متفول اعتراض کا براب عوام کو دھوکہ سے بھانے خود واجب الرحم ہیں۔ ہال میں اگر بھر ہاں کے مقابل پر سخت نبانی کا استعمال کریں۔ تو بیر ت

مسيح كيدوند دجيادرون مين نزول سيمراد

ندد بهادد ول سے مُراد اگر بہی ہو ہو ہم اسے مخالف بیان کرتے ہیں تو بھر حام ہند د ہو کیوں اور میسے میں ماہدالا متیانہ کیا ہوگا - اصل میں خداکی چا در لیٹے الگ معنی دھتی ہے دروہ و ہی ہیں ہو خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھو نے ہوئے ہیں کہ دڈور د بچا دروں سے مراد دُّر بیماریاں ہیں ہو بچھ لائتی صال ہیں ۔

نبلیغی لحاظ سے انسانوں کی تقسیم

دنیایس تین قسم کے آدی ہوتے ہیں ، عوام ، متوسط ور بھے کے ۔ اُتمراد ، عوام عمواً کم فہم ہوتے ہیں۔ اُن کی سمچہ موٹی ہوتی ہے اس لئے اُن کو سمجھانا بہت ہی شکل ہوتا ہے ۔ اُمرا سکے لئے سمجھانا سمجی شکل ہوتا ہے کیو کہ دہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبراجاتے ہیں اور ان کا کلبرا ورتعتی اور مجی سدام

ہوتی ہے اس کئے اُن کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چا میئے کہ وہ اُن کے طرنے موافق اُن سے کلام کرے یعنے مختصر گریورے طلب کوادا کرنے والی تقریم ہو۔ قلّ ودلّ بگر عوام کو تبلیغ کرنے کیلئے تقریر بهت بی صاف اور عام نیم بونی ما سینے رہے اوسط درج کے لوگ زیادہ تربیر گردہ اس قابل ہو آہ کهان کومبلینغ کی مباوے۔ وہ بات کو مجے سکتے ہیں اور اُن کے مزاج میں وہ تعتی اور نکتراور نزاکت بھی نہیر بوتی جوامرا کے مزاج میں ہوتی ہے اس لئے ان کو **عجبا نابہت** شکل نہیں ہوتا۔

بغثت انبياك وفت لوكس طرح بدايت ياتيبي

جب انبيبادعليهمالسلام مامورموكرونيايس آتے بين تولوگ تين ذليبول سعے بدايت ياتے ہيں ياس كفك تين بى تسم كوك بوت بي ظالم مقتصد ساتق بالخيات -

ا آل در بے کے لوگ توسا آبق بالخیرات ہوتے ہیں جن کو دلائل اور معجزات کی ضرورت ہی نہیں عوتی وه ایسے صاف دل ادرسعید بوتے ہیں کہ امور کے تیروہی کودیکھ کراس کی صداقت کے قابل

موسلتے میں اور اُس کے دعویٰ کو ہی سنگراس کو بنگ دلیل بھے لیتے ہیں۔ اُن کی عقل ایسی لطیعت واقع ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری مئورت اوراُن کی باتوں کوسُنکر تبول کر لیتے ہیں۔

ووسيدين كرأن كودلائل كى صرورت محتی ہے اور روشہادت سے مانتے ہیں۔

تَمْسَرے درجہ کے لوگ جونمالمین ہیں ان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی وضع پر واقع ہوتی ہے كهوه بجرُ ماركهانے اور ختى كے مانتے ہى انہيں.

جو گوگ بیا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جبر<u>سے پھی</u>لا ہے وہ تو بالکل جھوٹے ہیں کیونکہ اسلامی جنگیں وفاعی مسول بر کقیں بھر ہاں یہ سیج ہے کہ خدا تعالے نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی ہوئی ہو كتمير صدد ورسك لوكول يدى ظالمين ك لئه ايك طريق مكعاموا ب يوبظام وبركم لما تاسب اورمرني اے وقت میں عوام کی ہایت جبر کے کسی نرکسی براید میں ہوئی ہے کیونکر دور بین سے دیکھنے والے کا

مقابله مجرداتكمدس ديكف والانبس كرسكتا بجب استعدادين فمتلف بين توبيرسب ك لفرابك بى

فريدكيو كرمفيد موسكتاب

برطيع فقبول اورمقرّب اور رسالت كي بيّي خدافت حاصل كرنے والے وہي ہوتے ہيں جو سابق بالخيرات بوتے ہیں۔ اُن کی مثال مضرت ابو بکرصدیق رضی التّدعند کی سی ہے کہ آپنے کوئی مجرا اورنشان طلب نہیں کیا سُنتے ہی ایمان لے آئے۔ اورحقيقت بم بيه بيه يهيمين اس ليك كهرس شخص كومامور كي اخلاتي حالت كي وا تفنيت مو اس کوم عجزه اورنشان کی هرگز منرورت نهیں ہوتی۔ اسی لئے انحضرت صلی اندعلیہ وسلم نے یاد دلایا ک فَقَانُ لَمِدْ فَتُ فِينَكُمْ عُمُوالِينَ فَبَلِهِ مِسالِقين كوتو بيصورت بيش آتى بے كدوه اپني فراست يحجر سے ہی تا طرم انے ہیں۔ اس کا تُروت بہ ہے کرمب آیٹ مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ اود پھنے آئے۔ایک بہودی بھی آیا اور اس سے جب اوگوں نے پوچھا تواس نے بہی کہا کہ بدمُند تو مروط محبولوں کا نہیں ہے۔ اور مقتصد لوگ وہ ہونے ہیں ہو دلائل اور معجزات کے محناج ہونے ہیں اور نميبري قسمظالمين كى ہے بوسختى سے ملنتے ہیں جیسے موسلی علیہ لیسّلام کے زوانہ میں تعبی طاعون ا اور کھی زلزلہ سے ہلاک ہوٹے اور دوسروں کے لئے عبرت گاہ بنے۔ بدایک قسم کاجبرہے ہواکس سرى تسم كے ليك خدا تعالى في ركھا ہواہے اورسلسل برقت بس بيدادم عطورير بايا جا ما بعد مامكور من الله تنفيع بوتاسي مامور من الله كي دُعَا وُل كاكلُ جهان يرا شرمونا ہے اور بير خلا تعاليٰ كا اِيك باريك خسافُون جيء يسب كوم رايك شخص نهبين مجمه سكتاج ن لوگوں في شفيع كيمسئلد سيه أكاد كبيا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے خین بے کو قانون فدرت جاہتا ہے۔ اُس کو ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسر امخلوق سے مخلوق کی ہمدردی اُس میں اس قدر ہوتی ہے کد بُول کہنا جا ہیئے کہ اُس کے قلب کی بناور فی ہی البسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدر دی کے لئے جلد منا تُرم وجا ماہے اس لئے وہ خلاسے لیتا ہے اوراپنی عقد ہمت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچا تا ہے اور اپنا اثرانس پر ڈالتا ہے اور یہی شفاعت ا

انسان كي وعااورنوج كرسات معيبت كارفع بونا يامعصيت اوردنوب كالم بونايرسب

شفاعت کے نیچے ہے۔ توجہ سب پر اٹر کرتی ہے تواہ ماہور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والول کا نام بھی یا دہو نرہو۔

(المكم جلدا نمبراا صفح ۵-۱ يرج ۱۲ ماد كام الوالي

ھارچنوری ستنظلۂ دہفتہ تعریب صادق کی محبرت بہتری معلّم ہے

شریین کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں بیٹین حقائق اور معارف برکھی بوری اطلاع نہیں بل سکتی جبتنگ صادق کی صحبت اضلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جادے اسی مورنین بیٹنسسن نی تاریخ سیار وسائق دسارہ میں تاریخ ہور سے میں میں میں دیا ہے۔

كَ فَرَان شَرِهِن فَوَا سِهِ مَا اَكُمُا اللَّهِ بَنَ امَنُوا الْعَواللهُ وَكُوْنُوا مَعَ المَسَّادِةِ فِينَ-آس سه مها بن معلق بوالب كذا يمان اور القارك ملارج كابل طوريكيمي صامِس بنيس بوسكة مبتك صادق

علی به مراده به مراید اور اعداد می اور اعداد این اور اعداد این اور اعداد اور این بوسط بسبت می داد. کی میست اور صحبت نه بود کیمونکداس کی صحبت میں رہ کروہ اس کے انفاس طیب برعمد بهت اور توجیسے فالدہ اسا

قبۇل بونے والى دُعساكا راز

بعض اوقات اليسى دها بين ايسا وعتد مجي بونا سي حبس كو دعاكر في والا نالب خدكر تاب مكر

دەقبول بوجاتى سے قومعلوم بوما سے كرده اس أيت كے مصداق سے عملى آن تكرهما تنبيعًا وهد خير لكديم

ماممورين اللي اورستي بمسدردي

مامورمن الشرجب آیا ہے تواس کی فطرت بیں سبی ممدردی رکھی مباتی ہے اوربہ مهدودی کھی مباتی ہے اوربہ مهدودی عوام سے کبی ہوتی سے اس محدردی میں ہمارے نبی کریم صلی الشرطید وستم

ىبسى بڑھے ہوئے تھے۔اس لئے کہ آپ کُل دُنیا کے لئے مامُور ہوکر آئے تھے۔اور آپ سے پہلے جس قدنبى آئے وہ فخص الفوم اور مختص النان كے طور ير سخے مگر آ مخترت صلى الله عليه وَكُم كُلُ ونیااور بمیشر کے لئے نبی تقے۔اس لئے آپ کی ہمدردی بھی کامِل ہمدردی تھی چنانچ اللاتعالیٰ فراً اس كالك بلخع نفسك ان لاَيكونوام ومن ين اس كالك ويرمض إلى كركياو ان کے مومن نہ ہونے کی فیکر میں اپنی جان دے دیگا۔ اس آیت سے اس درد اور فکر کا پترنگ سکتا بيروآب كودنياكى تباه مالت ديكه كرموتا متعاكه وهموس بن مبا وسعدية وآب كى مام بمدردى کے لئے ہے۔ اور بیمصفی میں اس اُبیت کے ہیں کہ مومن کو مومن بنانے کی فکر میں تواپنی جان دید بھا لينى ايمان كوكامل بنلفيس. اسى ك ووسرى جد الله تعالى فرامًا ج. يَاتَيْهَا الَّذِينَ امَنْوَا أَمِنُوا باللهِ وَرَسُوْلِهِ بظاهر توريخصيل حاصل معلوم بوتى موكى كيكن جب حقيقت حال برغوركي جاوسه توصاف معلوم بوتا بے كەكى مراتب بوقے بين اس كے الله تعالى تحكيل جام تا ہے۔ غرض ماموری مدردی منوق کے ساتھ اس درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدائس سے متاثر بوتاہے۔ الثدثعاليا ورمامور رسول التبدتعا لاورأس كمامورول كردريان أوقسم كاتعلقات موتريس مامور والتالم تعالى كارسول بوتا بى سيستيكن ليعن مقامات يرالندنعانى بعى مائور كادسول بومبا ماسد-يدايك بالعك يميد يديي في مرتفض جلدى نبيس مجه مكتا- بيمسودت اس وقت ببيدا بوتى بيرجب مامور اپنى جماعت كوابنى منشاكموافق نبيس ديحتا تواس كيدل مي ايك دردبيدا بواب اراس ير ايك بطور ككتى ہے۔اس وقت خدا تعالیٰ تمثیلی طور پر بعض افراد کو اُن کے عیوب اُن برظام کر دبتا

ب. اوركيمي اس نِعل كاعِلم ما مُوراوراس كرساته تعلق ركھنے والے انسان دونوں كوموتا ب اور

مبی لیک ہی کو۔

ی اوراس کتاه ی هانت سے نع کیا ۔اس سم سے مسلات وہ ہوتے ہیں ، رسول ہوکراپینا فیص پہنچا تا ہے۔

(الحكم جلدا نبراا صغر، برج الرمادي منافلة)

بغيرات كالمائة

جبروقصنا وقدراوردعا

قدماورجری برای برای بخش بوگی بین گرتعب کی بات ہے کہ لوگ اس برکیوں بحث کیتے بین میرافز بہب بدہ ہے کہ لوگ اس برکیوں بحث کیتے بین میرافز بہب بدہ ہے کہ قرون تلاش کے بعد بھی اس قسم کی بخشوں کی بنیاد برای ہے ور مذانسانیت میں بیجا بہتی تقی کدان پر توجہ نہ کی جاوے جب رُوحانیت کم پروگئی قواس قسم کی بخشون کھی آغاز ہوگیا۔
جس شخص کا بیرائیان نہ ہو کہ اِنسما احدة ادا اداد شید شاان یقول لا کس فیسکو تشریب بیجا نا اور ایسا بھی اس شخص نے بھی شناخت بنیں

کیاجواس کوعلیم بذات الصدورا ورحی وقیوم کدد و مرول کی حیات دقیام اسی سے ب ادر دہ مارم بالارادہ ہے مربر بالطّبع نہیں مانتا ہو فلاسفرول کاعقیدہ ہے غرض ہم النّدنعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ بیربات قریب برگفر ہوجاتی ہے گریتسلیم کریں کہ کوئی حرکت یاسکون یا ظلمت یا اوُریدُوں خدا کے

ارادے کے موجاتا ہے اس پر شوت اوّل کانون قدرت ہے۔ انسان کواندُ تعلی نے دواتھیں دوکان ایک ناک دیئے ہیں۔ اسٹے ہی اعصاء لیکزیچر پیدا موتا ہے۔ پھراسی طرح ممرے اور بہت

سے امور ہیں ہو ایک دائرہ کے افد محدود ہیں بعض کے اُولاد نہیں ہوتی لِبعض کے لط کے مالوکیا ابی ہوتی ہیں خوض بینمام امور خدا تعالے کے قدیر مونے کو تابت کہتے ہیں۔

له يسن ، ۸۳

پس بمادا مذمهب بدسه که دخداکی انوم بیت اور رانو برتیت ذرّه زرّه زرّه پرمحیط سے اگرچه احادیث میں آباہے کربدی شیطان یانفس کی طرف سے ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ بدی جس کوبدی مجماع آف كريض بدبال اليبي بين كدأن كيامدار اور حكم اور مفهوم يسديم أكاه بنبين بين جيبيه مثلاً آوم كا دانہ کھانا عرض مزارا اسرار میں ہوستحدثات کانگ دکھانے کے لئے کر رکھے ہی قسران شری<u>ف میں ہے</u>۔ ماکان لنفس ان تمون الآباذ ن الله یم ی*توت میں دوحانی اور حب*مانی دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہدایت ادر ضلالت خدا کے ماتھ ہیں ہے۔اس براعتراص ابدبوتا بيدكدا نبيارهليهم استلام كاسلسله فنوبوجا ماسيديم اس كاجواب ببردييت بين كركوكي اسى فبرست ببيش كروحس ميل لكها بوكر فلال شقى بيد انبیارعلیهمالسلام جب دعوت کرتے تواس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر مترنب بوناہے۔ اورالبسابى دُعا كے سائقہ بھى - الله لقالك تصناو قدر كوبدل ديتا ہے اور قبل از وفنت اس تبديلي کی اطلاع بھی دیدبتا ہے۔ اس وقت ہی دیکھو کہ جور جرع لوگوں کا اس سلسلہ کی طرف اب براببن احديدك زماندمين كب تفااس وقت كوئى حانتا بعي مذمقا-میں نے خودعیسائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں نیکن اللہ تعالیے خوب جانتاہے۔ کہ ایک طرفة العبين كے لئے بھى عيسائى مزمب كى ستيائى كاخبال ميرے دل ميں نہيں گزرا وہ قرآن ترافيا کی اس تعلیم پر کرخداکے ماتھ میں صلالت اور مدایت ہے اعتراض کرتے ہیں لیکن اپنی کتا ہوں کو نہیں پڑھتے جن میں لکھاہے کہ شریر حبہ بنم کے لئے بنائے گئے ہیں۔ یامثلاً بدلکھا ہے کہ فرعون کا دل مخت مونے دیا۔ اگر لفظوں پر ہی اعتراض کرنا ہو توعیسا ٹی ہمیں بتائیں اس کا کیا ہوا بہتے ہما بردیانت آدمی سے تو مُرے ہوئے کُتے سے بھی نیادہ براُو آتی ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کدان پادر یوں کا اسسلام پر ایسا احتراص نہیں ہے بھو توریت اور انجیل کے ورق ورق يرصاف صاف ندا آبواليسابى رگويداورفارسيول اورسن تأخيول كى كتابول سعيايا جاما ہے۔ قرآن تشرييف فيان الموركوجن سياحق معتر صنول في جبركي تعليم كالى بي محص اس

عظیم الشّان احمُول کو قائم کرنے کے لئے بیان کیا ہے کہ اللّٰہ تفالے ایک ہے اور مہرایک امرکامیدد اور مرتبع وہی ہے دہی عِلّت العلل اور مستب الاسباب ہے۔ ریم خوض ہے جو اللّٰہ تفاطے نے قرآن شریف بیل بعض درمیانی وسا لُط اُمطاکر لیفے علّت العلل ہونے کا ذکر فرطباہے ورنہ قرآن شریف کو پڑھواس میں بڑی صراحت کے ساتھ اُن اسباب کو بھی بیان فرطیا جس کی وجہ سے انسان مُمکّف ہوسکتا ہے۔

علادہ بریں قرآن شرفین جس صال میں اعمال یکری سزا مظہرآنا ہے اور صدُود فالحُم کوتلہے اگر قضا و قدر میں کوئی تبدیلی ہو نیوالی ندینی اورا نسان نجو وطلق مخنا۔ نوان صدُود و شرائع کی ضرفرت ہی کیا تی پس یاور کھنا چاہئے کہ قرآن تنرفیف دہر یوں کی طرح تمام امور کواسباب طبیعہ نک محدود وکھنا نہیں چاہتا بلکہ خالص توجید بر بہنچا ناچا ہتا ہے اس باست بیہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی تقیقت کو نہیں اور نہنفا و قدر کے تعلقنات کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدنبر کی نگاہ سے دیکھا ہے بہو لوگ دعا سے کام یعنی انٹر نفسا و قدر کے تعلقنات کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدنبر کی نگاہ سے دیکھا ہے بہو لوگ دعا ہے کام یعنی انٹر نفسا و قدر کے لئے راہ کھول دیتا ہے۔ وہ دعا کو رد نہیں کتا۔ ایک طرف دُعا ہے۔ ورسری طوف قدر مضا فی نے ہرائی کے لئے اپنے رنگ میں اوقات مقور کر دیئے ہیں۔ اور روسری طوف قدر میں اس لئے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق ضوا مسلمانوں کا ہے لیکن جس خدا نے میں جو اب دیگا۔

عی جواب دُوں گا۔ میں اس لئے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق ضوا مسلمانوں کا ہے لیکن جس خدا نے کوئی ذرقہ ہیدا نہیں کیا با جو خود ہو دیوں سے طما نے کھا کر مرکزی وہ کیا ہوا بدیگا۔

توکار زمیں را نکو ساختی کہ با آسسماں نیزیردافتی

جبراور قدر کے مسلہ کو اپنی خیالی اور فرضی منطق کے معیار پرکسنا وانشمندی نہیں ہے۔ اس بسر کے اندرداخل ہونے کی کوشش کرنا بیہورہ ہے۔ الوہیت ادر راؤ بریت کا کچھ تو ادب بھی چاہئے۔ اور بیراہ تو ادب کے خلاف ہے کہ الوہیت کے اسراد کو سمجھنے کی کوشش کی جا دے۔ الطی لقة کلھا ادب • تضا دقد کا دعاکے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعاکے ساتھ علق تقدیم لی جا تھے ساتھ علی تقدیم لی جا تھے۔ دعاکے ساتھ علی ہے جب شکلات بیدا ہوتے ہیں آو دعاضرور اثر کرتی ہے۔ ہولوگ دعاسے مُنکر ہیں۔ اُن کو ایک معوکا لگا ہوا ہے۔ قرآن شرایت نے دعا کے دو پہلو بیان کئے ہیں ایک بینکو میں اللہ تعالیٰ اپنی منوانا میا ہتا ہے۔

ولذبلونكمدیشینی من الخون والجدیمی تواپناتی را که کرمنوانا چام تا ہے۔ اول ولئی میں تواپناتی را که کرمنوانا چام تا ہے۔ اول تعمیل کی ایم منشاہ کر تعنائے مبرم کو ظاہر کی گئی گئی تو اس کا علاج إِذَا يَلُو وَ إِنَّا الَّذِي وَلَجِهُو كَنْ بَي ہِے۔ اور دو مرا وقت خدا تعالیہ کے فائل کا میں کا مواج کے جوش کا ہے وہ ادعونی استجب لکٹی میں ظاہر کریا ہے۔

پس مومن کوان دونومقامات کا پوراعِلم ہونا چاہیئے صُوفی کہتے ہیں کہ فقر کا ہل نہیں ہونا۔ جب تک محل اورموقع کی سٹ ناخت حاصل نہ ہو مبکہ کہتے ہیں کہ صوفی دعا نہیں کرتا جبتک وقت کوسٹ ناخت نہ کرے۔

مبتدعبدالقادرصيلاني وضى النُّدعند فرمات بين كددعاك سائق شقى سعبدكيا جا تا بعد الكروه تويها نتك كهت بين كدشد بدالاختفا المورمث بتدبالمبرم بعى دورك مي مسات بين -

الغرض دُعاکی اس تقسیم کوہمیشہ یاد رکھنا جا سٹیے کر تھی النڈ تھالی اپنی منوانا جا ہتا ہے۔ اور تھی وہ مان لیتا ہے۔ یہ معاطمہ گوبا دوستانہ معاطمہ ہے یہمارے نبی کریم صلی النّدعلبہ وسلّم کی جیسی عظیم الشان قبولیّت دعاؤل کی ہے۔ اس کے مقابل بضا اور سلیم کے بھی آپ اعلیٰ درجہ کے

مقام پرمیں۔

چنانچراپ کے گیارہ نیچے مُرکئے کُرایٹ نے کہی سوال مذکیا کہ کیوں ؟ جو لوگ فقراراورا اللہ کے است میں کہ کا کہ است کے پاس اُتے ہیں۔ اکثر اُک ہیں سے محض آزمائیش اورامتحان کے لئے آتے ہیں۔ وہ دعا کی قیقت سے تاآث شنا ہوتے ہیں اس لئے پُورا فائدہ نہیں ہمقاع قلمندانسان اِس سے فابُرہ اُکھا آہے۔ سیکی قریب ہے کہ اگر دُعانہ ہوتی تو اہل اللہ مُرجاتے ہولوگ دُعاکے منا فع سے محروم ہیں ان کو دھوکا ہی

لكابوا كرده دعاكى تسيم سے ناواقف ين

میراجب سب سے بہلالوگا فوت ہوا. تواس کوایک سخت خشی کی صالت بھتی گھرمیں اُس کیوالدہ نےجب دیکیھا کہ صالت نازک ہے توائنہوں نے کہا کہ بیر توامیدزہیں اب موانبر ہو۔ میں معذبینہ نے ک میں نازک میں میں نازی میں میں میں کیا ہوں نیاز میں نازی میں نازی میں نازی میں میں میلوم

ا بنی نماز کیوں صائع کروں چنا بخیروہ نماز میں مصرون ہو گئے اور جب نماز سے فاسخ ہو کر مجسسے بچھا قوائس وقت ہج نکوانتقال ہو چکا تقامیں نے کہا کہ لڑکا ترکیا ہے انہوں نے بُور سے صبراور رصا کے ساتھا تا بٹدوا تا الیدراجوُن بڑھا۔

خداجس امریں نامُراد کرتا ہے اس نامرادی پرصبر کرنیوا لوں کوضائے نہیں کرتا۔ اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ خدانے ایک کی بجائے جار لڑکے عطا فرمائے۔

الغرض دعابرى دولت بيد بيصبر بوكر دعا نهرك يلكه دعاؤل مين لكار بي يها نكك

كه وه وقت آمبا وسه.

قرآن مجيديس دخال كا ذكر اقل بآخر ريسيت وارد

قران شربها كوشورة فالتحرص شروع كرك غير المعضوب عليهم وكالضاللين المرخ كيابهم وكالضاللين المرخ كيابهم ويالضاللين المرخ كيابهم ليرض كيابهم ليرض كيابهم ليرض كيابهم ليرض كيابهم ليرض كيابهم المن المرب المحمد المرب المرب المحمد المرب المرب

جمع ابل اسسلام ببود بیں - اور برہجی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت اُمّت بم آنیوالا ہے جبکہ وہ بہود سے تشابہ بیدا کرنے گی ۔ اور وہ نمانہ میسے موعود ہی کا ہے جبکہ اس کے انکار اور گفریر اسی طرح زور دیا جائے گاجیسا کر صرت میسے ابن مربم کے تفرید بیود یوں نے دیا تھا۔ غرض اس

دعا بیں برسکھایاگیا کربیود کی طرح سیح موعود کی توہین اور آگفیرسے ہم کو بیچا۔اوردوس اتفایم انشان

فتتذجس كاذكر شورة فالتحمين كياب اورهس برمورة فاتحه كوختم كردباب وه نصارى كافتنه جو فكالعضالين مين بيان فرمايا ب ابجب قرآن شريف كالخام يرنظر كى جاتى بد تووه بهى ان دونوں فتنوں كے تتعلق كھ كى تہادت ديناہے مشاؤ غيرالمغصوب كے مفابل ميں موقا تبتت بدام معيم منوك مُرسى بهلي بدالهام بها تقا- اذ عكرمك الدى كقر- اوتدلى يامامان لعنى اطلع على الله موسلى وانى لاظنه من الكاذبين. تبتت بدا إلى لهب وتهب ماكان ليؤان ببرخل فيهاالآخيائفيًّا ومااصابك فيمن الله ليني وه زمانه إد كركهجبكه ممقرتيه يرنكفنيركا فتوى لكاشئ كله اودا بينئسيها ميكوجس كالوكون يراثر يواسكتا بهو كهيكا كربيرے لياس فتنه كى آگ بھڑكا تايى ديكھ لول كر بيخص جوموسلى كى طرح كليم الله بونے كا مرعی ہے خدا اس کامعاون ہے یا نہیں۔ اور میں قواسے جھوٹا خیال کتا ہوں۔ ابی ارت و ووں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور آپ بھی ہلاک ہوگیا۔اس کونہیں جاہئے تھا کہاس میں دخل دیٹا مگر ڈر ڈرکے اوربورنج تجھے بہنچے گا وہ خدا کی طرف سے ہے۔ غرض مئورة ترتت بین غیرالمغضوب علیهم کفتنه کی طرف اشاره ہے۔ اور و كالضّالين كم مقابل قرآن شربعت كر آخريس سُوره اخلاص بصاوراس كم بعدكى دونول موتيس مورة الفلق امدسودة النّاس ان دونول كي تفسير لبس ـ إن دونوں مورتوں ميں اس تبرهِ وَثار نيانه سے پناہ مانگی گئی ہے جبکہ سیرے موبود پرکفرکا فتویٰ لگا کرمغضوب ملیم کا فتنہ بیدا ہوگا یونٹیٹ كى ضلالت اونظلمت ونياير محيط موسف لكك كى يېر جنيت يئورة فاتحر مين جوا بندائے قرآن ہے۔ اِن دونوں بلاؤں سے معفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے اسی طرح قزآن ٹٹرلیٹ کے آخو میں کھی ان فتر ل سے مغوظ دھنے کی دکھا تعلیم کی تاکر یہ بات ثابت ہوجا وے کہ اقل ہم فرنسینے دارد -سُورة فاقترمين جوان نبتنول كا ذكريه وه كئى مرتبه ببان كبيائ محرقران شرلين كم آخرين جوان نتنول كا ذكره وهيئ مختصرطور ميسمجد لو-

الصّالين كيم عابل آخر كي تين مُورتين بين - إصل توت في والتله بداور با في دونول مُورتين

اس کی مثرے ہیں۔ قُل بُوانٹر کا ترجہ یہ ہے کہ نصادیٰ سے کہ دو کہ الٹدایک ہے۔ الٹر بے نب ہے ندائس سے کوئی بیدا ہوا۔ اور منروہ کسی سے بیدا ہوا-اور منرکوئی اس کے برابر ہے۔ پیرسُورة الفلق بین اس فِتنزسے بچنے کے لئے ببردعاسکھائی۔ قبل اعوذ بسرب الفیلق يعنى تمام مخلوق كے شرب اس خداكى بناه مائكنا بول جورب الفلق ب لينى صبح كا مالك بيد رۋشى ظاہر كرنااسى كے قبصه واقتدار ميں ہے رب الفلق كالفظ بتا تا ہے كہاس وقت عبسائيت فتتنها ورمسيح موعودكي تحفيرا ورتوبين كيفتنه كى انتصيري دات احاطه كربيه كى راور يجركه ول كوكه شرِّخاسقِ اذا وقب اورمیں اس اندھیری مات کے نتر<u>سے ہوعی</u>سائیت کے فتنہ اور <u>س</u>ے موعودكانكاركفتنه كي شب تارب، بيناه مانكتابون بيم فرمايا ومن ننهر النفّ ثأت في العيف واورمين الن نبتا مذميرت لوگول كى شرارت سے پناه مانگنا بور بوگنله و ريميُونكيں طعرت بيب يحريول سيرمُ إد وه معضلات اودمشكات شركيت محديد بيب حبن برجابل مخالف اعتراض كمت ہیں اور ان کوایک بیجیدہ صورت میں بیش کرکے لوگوں کو دھو کہ میں ڈالتے ہیں۔ اور بیر دوتسم کے لوگ ہیں۔امک توبادری اور ان کے دوم سے ایس خوردہ کھانے والےا ور دوم رہے وہ نا داقف اور صندی مُلا ېرې د اپنېغلعلى كو توچپوژننے نهيں اورايني نفسها ني کيونکوں سے اس صادين بيں اُور بھي شسكات ۽ ینے ہیں ، ورزنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ خوا کے مامُور ومرس کے سامنے آتے نہیں بیس ان لوگوں لى شرارنوں سے بيناه مانگتے ہیں اور ايسا ہی إن ساسدوں كيھسد سے بيناه مانگتے ہیں اور اس وفت سے بناہ مانگنے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں۔

سے بالاسے بین بہ مورق میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہننے کی دعا تعلیم فرمائی ہے جیسے سورة فاتحہ اور بھرآخرسُورۃ میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہننے کی دعا تعلیم فرمائی ہے جیسے سُورۃ فاتحہ کو الفّہ الین پرضم کیا بھا۔ ویسے آخری سورۃ میں ختاس کے ذکر پرضم کیا با اکرخناس اور صالیب کا تعلق معلوم ہو۔ اور آدم کے وقت میں بھی خناس جس کوعبرانی زبان میں نخاش کہنے ہیں جنگ کے لئے آیا مقال اس وقت بھی مسیح موعود کے زمانہ میں ہو آدم کا مثیل بھی ہے منروری بغا کہ وہی نخاش ایک وہی کھا تھا۔ وسکرلیاس میں آتا۔ اور اسی لئے عیسائیوں اور مسلمانوں نے باتفاق یہ بات نسلیم کی ہے کہ آخری

زمانه میں آدم اور شیطان کی ایک خلیم الشّان لوائی ہوگی یوس میں شیطان بلاک کیا جا وے گا۔ اب ان تمام امود کو دیکھ کرایک خدام ترس آدمی ڈرجا آ ہے کیا یہ میرے لہنے بنائے ہوئے امور ہیں۔ ہو خدانے جمع کردیئے ہیں۔

سام مردیدی

کس طرح برایک دائرہ کی طرح خدانے اس سلسلہ کو مکھا ہوا ہے۔ وہ الصّد الدین برمُورۃ ا فاتحہ کو ہو قرآن کا اَغاز ہے ختم کیا۔ اور بھر قرآن شرایت کے اِتنز میں وہ مُورْنِس رکھیں جن کا تعلق مُورۃ

فاتحكانجام سعب

اده مسيح اوراً دم كى مماثلت تضهرا كى اورمجه مريح موعود بنايا. توساتقهى آدم بعي ميرا

نام رکھا۔

ىدباتىن معولى باتىن نېيى بىن ـ ىيايكى على سلسلەب جىرس كوكوئى دە نېيىن كرسكتاكيۇك خلاتعالىئے نے لينے التقەسى بىس كى نىياد ركھى ہے۔

ہاں ی میادرسی ہے۔ شفیع کو ان موسکۃ ا

شفیع کا لفظ شفع سے بکلاہے جس کے مصنیعنت کے ہیں۔ اس لئے شفیع وہ ہوسکتا

بيے بو و و مقامات كا مظهراتم بولينى مظهركا مل لا بوت اور ناسوت كا بود لا بوتى مقام كامظهركا بل بونے سے بيم او بيے كه اس كا خداكى طرف صعود بودو وہ ضل سے صاصل كرے اور ناسوتى مقام كے

، وسے سے بیر سور سے کہ خلوق کی طرف اس کا نز دل ہو جو ضلامے حاصل کرے وہ مخلوق کو ہینجا دے مظہر کا بیر مغہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نز دل ہو جو ضلامے حاصل کرے وہ مخلوق کو ہینجا دے

اور مظهر کامل ان مفامات کا ہمارے نبی کریم صلی انٹر علیہ وسلم ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ۔ دیکا فت درکی فکان قاب توسیدی اوا دنی کے

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدوں کا مل صحت مقام لا ہوت کا

کسی نبی میں نہیں آیا۔ اور ناسوتی صنب ابنا ہے بشری اوازم کوساتھ رکھے اور صفور علیالفتلوة والسلا میں برساری ہاتیں بوری پائی جاتی ہیں۔ آب نے شادیا ل بھی کیں۔ بیتے بھی ہوئے۔ دوستوں کا زمرہ

معی مقا فتومات کر کے اختیاری قوتوں کے ہوئے ہوئے انتقام تھورکر ایم کرکے بھی دکھایا۔ مبتک

انسان كيرايد يُوسعن بول و يُورى جدردى نيس كرسكتا اس صداخلات فاضلري وه

نائمتن دب گایشلاس نے شادی ہی نہیں کی وہ ہوی اون کو سکھوق کی کیا قدر کرسکتاہے اور اُن پراپنی شفقت اور ہمدردی کا کیا نموند دکھ اسکتا ہے۔ رہانیت ہمدردی کو دُورکر دیتی ہے اور ہی وجہ ہے کہ اسلام ہیں رہائیت کو نہیں لکھا۔ غرض کا مل شفیع وہی ہوسکتا ہے جس ہیں یہ دونوں بیصنے کا بل طور پر پائے جائیں ہے تکہ یہ ایک صروری ام محقا کہ شفیع ان دونوں مقامات کا مظہم ہو۔ اللہ تقالی نے ابتدائی اور اسلام کو جب بھو۔ اللہ تقالی نے ابتدائی اور ناموقی صحتہ ہوں کہ دیاجب کہا۔ فاخا سویت کے و نفخت ذید معن دوجی بیدائی اور ناموقی صحتہ ہوں کھا کہ حقاکواس سے بیدائیا۔

یعنی جب رُوح می وی تو ایک جوارا آدم کا خداتعالیٰ سے قائم ہوا ، اورجب بخ انسالی تو دوسرا جور مخلوق کے سائنہ ہونے کی وجہ سے نائوتی ہوگیا۔ پس جبتک یہ دونوں جصنے کابل طور ہر کا بل انسان میں نربلئے جائیں وہ شفیع نہیں ہوسکتا جیسے آدم کی بسلی سے تو آبکی اسی طرح پر کال انسا سے مند گوتی جکتی ہے۔

## تصويرا ورنمساز

ایکشخص نے دریا فت کیا کہ تصویر کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی ۔ بچاب ہیں تصرت اقدس اسیسے موعود علیہ السّلام سے فرمایا -

کفاریے تتبتے پر تو تصویر ہی جائز نہیں۔ ہاں نفس تصویر میں درمت نہیں بلکداس کی درمت اصافی ہے آگرنفس تصویر مُفسد نماز ہو تو میں پر بھیتا ہوں کہ کیا بھر دو پیر پیسیہ نماز کے وقت پاس رکھنام فسد نہیں ہوسکتا۔ اس کا بواب اگریہ دو کہ دو پیر پیسیہ کا رکھنا اضطراری ہے میں کہوں گا کہ کیا اگر اضطرار سے باخانہ آجا و سے تو وہ مفسد نماز نہ ہوگا۔ اور بھر دخو کرنا نہ بڑھے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ تصویر کے متعلق یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا اس سے کو ئی دینی خدمت

تعصودىب بانهبى .اگريُونهى بيغائده تصوير كھى ہوئى سے اوراس سے كوئى دينى فائدة تعسود نهيں نويد لغوب*ب اويغدا*تعا لئ فراتا ہے۔ والّب بن حدی اللغ و معرض<mark>ون</mark> یغوسے *اعراض کم*نا پین كى شان سے اس ليے اس سے بچنا جا ہيئے ليكن إلى اگر كوئى دينى خدمت اس ذريعے سے بھى ہوسكتى بوتومنع نهيس بيح يونكه خلاتعا ليطعلوم كوصنا أيح نهبس كرناميا مبتار مثلًا بم في ابكم وقعه يوسيار بول ك مثلث خداكي تصوير دى بي حب سين أدر حالقدس بشكل كبوترد كهايا كياب اورباب اورييط كي مجي مدامد اتصويدي ب اس سع بماري برغوض تقى كەناتىلىك كى تىدىدىكى دىھائىس كەاكسام نے جوخدا بىين كيا سے دہى تىقى خدا ہے - جو حی وقیوم از بی وابدی غیرمنغیراورتجستم سے پاک ہے۔اس طرح بر اگر صدرت اسلام کے لئے کوئی تصویم ہونو نشرع کام بہیں کرتی کیونکر جو امور خادم شراجیت ہیں اُن پراعتراص نہیں ہے۔ کیتے ہیں کرمصارت موسلی کے پاس کُل بنیوں کی تصویریں تقیس تیصر رُوم کے پاس جب صحابہ کئے تنتے نو اُنہوں نے اٹھٹرے صلی الٹھلیہ وسلّم کی تصویراس کے پاس دیکھی کھٹی۔ تو یا در کھنا<del>چاہ</del>ئے كنفس تصوير كى تُرَمت نهبين ملكماس كى تُرمت إصافى ببے بولوگ لغوطور يرتصوبرين ركھتے اور بنانے ہیں وہ توام ہے شریعیت ایک پہلوسے وام کرتی ہے وارایک جائز طربی پیا مسے حلال مشہراتی ہے بدن ہی کو د بھور مصنان میں حلال سے لیکن اگر عبد کے دن بوزہ رکھے تو حوام ہے۔ سے كرحفظ مرانب سركني زندلقي گرمنت دونسم کی ہوتی ہے۔ ایک بانفس *بڑام ہوتی ہے۔* ایک بانسبنت جیسے *تن*یر باکل سوام ہے خواہ دہ مجنّل کا موباکہیں کا سفید مبویاسیاہ جھیوٹا ہویا بڑا بہرایک تسمی سوام ہے بدمرام بالنّفس ہے <mark>ا</mark> كيكن وام بالنبب كي مثال بيسي كدايك شخص محنث كريك كسبطال سيدويد بيداكر وطال س ليكن كروبى مدير نقنب في تمار بازى سيه تال كري وحام بوكا بخارى كى يبلى بى صديت ب إنما الأعمال بالنيبا ا مک نوُنی سے اگراس کی تصویراس غرض سے لیاب کہ اس کے ذریعہ اس کوشناخت ر کے گرفتار کیا مباوے تو بہ مذصرت جائز ہوگی بلکہ اس سے کام لینا فرض ہوجائیگا۔ اسی طرح اگر

ایک شخص اسلام کی قواین کرنیوالے کی تصویر بھیجٹا ہے تواس کو اگر کہا جا دے حرام کام کیا ہے۔ تو یہ كبناموذى كاكام ب

ياد ركھواسلام بُنت نهيں بككرزندہ منتبب ہے . مجھےافسوس سےكہنا يات اسے كرا كال أيم بولولك في أوكول كواسلام براعتراض كرف كاموقعد وبلب

أنكعول مين مهرشف كي تصويبنتي ب يعف بيقرايسه بين كهجانوراً لم ين توخود كوداً ن كى تصويراً تراتى ہے۔ الله تعالی كانام مصوّب يصوب كمد في الارم حاھ كيريالا سويے تعجيكيوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ جسل ہانندہی ہے ہومیں نے بیان کی ہے کہتصویر کی ٹرمیت غیرتقیفی ہے کسی مل يريونى ب اوركسى يرنبس فيرتنبغي حُرمت من بميشه نيّت كوديهنا جا بينيد الكرنيّت شرعى

ب توسوام نهيس ورين حوام.

حديثون بى يركبه مذكرلو-اگر قرآن شريف برحديث كومقدم كرفته بوتو پيرگويا نبى كري صلى الله مليه وتتم برالزام لكانت توكدكيون انهول نياصاديث كوخودجت نهيس كرايا كيونكرآب ني كو في صكم احاد میش کے جمع کرنے کو نہیں فرما یا معالا تکر قرآن مشربیت کو آپ خود لکھوانے اور مستاتے تھے لیعش

عابدنےلعادمیث کواپینےطور پرچمنے کیبالیکن آنزانہوں نےجلا دیا جب سبب دربافت کیا توہی شاپا به آخر لاولول سے شنی ہیں ممکن ہے ان میں کمی بمیٹی ہوئی ہو۔ اپنے ذیتے کیوں بوجھ لیں لیس قرّان كومقدم كروا ورحديث كوقرآن برعرض كرويهم مذبهناؤ

(الحكم جلالا نمبر ۸ صفح ۲۰-۲ پرچ ۲۸ فرودی ۲۰۰۴)

۱۲ فروری سنوانهٔ

ضروري اعلاك

تعنرت برج موتودا دام النّدفيضهم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحکم کے

اطلاح دى حاوسك ريؤكدها عون بنجاب كاكثر محتول مبن زور كيرسا تفهيبل كمباسيه اور مهيلتا حانا ہےالیے صورت میں بیدامر قرمین مصلحت نہیں کہ ایسامجمع ہوجس میں وبازدہ علاقوں کے لوگ بھی شامل موں اس منے میدالاضحید پر جو تجویز المنحان کی فزاریا کی تھی وہ کسی دومرے وقت کے لئے ملتوی کی جاتی ہے وہ لوگ جن کے شہروں اور دیہات میں طاعون تندت کے ساتھ پھیل گیا ہے۔ این شہرو سے دوسری جگریز جائیں۔اپینے مکانوں کی صفائی کریں اور انہیں گرم رکھیں اور ضروری تدابیرخوا القام كى عمل مين لائين اورسب سے براھ كريد كريتى توبركرين اور باكتبد بلى كركے خوا تعالے سے ملح كري را تول کوائٹھ انٹھ کر تہجتہ میں درمائیں ،انگیں . ہرا کیے قسم کے فسق و فجور خیا نت اور غلط کاری کی راہ سے اینے آپ کو بچائیں ۔ اپنی حالت کی بچی تبدیلی ہی خدا کے اس عذاب سے بچاسکے گی و واجہا قدیل خورتابال سبهگشت است ازبدکاری مردم زمین طباعون مہی آردیئے تخولین اندا رہے برتشويش قيامت مانداي تشويش كربيني علاج نميت بهروفع أل بيخسسن كردامے (المكم جلدا نبر ۱ صفح ۱ پرچ ۱۲ رفرودي سافلة) تعراج اورأسمان مورج بيريزة خعزن صلى التعطيه وكتم نے بنى اسرائيل كے انبياد عليبم انسلام كومختلف شما نول بي وكيلب فيقت بب الخفرت صلى الدعليه وسلم فينى امرائل كغيول كاسلسله ذما في طوريبتايا ب يسب سيادير صرت إبرابيم عليل تلوة والسلام كويوالوالانبيا وتق ويجعليا باوروسرامان يرحض عيسلى عليالسلام كويونكم تصرت محيني اورصفرت عيلى كازمانه مشترك مقااس لشان كواكعط بطايا بوأ تخضرت صلى الشرعليدوسكم سعدومس ورج بريضاس للغ دومس اسمان بران كودكهايا اوراً دم كوبيلية اسمان ير دكليا سب كما تحضرت ملى الترعليد وسلم بعي أوم تقد اسس للما ب كوبسل

أبعان بِدركما ياكميا-

مذہب ایک سائنس ہے

اس وقت مداتعالے نے مذہبی امور کو تعقد اور کھنا کے رنگ بس نہیں رکھا ہے۔ بلکہ مربب کو ایک سائنس دعلم بنا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میر زماند کشف حقائق کا زمانہ ہے جبکہ مربات کو لیمی ویک میں نظام کر کیا جا آہے۔ بیس اس لئے ہی جم پیکا گیا ہوں کہ ہرائتھا دکو اور قسر آن

كريم كي تعمل كوملى دنگ بين ظاهر كرون -

دُوالقرنين اور ين عموعود

وُوسری قوم وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے اور پھکسنے والی دھوپ ہے۔ بیسلی نوں کی موجودہ حالت ہے۔ آفتاب لینی شراحیت تعقّراُن کے پاس موجود ہے مگر بدگوگ اس سے فائدہ اُنہوں ہیں اُنھانے کیوکر فائدہ تو حکمت عملی سے اُنھایاجا تا ہے جیسے مثلاً روٹی پیکا فا۔ وہ گو آگ سے پیکا کی جاتی اسی طرح پرشر لدبت صقد سے کام لینا بھی ایک حکمت عملی کوچا ہتا ہے بین مسلمانوں نے اس اسی طرح پرشر لدبت صقد سے کام لینا بھی ایک حکمت عملی کوچا ہتا ہے بین مسلمانوں نے اس وقت باوجود کیر گرائ کے پاس آف آب اور اس کی روشنی موجود کھی اور ہے کیکن کام نہیں لیا اور معلا کے بطال اور عظمت سے حسمتہ نہیں لیا۔
مغید صورت بین اس کو استعمال نہیں کیا اور خلا کے بطال اور عظمت سے حسمتہ نہیں لیا۔
اور تعیری وہ قوم ہے جس نے اس سے ذیاد کی کہ ہم کو باجوج ہا ہو تھے۔ بیہ ہمادی توم ہے جو میسے موجود کے پاس آئی اور اس نے اس سے استفادہ کرنا چا با ہے۔ غرض آج اِن قصمت ہے جمالا ایمان ہے کہ یہ قصمتہ بہلے بھی کسی نگ میں گزوا ہو گیا۔
بات ہے کہ اس فقہ میں واقعہ آئٹ ہو کا بیان بھی بطور پیشگوئی تھا ہو آج اس زمانہ میں گورا ہو گیا۔
بات ہے کہ اس فقہ میں واقعہ آئٹ ہو کا بیان بھی بطور پیشگوئی تھا ہو آج اس زمانہ میں گورا ہو گیا۔

## المهدى اوراكت سي مراد

هوالدن ادسل دسوله بالهدی و دین الحق لبنطه مری هالدین کله می می الدین کله می موالدن کله می مواکد الدین کله می مورد می الدین کله می مورد می اور حق کے دکھے میں و اور حق کے دکھے میں اندروشنی بدیا کرہے بعم اندر ہے ۔ یہ گوبا اندرونی اصلاح کی طرف اس مدی کا کام ہے اور حق کا افظ اس بات کی طرف اشادہ کی ہے کہ خارجی طور پر باطل کو میں میں کا کام ہے اور حق کا افظ اس بات کی طرف اشادہ کی ابدا لی اور خود باطل کے دور مری جگر آیا ہے ۔ جا الحدی و زهدی الب الحل داور خود اس تری می می ایک بیت بی ایک کردہ می کو اس بی می کا کہ دو می کا کہ کا کہ دو می کا کہ کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا

غلبه دے گاریز علبہ الموار اور تفنگ سے نہیں ہوگا۔ بلکہ ویجہ و عقلیہ سے ہوگا۔

یاد رکھوکریاک صاف عقل کا خاصہ ہے کہ وہ قِعتوں پر اکتفائیب کرتی بلکدا سوار لوکھینے لاتی ہے۔ اسی واسطے خدا تعسائی فرما آہے۔ کہ جن کو حکمت دی گئی۔ اُن کو خیرکٹیروی

حري-

## الهام إنكة أوكى الْقَرَيْ فَكُمِينَ

المرس المسل بها المرس المرس المرس المرس المرس المسلم كى توسطاعون كى طرف نياده باورى كريروك المسلم بها المرس المرس

(المكم جلده نبرسا صفره، پرچ · اراپیل سن<sup>9</sup>لهُ)

۲۲ مارچ سوائد

مگذیبین مامورش التندسے خداتعالیٰ کامعاملہ مامورمن اللہ کی عبت میں رہنے والے لوگ بہت کچہ فائدہ اُمطاتے ہیں ہوراک مدتک

جب مس بیت موالی ہے اواس سے قامے سے قامے دراسی و در مت ریاہے۔الدر تعالی ہی معد مولا کے لئے تیاری کتا ہے ادر میں د کھتا ہول کہ اب وہ وقت آگیا ہے۔ معدا نعالے ہر پہلوسے جت

پوری کرچکا ہے۔ اس لے اب ہماری جاعت کو چاہئے۔ کہ وہ خابوشی سے آسمانی ہختیار اور تربے گودیکھے۔ دنیا میں ہم یہ قانون دیکھتے ہیں کہ ترب ایک حاکم کومعلوم ہوجا دے کہ فلال مظلوم ہے تو وہ

اس كىمدكتاب توبيرخلاتعالى ص كاعلم سب سے نياده ميے اوليتينى بيرو برمال كايسنا

ہےکیوں اس نظلوم صادق کی مدد نہ کرے گا جو محض اس کے سنایا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ کے مدد کرتا ہے لیکن ہاں بیستست اللہ ہے کہ دہ مسر سے کام لیتنا ہے۔ یہ ہوات اللہ تعالیٰ کو اس نکذیب اور انکار کی خبر نہیں گفر ہے۔ وہ تو ابت داسے موانتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے۔

دکو فرلق

اس وقت خدا تعالے کے نفسل سے داو فرتی ہوگئے ہیں جس طرح ہماری جماعت شرح صدر سے اپنے آپ کوئی پرجانتی ہے۔ اسی طرح مخالف اپنے غلو میں ہر قسم کی بیجیائی اور جموعت کی جماری نسبت ہر قسم کا اور جمون کو جمائز سکے دلوں میں جما دیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا انترا اور بہتان اُن کے دلئے جائز ہے اور منصوف جائز دبلکہ تواب کا کام ہے۔ اس لئے اب خروری افترا اور بہتان اُن کے نئے جائز ہے میں بالکل جھوڑ دیں اور خدا تعالی کے فیصلہ پر نگاہ کیا جس قدر وقت اُن کی بہتر ہے کہ وہی وقت استعفاد اور دعاؤں کے لئے دیں۔

متفی خوش قسمت ہے

میماری جاعت کو بیصیحت بیسشریادر کھنی چاہئیے۔ کہ دہ اس امر کو مدنظر کھیں ہوئی بیان کریا ہوں۔ مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آنا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رہشتے ناطے ہوتے ہیں لبض ان میں سے خوصورتی کے کھاظ سے ہوتے ہیں ببض خاندان یا دولت کے کھاظ سے اور لبیض طاقت کے کھاظ سے نیکن جناب الہی کو اِن امورکی پروا نہیں۔ اُس نے نوصا ف طور پر فرما دیا کہ رات اکد و کہ حد عدد اللہ ا تفٹ کے دینی الٹر تعالے کے تندیک وہی معرز دو کرم بہے ہوئی تھے ہے۔ اب ہوجماعت اتفتیاء ہے خدا اس کو ہی رکھے گا۔ اور دوسری کو ہلاک کرسے گا

بعى دبي فرور سي كرمتني كوابوا ورضيت بلاك كياجا وسعادري كراس كاعلم فلاكوب كركون أس تزديك متقى مصريس يربش ينوف كامقام بصيغش تسمت بعيد ووانسان يومتقى سيداور بدرخت ب وہ بولست کے نیجے آیا ہے۔ الهام الهي اورالهام شيطاني مين ماربالا متياز ا كركونى يرخيال كرياء كدان مين عملماء بهى بين عملهم بعي بين توبيد ايك خيالى بات بصاوراس يدكونى فائده اس منصدكونهين بينج سكتابوانساني مستى كاموناجيا بيئيديا دركهو وه امرتيس بيضاراعني بهوتا بيع جبتك وه مذبونه علم مجيح بوقاب ندالهام مفيد يؤخض بافاند كي باس كالراب بها توامة بداُدی آئے گار بھر اگرعطراس کے پاس کیا جا دے تودہ اس سے کیا فائدہ اُسھائے گاج شک خدا نعالى كاقرب صاص منه وكجدنيس ملتا اورخلاس فزيب كرنيوالى بات صرف تعوى سيسيجي أوارشيف لطعمتقى بغناج إسيئه ميس في بهت سع توك ديكه بين جوبرآ وازكو وأنهين آمها وسع الهام بى سجيتة بين معالانكه اضغاث احملام بهي بوتته بين بهم يهنهين كهنئة كديمؤ آوازين انهيس مشنائي ديتي بين وه بناونی میں نہیں اُن کو آوازیں آتی ہوں گی۔ مگرہم ہرآواز کو ضدا تعالیٰ کی آواز قرار نہیں شے سکتے ببتك اس كے ساخة وہ افوارا ود بركات ند ہوں جو الله رتفالے كے ياك كلام كے ساخة ہوتے ہيں۔ اس لفيم كمنة إلى كدان الهام كے دعوىٰ كرنے والول كو اپنے الباموں كو اس كسوفى ير يوكون بيائي ادراس بات كويمى أنهيس فراموش نهيس كناحيا بيئيه كديعض آفانيس بنك شيطاني بوتي بيس اس كمصُال الله والربي فريفة بوجانا والشمندانسان كاكام نهيس بلكرجبتك اندرُّو في غاست وركندوها ندبوا ورنقوى كى اعلى دروبر كاصفائى صاصل ندبو اوراس درجه اورمقام پر انسان مدبهتي مياوس مح دنیاایک مُرے میں شکی طرے سے معی تقیراور ذلیل نظراً وسے اور التُدتعالیٰ ہی ہر قول دنیل میں مقصود جواس مقام پرقدم نهیں پڑسکتا جہاں پہنچ کرانسان اسنے اللہ کی آواز کو مُنت اسے-اور وہ أواز تقيقت مين اسى كى بوقى بي كيونكداس وقت يرتمام مجاستون سے ياك بوكيا موتاب غرض بڑی اوادیں اورچندوسی کتابوں کے بڑھ لینے سے فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ فیصلہ کی جسل

اورسيتي لاه وہى ہے جس كوتا تى يوات الهير كهنة ہيں۔ اُن سے ہى فيصلہ ہوتا ہے اور خدا ہى كا حريف م كرماي يرشخص خدا تعالے كے صفورليسے مقام پر كھڑا ہے جو مخامت سے بالك الگ ہے۔ وہ وہى پاک اوازیں منتا ہے جو صفرت مُوسے حضرت جیسے حضرت نوم حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء عبيهم لتسلام فيمنيس اوربهما وسينبى كريم على المتعطبيه وستم فيرجن كومسنا تقابيس سيح كهتا بول لدان اوازوں كى صداقت اور على ظبور كے لئے انسانى الم تقول كى ضرورت نہيں سے بلك فود ضرائعالى ان کی چکارد کھا تاہے۔ اگریو بربہت ہی باریک بانیں ہیں جومعرفت کے اسرار میں داخل ہیں۔ تاہم نوشبواوربدگواپنے مختلف نظاروں سے شناخت کی مباسکتی ہے۔ ایچھے دوخت کوکئی طرح ہیجان لیتے مِن بتَّول سعيمي سنناخت كريستاي مين في ايحبار الأنجى كا دوخت انباله مين ديكا اور ايك بتّبا أكمُّ ئے كر مُو بھا تواس میں الائجى كى نوشبومو جو دمقى اگرچه ابھى اس كے تين ورجے باتى تھے يگر نوشبومو تو دمقى وأشمندانسان بهت والن مصدراتني كرمعلوم كرنيتا بيغباث بهى بزارون بردون مرجيبي ربتى ما والقنى مى بزاردى بدون يرخى ربتاب مراُن كة أراور قرائ سى بخرى بتدلك سكتاب مرُونيون كالعاب كرجيد كونى . آدمی عین مکاری کی حالت بین پیزام الصه تواسم بهت بی شرمنده بوتا پشتا ہے ۔ ایسے بی ایک منتقی جب پینے تقوی ىيروعبادت بىن منزو بودودكى يىنىي سى يركن بے نواس كويسى شوندہ بوتا پڑنے بشرمندگى كے موتباً قايك ہى ہيں۔ بكارابنى بكارى كوامرستور ركهنا بيابتنا بهاؤتنتي ابنة تقوى كوفوض تقوى كيامورببت ويشير ويتجين بلكم الآويد بجواس يتر طاكر كوجى خرنبس بوتى يعيردومر وكيسول كتى بدرائض الدعليدوللم كالوتعلى مذالى كا نغااس كيكيفيت كوالثوتعل للحب فدريجيتا نغااس كوكسى ووسري في بركونبين يحجعا ينزهغرت الجركم نے اُسے بمجانہ تحضرت علی نےاور فرکسی اور نے۔ آپ کا انقطاع تام اور الٹر تعک لے پر آوکل کرنا - اور مخلوق كومرس بوشف كيطيب سع بميح مجعنا ايك البساام كقابؤد ومرول كونظرة أسكتا كقار كمرضا لتعالل ى تائيدوں كو ديكھ كركوك ينتيج بضرور نكالتے تقے كر جيسا خدا تعليے سے ستيا اور قوى تعلق اُس فے پیلکیا ہواہے۔ خدا تعلیے نے میں اس سے کوئی فرق نہیں کیا ہے

MMI

يسي ظليم الشان بات سي كراب كوكو كى مقام ذكّت كالمعى نصيب نهيس بوا بلكه برميدان ال ، برطرت معزز ومنفغ ثابت بوشے ہیں لیکن بلغابل اگرسیسے کی حالمت کو دیکھیں تومعلوم ہوتا۔ رانهیں کسبی ذکت پر ذکت نصبب ہوئی ہے۔ بسااوقات ایک عیسائی شرمندہ ہوجاتا ہوگا ج وہ اپنے اس خداکی مالت بوغور کرتا ہوگا ہو انہوں نے فرضی اور شیائی طور پر بنایا ہوا ہے۔ مجھے بھیت ؞اورحیرن بونی سے کرعیسائی اس تعلیم کو تو انجیل میں بیان بوئی ہے اور اس مغدا کو جس کے القعا ى قدر بخيل سے ملتے ہيں ۔ لكوكر اتخفرت سلى الله عليه وسمّ براسے ترجيح كيونكر ديتے ہيں حشاً يہ تعلي بكرايك كال يرطماني كهاكدوسرى بعى بهيردو-اب اس ك تمام بهبلوؤل برخوركرو توصاف نط أهبائ كاكريكيسي إدى اوريكي تعليم ب يعض باليس اليسى بوتى بيل كداك سيني خوش بوعبات مں بھن سے متوسط ورجے کے لوگ اور لعبن سے اعلیٰ درجے کے لوگ۔ انجيل كي تعليم صرف بيول كالهلوناسي كرحبس كي تقيقت كيوبعي نهيي كيبا التُدلعَ ليضر في السان کواس قدر قوی عطا فرمائے ہیں۔ان سب کا موضوع اور مقصود رہی ہے کہ وہ طمانیے کھایا کرہے ؟ انسان انسان تب بى بنتا ہے كہ وہ سادے قوئى كواسنىمال كرسے يگرانجيل كہتى ہے كەرلار قوئى كوبيكار حبيور دواور ايك بهى فوت برزور دبيئه حاؤ بالمقابل قرأن شرليب نمام قوتوں كامرتي ہے اور بممل مرقوت كيامتعمال كأنعليم ديتا بي جبيسا كمسيح كي النعليم كي بجائد قرآن شريف فرمانات جزؤا سيتبئية سيّبئية منثلها فمسنعفا واضلح لينى برى كى منزا تواسى فلدبرى بيء كمرعفوجعى لرو تو البساعفوكدا*س كے تنج*ديس اصلاح مو- وه عفو **يے كل ندم و مثلاً ايك فرمانبروار خادم ہے-اور** تھی کوئی خیانت اور غفلت اپنے فرض کے اوا کرنے میں نہیں کرتا مگر ایک ون اتفاقاً اس کے اکت مصر کم بچائے کی بیا لی گرجا وے اور نہ صرف بیا لی ہی ٹوٹ جا دے بکر کسی قدر گرم چاہئے سر پر ا کھی پڑ مباوے ۔ تواس وقت بیضروری نہیں کہ آقاس کوسزا دے بلکداس محصب حال منزایسی ہے کہ اس کومعات کردیا جاوے۔ ریسے وقت پرموقع شناس آقا تو خود شرمندہ ہوجا آ ہے کہ اس

له الشورى : ام

بيجاد الوكو شمنده بونا يشك الكن وفي شريد فكماس فنم كاب كدوه مردوز فقسان كرتا بها گراس کوعفو کردیا جلئے تووہ اور مجی گھیسے کا۔اس کو تنبیر ضروری ہے ،غرض اسلام انسانی قوى كوايت ايضمو تع اورمل م إستعال كرف كي تعليم ديتا بواد الجيل اندها ومعندايك بي فوت يرندرديتي جليجاتى ب- محر مخفظ مراتب ندكني زنديتي ـ غرض حفظ مراتب كامقام قرآن شرليف في ركها ب كدوه عدل كى طرف ليعبا تاسي تمام احکام ہیں اس کی ہیچھوںت ہے۔مال کی طرف دیکھو۔نہ ممسک بنا آسے نہمسرف یہی وجہہے كهاس أمت كانام بى أمَّة ق وسطاً ركه ديا كيا ب المخضرت كابلنامقام اور حضرت يتحسيمقابله بمردومرى قابل غُوربات بيرب كراً تخصرت صلى النّد عليه وسلّم كے نقرب كود بجھنا جا بيئے۔ ير تاهمه کی بات ہے کہ بادشاہ کے دل کی بات تو بادشاہ ہی جانتا ہے گرمیں پروہ اسرانطا ہرکتاہے یا اپنی *رصنا مندی کے آثار حب بر* دکھا تا ہے ص*زوری ہے کہ ہم اس کو مقرب کہیں۔اسی طرح بر رمو*ل صطان للمعليد فم كوجب مم ديكت إن وأب ك قرب كامقام وه نظراً ما بي وسي دومر كوكمين نصبب نبيس موا وه عطايا اورنعما رجواب كوديئ كيم بيسب سے براه كريس اورجوامراراك بنظاهر بوئ اوركوئى اس مدتك بينجابي بن ببس قرآن شراهي بى وديكه او كركس قدر عظيم الشان مِيشْكُولِيال اس مِين موجود ببي حضرت مستع كالمحصد بار باخيال آناميك مديد نادان عبساني كسشيخي يرآ نحضرت صلى المتعليدوستم سع أن كامقا بلركه نين يتفته بين بمضرت مسيح كا تودعوى بى بجلث مؤو محدود ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھیروں کے لئے آیا ہوں ۔ ضروبت علیہ ہم المندلة الآية كى مصلاق آب كى دعوت كى مخاطب قوم تقى يد دعوى توايسا بى سے جيبيے كوئى نمبروارى یایتی داری کا دعوی کرسے اب اُن کی بمت استقلال اور توجه اسی دعویٰ کی نسبت سے بونی چاہیئے *دومرى طرف بېمارىسے نبى كريم ملى النَّدعليرو لم فرمانتے ہيں۔* قسل يأيِّها النَّاس انَّى وسول اللّٰه البكم

میں اس اس بھت اور مدن نظری اور توجہ کا مقابلہ کر و کیا یہی خدائی کی شان ہے کہ بہود ہول کے

میازگروں کے سوا اورکسی کی اصلاح کے لئے بھی نہیں آئے ؟

خدا کے شب حال تو ہوناچا ہیئے مقا کہ آپ کی دعوت کامیدان بڑا دسیع ہوتا ہے بینی اسرائل کی گھشدہ بعیروں کے لئے ہی دعوت ہی ۔ گراب بہر بھی تو دیجھنا ہے کہ اس میں کامیا بی کیا ہوئی خور

کیا میاوسے اور نیمی واقعات پرنگاہ کی جاوے تربیر ما زمین کھٹل جانا ہے کہ آپ کو ہرمیدان میں الهار میرادیوں نیمیزیں رکند واقع والی بندیں نرکا کی صلاحت میں قدیمی کی میں

ذلیل مونا برط و تشمنوں برکامیا بی نه مل - انهول نے برگر کرصلیب بربر مصادیا اور قعتم پاک بوا۔ اس خداکا مفاجدر سول السّر صلی السّر علیہ وسم سے کیا جاتا ہے۔ آپ برمیدان میں نظفرون مور

ہوئے۔آپ کے دشمن آپ برکھبی قابواور غلبہ نہ پاسکے داور آپ کے ساھنے ہی ہلاک ہوئے۔آپ جمیعا

ایسے وقت میں گیاجبکہ زمانہ آپ کی ضرورت کوفود ثابت کتا تھا۔ اور اُٹھلٹے ایسے وقت گئے جبکہ کابل اصلاح ہوجکی اور آپ اپنے فرض تقیبی کو پُوری کامیابی کے ساتھ اوا کر پیکے اور السرح الملت

لكم دينتكم كآوازآب في من لى.

پھرسیے کی طرف دیکھو آپ سلیب پرجڑھے ہوئے ہیں اور ایلی ایلی اسبقتنی کی فریا و کرتے ہیں یہودا اسکریو طی تبس مدیریہ پراپنے پاک اُستاد کو کیڑوا پیکا ہے اور بطرس صاحب لعنت بھیج رہے ہیں میسے کے لئے وہ نظارہ کیسا ما یُوسی پخش ہے۔ دوسری طرف آنخصرت صلی النّدعلیہ وسلّم کو دیکھو کہ آپ ۔

کے جان شار فیق کس طرح پراپی جائیں آپ کے قدموں پر قربان کردہے رہیں۔ ایسے وفادار اور فرمانبردار اصحاب اور دفیق کس کو ملے اور بیر وفاداری اور اطاعت میں فناکہ اپنی حبانوں نک دے

ینے میں دریخ نکیا ہے ہی داتی توت قدسی کا ثبوت ہے جومقابلہ کرنے سے سے میں کچھی نظر نہیں گئا قران اور توریت وانجیل کا مقابلہ

بھراسرار کی طرف بگاہ کرو جس قدر اسرار اور رموز قرآن نشرلیف میں ہیں تورات اور انجیل میں دہ کہاں ، کھر قرآن شرلیف تمام امور کو صرف دعویٰ ہی کے رنگ میں بیان نہیں کرتا جیسے کہ

میں دہ کہاں 9 کیم فران شرکیف تمام امود لوصرف دعوی ہی کے رنگ میں بیان ہمیں کرتا جیسے کہ | توریت یا انجیل جو دعویٰ ہمی دعویٰ کرتی ہیں مبلکہ قرآن شرکیف استدلالی رنگ رکھتا ہے کوئی بات | مرین سے معرب سے میں میں میں است میں مستوی کی است میں جو سے میں میں میں استان کے میں استان کرتے ہوئے ہوئے کہ ا

وه بیان نبین کتاجس کے ساتھ اس نے ایک قوی اور سنتھ کم دلیل ندوی ہوج سین قرآن شراین کی فعما

بلاغت اپنے اندرایک جذب رکھتی ہے جس طرح پراس کی تعلیم میں معقولیت اور شمش ہے ویلے ہی اس کے دلائل مؤثر ہیں غرض میرامطلب ان سادی باتوں سے بیر ہے کہ سہے بڑھ کر کامِل اور مشتر نہ بینے مصل سلمان ستار

موژنمونهٔ انخفنتِ میلی الله علیه وسلّم کاہے۔ قران اور اسلام اور انخضرت کی تقیقی وارث جماعت

کران فوا معلام افرا محصرت کی میسی ارت جافت اسی طرح پراب بھی دہی خداہے جس نے رسمول الند مسلی التار علیہ وستم پراحسان اور

انعام کئے اور اسی طرح پراب بھی اس کے فصل اور برکات کے انعام ہور سے بین یس یادر کھو

کرج فراتی اس حق کی مخالفت کرتا ہے اور اُسے مُفتری کہتا ہے وہ جس قدر مخالفت میاہیں کریں۔ مخالف الہام سُسنائیں اُن کو آخر معلوم ہو مبائے گاکہ خالب وہی ہوتا ہے جس کوخدانے اپنا فورا ور

عنظ میں ہے ہے۔ نصن دے کر جیجا ہے اور خدا تعالے اپنی قدیم سنّت اور عادت کے موافق اس قوم پر اپنا فصل کریکا

ئِس کواُس نےمنتخب کیاہے۔ دہی دنیا پر پھیلے گی اور وہی قرآن ٹرلیٹ ، اسسلام اور آپنحضرت ملیات ملیہ دستم کی پیچی وامٹ ہوگی ۔

أيمان لأبوالح انسانول كتبين طبقة

ونباس بميش انسانو كتبن طبق موتي بساتق بالخيرات بتفتقعدا ورظآكم سابقين

کونشانات اور مجزات کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو قرائن ادر مالات موجود ہ سے بہچان لیتے ہیں۔ مفتصدین کو کچھ مجھتر روشن دماغی کا ملا ہوا ہوتا ہے اور کچھ تاریکی کا۔ اس سے وہ ولائی اور معجزات

معتصدین کو مچیر جمعند روس دمای کا ملا ہوا ہو ماہنے اور چھ ماری کا۔ اس سے وہ دلال اور سمجر ات کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر تمیراطبقہ جو ظالمین کا ہوتا ہے وہ ہو کر بہت ہی غبی اور بلید موتے ہیں

بچُرُ وارکھانے کے وہ نہیں ملنتے ۔ بیرایک قسم کا جبر ہوناہے بوسر مذہب بی میں پایا جا تاہے کیونکر ظالمین بجُرُاس کے مجے نہیں سکتے بصفرت مسیح کے لئے طبیطاؤس رُومی کا اتفاق ہوگیا۔ یوسٰی کی قوم

لرلیبنا اپنی نجات کامُوجِب مجھا اور پھر بھی النّٰہ تعالےاُن کی اصلاح کے لئے وَقَدَّ فوقتاً اُن پر عذاب احدی کا کہوں دیو کیسر زار کا مُن ما طاہ یہ رُنزیہ میں در میسر است اور ا

بعيجتارها كمجى طاعُون كعبى زلز لي فِتلف الزيق بر أنبين منوايا اوراسى طرح بوتار الهيد

غرض پرایک سُنّت الندہے کہ ظالمین کو الند تعالیٰ اس طراقی پرسمجہا تا ہے کیوں ؟ یہ فرقد نیافا بھی ہوتا ہے اور خبی بھی۔ اس وقت بھی یہ فرقد نیادہ ہے بچو نشانات خدانے ظاہر کئے ان برسمی جرح کرتے ہیں کسُوف خسوف کی صدیث کو مجروح قراد دیدیا۔ لیکھرام کی پیشگو کی پراعتراض کردیا ہرنشان بوظاہر بروتا ہے اعتراض کر دیتے ہیں۔ گرخدا توسب کا مُرشد ہے اس نے تمیسری صورت اور اکنوی بجنت اختیار کی ہے جو طاعون ہے۔

## طساغون كاعلاج

طاعون كاعلاج توبه وامتغفار بهى ہے۔ بيركو ئي معمولي بلانہيں بلكدارا دهُ الٰهي سے نازل ہو ئي يرتوبم نبير كبرسكت كههمارى جماعت بسسكسي كونه وصحابه ميس سي بعي يعف كوطاعون ہوگئی متی لیکن ہاں ہم میر کہتے ہیں کہ جو ضوا تعلیا کے مصنور تصرّع اور زاری کتاہے اور اس کے مدود واحتام کوعظمت کی بنگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے حبلال سے بیربت ندہ ہوکراپنی اصلاح لرّاً ہے۔ وہ خداکےفعنل سیے ضرود تصمّہ لینگا۔اسٹے ہمادی جماعت کو میا ہیئیے کہ وہ تہجّد کی نما ڈکو لاڈم كرليس بتونياده نهيس وه دوهى ركعت بشعد ليركيوكماس كودعاكرن كالموقع بهرحال بل جأنيكا اس وقت كى دُعا دُل ميں ايك خاص تا شريوتى بيے كيونكر وہ سيتے درد اور بوش سے بحلتى ہيں۔ جبتنك ايك خاص موزا درورد دل مين نه جوراس وقنت تك ايك شخص خواب واحت سع بيداد ب ہوسکتا ہے ہیں اس وقت کا اُنھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے خب سے دعامیں دقت ا *وراضطراب کی کیفیت پیدا بوجا*تی ہے۔ ا *در یہی اضطرا*ب ا در اضطرار قبولیت وعاکا موجب ہو<u>جات</u> ہیں بیکن اگر اعظفے میں مستی اور خفلت سے کام لیتا ہے توظا ہرہے کہ وہ درد اور سوز دل مربہیر كيوكم بيندتوغم كو دُوركر ديتي بيليكن جبكر نيندسيه بيدار مؤتاب تومعليم بمواكه كوني دردا ورغم نبيند سے بھی بڑھ کہ ہے بچربدا رکر رہا ہے ۔ بھیرایک اُور بات بھی صروری ہے بچ ہمادی جماعت کو اُختیا رفی بیا بیئیے۔اوروہ پرسبے کەزبان كوفعنول گوٹيوں سے پاکس دکھا جا وسے ۔ زبان وجود کی ڈیوڑھی ہے اور زبان کو پاک کہنے سے گویا خلا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑھی میں آجا آبہے بجب خدا ڈیوڑھی میر

أكيا توجراندر إناكيا تجب ٢٠

مچریادرکھوکہ حتوق اللہ اورصوق عباد میں دانستہ ہرگز غفلت نہ کی جا دے ہجو اِن امور کو مدنظ رکھ کر دعا دُں سے کام لیگا۔ یا گول کہوکہ جسے وُعاکی توثیق دی جا دیگی ہم لیفنین رکھتے ہیں کہ اللّٰدِ تعالیٰ اُس پر اپنا نفنل کرسے گا اوروہ بچ جا وسے گا۔ ظاہری تدابیصفائی وغیرہ کی منع نہیں ہیں بلکہ' بر توکل ڈا نوسے اشتر رہ بند' پڑمل کرنا چاہئے یع بیساکہ ایّا اے نعب د وایّا کے نسستعین سے

بلکہ بروق ڈا لوئے استربہ بند پرمل کرنا بھا ہیئے جبیساکہ ایا گ نعب دوایاک نستعین سے ا بلکہ معلوم ہوتا ہے گریاد رکھو کہ اصل صفائی وہی ہے ہو فرمایا ہے فندا فسلے میں ذکیا۔ بشخص اپنا فرض

سمجد لے کہ وہ اپنی صالت میں تبدیلی کرے تمہیں یا دہوگا کہ مجھے المہام ہوا تھا

ايّامغضب الله ـ غضبت غضباً شديداً

پیطاعون کے متعلق ہے۔ مگر وہی ہندا کے نفنل کا ہمیدوار ہو سکتا ہے جوسلسلہ دعا۔ توبہ اور استنفار کا نہ توٹیے اور عمداً گناہ نہ کرے۔

گناه ایک دبرہے جوانسان کو ہلاک کردیتی ہے اور خدا کے خصنب کو بھڑکا تی ہے گئا ہسے۔
مون خدا تفالے کا خوف اوراس کی مجتن بہٹاتی ہے۔ طاعون بھی گنا ہوں سے بچانے کے لئے ہے۔
مرف خدا تھا لئے کا خوف اوراس کی مجتن بہٹاتی ہے۔ طاعون بھی گنا ہوں سے بچانے کے لئے ہے۔
مرک کی ہے تھے ہیں کر مدید کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں دقت اور در دبیدا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہمیت ناک نظارہ ہوگا کہ دل میں رقت اور در دبیدا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہمیت ناک نظارہ ہوگا کہ دل میں رقت اور در دبیدا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہمیت ناک نظارہ ہوگا کہ دلکھوں بہتے تیمیم کئے جاتے ہیں۔ بیوا واسے گھر بھرجانے ہیں۔ ہزاروں خاندان بے نام فشان ہوجاتے ہیں اور کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی بیسٹست ہے کہ دہ انبیا رعیبہم السّلام کو ایسے موقعوں پر ہمیشہ بچا لیتا ہے جبکہ بلائیں عذا ہے اللہ کی صورت ہیں نازل ہوں۔ پیس اس وقت خدا کا خصنب بڑھا ہوا ہوا ہے اور سے خدا کے خصنب کے ایام ہیں اس لئے کہ خدا کے صورو دواجھام کی بے ترش کی جاتی ہے اور اس کی باتوں پر بہنسی اور فی مقارسے کام لو۔ وہی دعامفید ہوتی ہے جبکہ اللہ کی مورت بھا گیا جادہ کام لو۔ وہی دعامفید ہوتی ہے بیا دواضوالی مارون بھا گیا ہے اور اس کی باتوں بھا گیا ہے اور اس کی باتوں خوار کے سواکوئی مفر نظر ند آوے جوخدا کی طوف بھا گیا ہے اور اس کی اور خدا کے سے اور اس کی باتوں خوار کی مفر نظر ند آوے جوخدا کی طوف بھا گیا ہے اور اس کی اور خوار کی مفر نظر ند آوے جوخدا کی طوف بھا گیا ہے اور اس کی اور داور قوبہ داست خفار سے کام لو۔ وہی دعامفید ہوتی ہے اور اس کی اس کے کہور کی مفر نظر ند آوے جوخدا کی طوف بھا گیا ہے اور اس کی اس کے کور کی مفر نظر ند آوے جوخدا کی طوف بھا گیا ہے اور اس کی اس کے کہور کی مفر نظر ند آوے جوخدا کی طوف کھا گیا ہے اور اس کی اس کے کور کی مفر نظر ند آوے جوخدا کی طوف کی کور کی مفر نظر ند آوے جوخدا کی طوف کھا گیا ہے اور اس کے کہور کیا کے سالے کور کی مفر نظر ند آوے کے جوخدا کی طوف کھا گیا ہے اور اس کے کی کور کی کور کی کی اس کی کور کیا گیا ہے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھی کی کور کی کی کور کی کور

کے ساتھ امن کا بویاں ہوتا ہے وہ آخر کی حبامات ہے۔ (المکم مبلداد نمبر ۱۲ صفحہ ۲۰۳ برج اسر ماری س<sup>۱۹۰</sup>۴)

استخفاركمت رموا ورموت كويادركو موت سعيطه كراوركوئي بيداركمن والى جيزينين

ہے بجب انسان میتے دل سے ضدا کی طرف رجو ع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فعنل کرنا ہے۔ پر

جس وقت انسان الله تعالى كي صفور سيخ دل سے نوبه كرتا ہے تو الله تعالى بہلے گئناه

بخش دیتا ہے بھربندے کا نیاصاب چلتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی ذراسا بھی گناہ کرے تو دہ ساری عمراس کاکینداور دشمنی رکھتا ہے اور گوز بانی معاف کر دینے کا قرار بھی کرے لیکن پھر بھی

جب اُسے موقع ملتا ہے تواپنے اس کیند اور عداوت کا اس سے اظہاد کر نا ہے۔ بیر خدا تعالے ہی ہے کہ جب بندہ سبتے دل سے اس کی طون آتا ہے تو وہ اس کے گنا ہوں کومعاف کر دہتا۔ اور

ر موسی بروست فروانا سے داپنا نصل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناه کی مزاکومعات کردیتا ہے اس لئے تم بھی اب ایسے موکر جاؤ کہ تم وہ موجا و موجیات مختے بنازسنوار کر پڑھو۔ ضداج بہاں

ے دان بھی ہے۔ بیں ایسا نہ ہو کہ جب تک تم یہاں ہو تہادے داوں میں رقت اور صفر اکا

نون بواور يب كيول في كون بين جاوً توبينوت اورندر بوجادًينهي بكد خدا كانوت برونت تنهين رمنا چاسيئه برايك كام كمف سع يبله سوچ لواورد بكه لوكداس سع خدا تعاليدا هني

بوگایا ناواض نماز بری ضروری چیز ہے اور مومن کا معراج ہے۔ خدا تعالی سے دعا ما بیکنے کا بہترین ذریعه نماز سے مناز اس لئے نہیں کو کمریں ماری جا ویں یا مُرغ کی طرح کے تطونگیں مار

لیں بہت لوگ الیسی بی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کرکسی کے کہنے

سُنف سعمار پڑھنے گئے ہیں۔ یہ کی نہیں۔

نماز خلالتعالے کی حفوری ہے اور خلا تغالیٰ کی نعراجت کریے اور اُس سے اپنے گنا ہو كمعات كراني كى مرتب صورت كانام نماز بداس كى نماز برگز نبيس بوتى جواس عرض اور مفصدكو مدنظر كه كرنما زنهيس يرفعتا يس نماز بهت بى اتھى طرح پرط صور كھرسے ہو۔ تو ايسے طراق سے کرتنہاری صورت صاف بتا وے کہتم ضدا تعالیٰ کی اطاحت اور فرمال برداری میں دست بسته كطرسة بواور تفبكوتو اليسيحس سيصاف معلوم توكه تتبالا ول مجمكتا ہے اور سجدہ كرو تواس آدمی کی طرح حس کا دل ڈرتا ہے اور نمازوں میں اینے دین اور دنیا کے لئے دعا کرو۔ طاعوُن الك عضب لهي ہے طاعُون جو د نبامیں آئی ہے اورائی نے لاکھوں انسانوں کو زیر زمین کر دباہیے حس سے لاکھوں بیچینتیم اورعودتیں بیوہ ہوگئی ہیں بلکہ کئی گھر بالکل نباہ ہوگئے اورخاندانوں کے خساندان بے نام ونشان ہو گئے ہیں۔ بیرخدا تعالیٰ کا ایک عصنب سے جوانسانوں کی غفلت اور صدیسے برطعی ہوئی شارت اورا نکار کی وجہسے آیاہے خدا تعالے كا قانون يبي سے كرجب انسان غافل بوجا نا سے اور طرح طرح كى بدكار بول ادرنسق وفجور میں مبتلا ہوموانا ہے تواس وقت خدا کاغضب جوش میں آنا ہے ۔اس وقت بھی دُنیا كى الىسى ہى حالت بوگئى تقى كيچە توخود كراه ہى تقے اورغفلت اورئىستى اُن مِن ٱگئى تقى - سىتے خرب کے سیجےعفائد کو حیوار مبیطے تھے اور تنام اعمال صالحہ کی جگر صرف بہندر سُومات نے لے لی متى اس مديادرلول نے أور معى ملى بليدكى - أنهول نے ختلف ذريعول سے اس بيبوده مذبب كو حبس میں ایک عاجز انسان کوجو مُرگیا ہے خدا بنایا گیا۔لوگوں کے سامنے عجیب عجیب ننگ دے کر پیش کیا۔اوداس کے خُون کوگناہوں کا کفّارہ قرار دے کر مدیاک زندگی بسرکھنے کی ترغیب دی۔ سیلیوطبیعتنوں کوایک بہاندول کیا اور بہت سے مُرتد ہوگئے۔ اوراکٹروں نے دین کی عظمت کوول سے دورکر دیا یا دریوں کے اس نتسنر کے ساتھ ہی بیفقس پیدا ہوا کہ انگریزی تعلیم اور انگریزی وضع في ايك قسم كى نصائية ت كهيلادى يجبكه سرول مين أزادى مى أزادى كاخبال معركبا -

ادحربورب كي فلسفه اورطبيعات فيابئ جديز تقيقانين جهين كبن وعلماء فيابي كمي معرف اددعلوم حقّہ سے بیخری کے باعث اور تھی نقصان اسسلام کو پینچایا۔ ان میں سے بیض نے ٹو قرآن کریم کی تعليمات كى اس فلسفه سے دَب كراليسى ناوطيس شروع كردين جوخوا تعالے كے پاك كام كے منشاء مرتع خلاو بختیں اولجھ نے مرے سے ان علُوم مدیدہ کے پڑھنے والوں کے احتراضوں ہے ان کو كفركے فتوے دینے نشروع کر دیئے جس کا متیجہ بیر ہوا کہ انگریزی تعلیم نے توا آزادی بھیلادی تھی۔ اُس فے لمانوں کے گھروں میں پیلا ہوئے ہوئے کچوں کو بائل ببباک کر دیا۔ اور پیمرایک اُ ور آ فت بیر آ کی کہ لما نوں میں مستی اورغفلت تو بہیا ہو ہی بھی تقی ۔ سی<u>تے ع</u>فائر کو تھیوٹر کرقسم قسم کی بیٹریس اورسکے خوانعل کے سیتے دین اورسلسلے کے خلاف پیدا کئے گئے اورمشرکا مذّتعلیمات اور فطالف قلم کرلئے تغ ان سارى افتول كے موتے مولے جب خداتعالى نے اپنے قديم قانون كے موافق محض لينے فضل سے ایک بندہ بھیج دیا جوان ساری صیبتول کا حیارہ گرا ورمدا وا مقا۔ ان لوگوں نے تالتی اُسے تلیف دمی اس کی مخالفت کے لئے اُسطے جب ان کی مخالفت اور شرارنٹ معدسے بڑھ گئی اورخدا تعالیٰ کے تصنو ان کی شوخیاں اورگستاخیاں ا دربے جامندا ورعداوت سے ملاہوا انکار فابل منزا کھیرگیا۔ توائس نے اینے وعدہ کے موافق اس بندہ کی تائید کے لئے طاعون بھیجا۔ بمیشددعا کریتے رم وکر الٹر اتعالیٰ وس مرض سے مخفوظ رکھے اور اپنی بینا ہیں لیے بطاعُون کوئی معمولی مرض نہیں ہیے اور نہ اس کے دورہ کا کوئیا خاص نظام سے بلکہ بھن اوفات بیرسالہائے ددازتک اینا سلسلہ جادی رکھتی ہے اوراس وفنت تو طاعون خلانغا کی کی طرف سے ایک خاص کام کے لئے ماٹورکی گئی ہے۔ وہ لوگ غلطی اورگڈاہ کرتے میں و طاعون کو بڑا کہتے ہیں۔ یہ خدا کا فرشتہ ہے جواس کے بندے کی ستیائی پر ایک گواہی قسائم کر مٹ (الحكم جلده نمبر ۲ صفح ۵-۹ پرچه ۱۳ دمثی سط ۱۹۰۰) پس بمیشدد عاکرتے ربوکہ خدا اس سے محفوظ رکھے۔ بظاہرطامون ہرایک **گاؤں ک**ا دورہ کہے

يرنتر محجوكه كوئى باتى رە حبادىكا وبى زىج سكتاب يوقوبدا دراستغفار ميں مصروف بهداس لئے اس وقت صرودی ہے کہ اپنی جان اور اپنی بیوی پیّوں پر رحم کرو۔ بیرخدا نعالے کے غضب کے دِن بين بهت دفعه اليسا بوتاب كه انسان كى بدكاريال اورشوشيال اس صد نك بيني بوئى بوتى بين ـ ليجب وه خدا كي غفنب سے بلاك مؤمّا ہے تواس لعنت اورغفنب كا اثراُس كى أولادتك بھى بينجتا ہے۔اسی سے قرآن شرایی میں فرمایا گیا ہے و کا پیغا ف عقبہ اُ عقبہ اسے اُولاد اور مانمگان مُرادبیں جہاں جہاں طاعُون کھیلاہے۔ لوگ کتّوں کی طرح مرتے ہیں بیعن مُردہ پُوروا لى طرح بد بُودار موجاتے ہیں كوئى اُن كوا مقاموى نہیں سكتا ادر اُن كے جنازوں كو گھسيٹ گھسيٹ ر قبروں میں ڈالتے ہیں بہت سےخطوط طاعون زدہ علاقوں ادر گاؤں سے آئے ہیں جن میں لکھا بمواتقا كه كوئى جنازه نهبين پڑھتا۔ مُرداروں كى طرح مُردوں كو گڑھے كھودكر ڈال ديا جا ماہے مُرَلَّحِب اورافسوى كى بات بى كىرلوگون فياس بات كى طرف توجى نېيى كى كى خىدانعا كى كابغىغىب كيول آيا ؟ میں یقنیناً کہتا ہوں کرخلا تعالے کی طرف سے جو لوگ آنے ہیں جب اُن کی بانوں کو لوگ نهيي مانتقا ورشرارت اورشوخي سے اُن كا إكار كركے ايدارساني كى صدتك كيني جانے ہيں توجير خدا تعالیٰ کاغضب کسی نرکسی رنگ میں جوش میں آتا ہے جینا نچر پہلے ملیوں کے وقت میں کسی قوم کوکسی عذاب سے ہلاک کیا کیسی کوکسی سے گراس وقت ہومیسے موعود کا زمانہ سے خلا تعالیٰ نے اس شراریت اور شوخی سے بطے ہوئے اٹکار کی منزاکے لئے طاعون کو مقرر کیا ہے جینا نجے رشول اللہ صلى الذعليه وسلم في مسيح موعود كورها ندانه كانشان طاعون قراردبا اهدائجيل مين بعي اسى كى صداقت موجود ہے براہین احمد یہ میں بھی آ*ج سے بی*سی برس مبیشتر خدا نعالیٰ نے طاعون کے بھیلنے کی خبری بھی چونکه انگار صدیسے زیادہ بڑھ کیا ۱ ورا شکار کے سافد شرارت اور بذارسانی بھی ہے اور نسم تسم کے طون کئے جاتم بين المنقضذا تعالئ في طاعون بي تومنز كيل يجيج بدا وربه بات كه ما تُورَن التُدكي تكذيب اورا يذارساني بيعذلم كيول آنك اليري صافت كرتم اس كي مثال السي مجد سكته بويتيست مركادكسي بيراس كود ال وصول كرزكسا ليطيح وہ پیٹاسی با پنج بچے دور پیرا ہوارکا طازم ہوتاہے لیکن اگرکوئی اس کومعاطہ نردے باشارت کرکے

اس كودك دست توكور مندط سادس كاؤل كوسزاديف كمداف تيار بوماتى ب فواه اسميل ہی معترز اور دولتمند زمیندار تھی ہوں - اسی طرح برخدا تعالیٰ کے ماموروں کی بعترتی کی مواو توخلا تعالى غيرت بوش مين آتى ہے اوراس كا غضنب بورك أنشتا ہے اس وقت وہ شريرول زادینے کے لئے اپنے بندے کی حمایت میں نشان ظاہر کرتاہے سحموء وغلطيول كى اصلاح قيليم بهریس به کهتا بول که خداکی طرف سے جو آتے ہیں وہ کوئی م کسی بات تو کہتے ہی نہیں وہ تو يهى كبنتهين كهضداسي كى عبادت كرواو دمخلوق مصينيكي كرويمازين يطيعوا ورجو غلطيال مذم يں يوگئي بوئي بين انهيں نكالتي بين بينانچراس وقت بومين آيا جون تومين جي اُن خلطيوں كي السلام کے لئے بھیجا گیا ہوں توفیج اعوج کے نمانہ میں سیار ہوگئی ہیں رسب سے بڑی علمی یہ كهضدا تعليك كم عظمت اورحلال كوخاك ميس بلاديا كبلسها ورسُول السُصلى السُرعليد وسلَّم كي يحيى او اہم اور اعلی تعلیم توصید کومشکوک کیا گیا ہے۔ ایک طرف توعیسانی کہتے ہیں کدیسُوع تندہ ہے او تمبارسے نبی سلعم زندہ نہیں ہیں اور وہ اس سے صفرت عیسلی کوخدا اورضدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں ليونكه ده دوبزاربرس سے زندہ بيلے آتے ہيں۔ نرزماند كاكوئي انٹراُئ پر يہا۔ دومبري طرف مسلمانا نے تیسلیم کرلیا کرمیشک سیسے زندہ آسمان پرھیلاگیا ہے اور دو ہواد برس سے ابتک اس مطرح موج ہے۔ کوئی تغیّرو تبدّل اس کی صالت اورصورت میں نہیں ہوا۔ اور دسُول السُّوصلی السُّرُعلیہ وسلَّمُ مُرکِیُمُ يس سيح كبنا بول كدميرادل كانب جامات جرب مين ايك مسلمان مولوى كح مُندسع بدلفظ مُنتا مول كەرشۇل النەصلى النُدعلىدوسكم مُركِّتُ نىندە نىي كومُردە دىشول قراد دىياكىيا- اس سىے بڑھ كەمچىمتى اور میعزتی اسلام کی کیا ہوگی گریفللی خود مسلمانوں کی سے جنہوں نے قرآن شرایت کے **صرت طان** یک نئی بات پیداکرنی قرآن شراهن مین مسیح کی موت کا بوری وصناحت سے ذکر کیا گیا ہے لیکن همل بين اس غلطى كا اذاله ميري بسي لئے رکھا تھا كيونكه ميرانام خدانے محكم رکھا ہے۔ اب بواس فيعيا کے لئے اوے دہی اس غلطی کو تکالے۔ دُنیانے اُس کو قبول مذکیا۔ می خلااُس کو قبول کیسے گا اور بھا۔

رُوراً درحملوں سے اُس کی ستیائی ظاہر کردھے گا۔ اس قسم کی باتوں نے دنیا کوبڑا نقصان پہنچایا ہے۔ گراب وقت آگیا ہے کہ برس جھوط ظاہر ہوجا وسے خلا تعالیٰ نے ص کو حکم کر <u>کے کھیجا</u> اس سے بدباتیں مخفی نہیں رہ سکتی ہیں بھلاوا کی سے بریٹ جھیب سکتا ہے۔ قرآن نے صاف فیصلہ كردمائي كدة خرى خليفمسيح موعود موكا اوروه أكبيائي اب بھى اگركوئى اس يولكيركا فقيرسي كا بوفيج اعوج كينمانه كى ب تووه مذصوب خود نقصان أكفائ كابكه اسلام كونقصان بهنجانيوالا قرار دیا جا وے گا۔ اور تغیبقت میں اس خلط اور نایاک عنبیدہ نے لاکھول آدمیوں کو مُرتد کر دیا ہے اِس ھول <u>نےاسلام کی سخت ہ</u> ہتک کی ہے اور رسول المصلح کی توہبن بینب یہ مان لیاکہ مُرد ول کو زماہ کینے والا، تسمان برجائے دالا، آخری انصدات کہنے والایشوع مسیح ہی ہے تو پیرہماںسے نبی کرم کی اللہ علىبدوستم نومعاذالله كجيرتصى نتهوش حالانكهأن كورحمته للعالميين كهاككيا اوروه كافترالناس كيلي رشول بوكرأت يفاتم إنيسين وبى بوت ان وكول كاجنهول فيسلمان كبلاكرا يسييهوده عقيده ركحت میں، برہی مزمب ہے کہاس وقت ہو ہمندے موجود ہیں اُن میں کھ مستح کے ہیں اور کھے فعد اتعالیٰ کے نعوذ بالله من ذلک میں نے ایک بار ایک موقد سے سوال کیا کہ اگراس وقت ووجانور میں كيُّے جا وي اور يُوجيما جا دے كرخدا كاكونسا ہے اور سين كاكونسا ہے . تواس نے جواب ديا - كر مل مُل بى گئے ہیں۔ (الكرجلد و نميرا الصفح ٨- يربير - ايؤن المبارق) هرابريل عنوائه دبقية نقريه طاعون ظاہر ہونے کی وجہ بعرده دين جوخدا تعالى كى توجيد كامرتشمه مقااور عبى كاحمايت اور أبيارى كم لظفيل معجابہ کے پاکٹوئن سے مگرخ ہوگئی تھی ۔اسی کے ماننے کا دعویٰ کرنبوالوں نے ایک عودت کے

بچر کوعیسائیوں کا تلبع کر کے خدا بنا دیا۔ اور خدا کی صفات کو اس میں قائم کر دیا جب بہانتکہ بت بمن المائي و خدانعالى نورنى غيرت الدجلال ك يديسلسلدة المكيد الدائس في اس

نبى ناصري كيمنوندير دحس كونا دان مسلمانون في مغلا في صفات سيمتصف كرناحيا باسيد، فصيع بحاب يمكران لوگوں نے جوصندا والعصت سے نعالی نہ تنقے بلکہ اُن کے دل ان تاریک بخاما بياه بوييك كقير ميرى مخالفت كى اوراس مخالفت كونشرارت اور إيدارساني كى حد تكسيه بخيايا اس پرغدا تعالیٰ نے ہوایئے بندوں کے لئے فیرت رکھتاہے، طاعون کوبھیجا۔اوریہاس وقت ہوا بسيجب برقسم كيجت نورى بويكي عقلى دلامل أن كرسا منع بييش كئے گئے نصوص قرآ نبير عديثم بيرسة اُن پریجت پوری کی اور آخرخدا نغالی کے تائیدی نشیا نات بھی کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے ۔ برقس کےنشان اُن کوطِے مگراُنہوں نے اُن کو حفارت کی بِگاہ سے دیکھا اوراُن برکھ حفا کیا۔اس نشے ا ترخى على ج طاعون ركھا كيا- به وه نشان ہے حس كا ذكر الله تعالى نے آج سے تجيبيں برس يہيل برابین میں بھی کیا ہے اور خدا نعالی نے بہلی کتا بوں میں بھی سیحے موعود کے زمانہ کا بیرایک نشان الکاہے۔اس سے دہی بجیں گے جو توحید اختیار کریں گے اور عاجز انسان کو ضوا مر بنائیں گے اور ضدائی صفات سے اس کو منتصف مذکھم ائس کے اور خدا تعالی کے بھیج ہوئے رسول کی قدر کم مسئله وفات يريخ كي ابمينت ب سے پہلی بات بو با در کھنی جا سیئے وہ وفات مسیط کا ہی مسئلہ ہے۔ براوگ بعض وقت دصوكا دينة بب كروفات مسيح كى بحث كى ضرورت بهى كيونهيس حالا كرممل بوابيي ب ہم مسئلہ سے عیسائیوں کی ساری کارروائی باطل ہوتی ہے اور حضرت مسیح کی خدائی کی طانگ أوشى بداور رسول التنصلي التدعليه وسلم كاعمت ونيامين قائم بوتى بعديهي وجرب كرق آل شرایف نے وفات سیج کے مسئلہ پر برضاف اور نبیوں کی وفات کے بہت ہی با ازور دیا ہے اورتمين سي عين نياده أيتول من اس مضمون كوبيان كيا بينان خير الجيد المحاتى متوقيات ٔ اور فیلمّا اُوفّیہ تَکنی وخیرہ *ایتوں میں بوی صراحت کے سائنہ یہ* ذکر موجود ہے۔ بیریوقوٹ کہنتے ہیں کہ وفات نهيس بوئى بكريف وانتقامهمان يرائح الياريغ لمطيال بير يجيكناب المشرك خواف وين كي بشك لوكوك ازخود يبداكرلي بس خدا تعالى نهيل جيابتنا سي كداس كى صفات عابز انسان كو دى جا دير - ي

ا من شخی پریداسلام کا دعوی کرتے ہیں کیا اسلام اسی کا نام ہے کہ بدا قرار کیا جا دے کہ کچی مخلوق خدا کی اسلام کی ہتک کی ہے ۔ رسُول اللہ اسلام کی ہتک کی ہے ۔ رسُول اللہ صلی اللہ مسلح کی تیم کی ہے ۔ رسُول اللہ صلی اللہ مسلح اللہ مسلح کی توبین کی ہے اور خدا انجالی کی مخالفت کی ہے ۔

افسوسس!

كياسلام ببى بركت ليكردنيا مين آياتها واسى كانام اتمام نعمت نها و مفالص توحيد اسلام في سكها ئى

اسلام وه مصفّااورخالص توییدلیرآیا تفاجس کا نمونداورنام دنشان بھی دوسرسے متنوں
اور مذم بول میں پایا نہیں جانا بہان تک کرمیرائیان ہے کہ اگرچہ بہای تنابوں میں بھی خلاکی توجہ بیان کا گئی ہے اورکُل انبیا بطبہ السّلام کی اختت کی غرض اور منشار بھی توجیدہ کی اشاعت تھی ملکن جس اسلوب اور طرز برخاتم الانبیائ سال المداخليہ وسمّ توجید کے کہ کے اورجس نہج پر قرائ نے توجہ کی جس اسلوب اور طرز برخاتم الانبیائ سال المداخليہ وسمّ توجید کے کہ اس کا ہرگز بہتہ نہیں ہے ۔ بھرجب ایسے صماحت چھر کی انہوں نے مقدر کرنا جا ہے تو بتا ہو۔ اسلام کی توہین میں کیا باتی رہا ۔ اس بدائن کی توجی معاون چھر کی اور قرائ فرائد کی توجہ اسلام کی توہین میں کیا باتی رہا ۔ اس بدائن کی توجہ اسلام کی توہم نے کہ تھے بیش کی اجا اس بدائن کی توجہ ہوں کہ اور قرائ فرائد کے معاونے ہیں کہ ہما ہے ہیں۔ اور قرائ فرائد کی کرنے کے موافق اور فوا تعالیٰ کی مقت تو ہے کے مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے اُن کہ ہما تھی ایک جمارے اُن کہ ہما ہے کہ کہ مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے اُن کہ ہما تھی ایک جمارے اُن کی مقت تو ہے کے مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے اُن کہ ہما تو تا کہ کہ مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے اُن کہ ہمارے اُن کہ ہمارے اُن کہ ہمارے اُن کی مقت تو ہے کے مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے اُن کی مقت تو ہے کے مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے اُن کی مقت تو ہے کے مطابق اس قول سے بھی ایک جمت اُن کی مقت تو ہے کے مطابق اس قول سے بھی ایک کہ مقابلے کہ تو تو کہ کے مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے کی کہ مسابقہ کی کہ کو مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے کے موافق اور فول اُن کی مقت تو ہم کے مطابق اس قول سے بھی ایک جمارے کے موافق اور فول اُن کے موافق اور فول اُن کی مقت تو کے کہ کے مطابق اس کی کو مطابق اس کے موافق اور فول سے کہ کی کو مطابق اس کے موافق اور فول اُن کی مقت تو کے کے مطابق اُن کی مقابلہ کے موافق اور فول سے کی کی کے موافق اور فول کے موافق اُن کی کو اُن کے موافق اور فول کے موافق اور کی کو کی کی کی کی کی کو اُن کی کو کو کی کور

پرپورى بوتى ئىسى جى جى كى خداكا مامورا درمُرسُل آيا جى تو خالغوں نے اسى تى تليم كومسئورى كہا ہے م مَا سَمِعْ خَدَا بِعِلْ ذَا فَيْ اَبِدَا اِلْاَقَالِ بِيْنَ الْاَقَالِ بِيْنَ اِلْاَقَالِ بِيْنَ اِلْاَقَالِ بِي محِد و جيسے كى عُرض

تجب كى بات بكرتجديدكا فانون يرودنره ديكة مين ايك بفترك بعدكير بعي مبل

موجاتے ہیں اور اُن کے دُھلانے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کیا پوری صدی گزرجانے کے لعد معی عبد كى ضرورت نهيں ہوتى ، ہوتى ب اور صرور ہوتى ہے۔ اور يہى وجہ ہے كرخدا تعالى نے يرسلسله قام کمیا کر برصدی کے سربرایک مجدد اصلاح خلق کے لئے آتا ہے کیونکرصدی کے اس درمیانی بھت ىمى بهت سى غلطيال اورب<sup>وت</sup>ىب دىن مى شاي*ل كەلى ج*اتى بىي اورخدا نغدالىكى<u>ىمى ب</u>سىندىنىي فرما راس کے پاک دین میں خرابی رہ حبا وے اس لئے وہ ان کی اصلاح کی خاطر مجدّ د بھیج دہتا ہے ج أتحصرت ملى التدعليه وسلم ك بعد يضلفا ئے واشدين بھر تابعين بھرتيج مابعين كو زمانے كيسے مبادك يمانے تقے ان تين نعانوں كورسُول الله صلى الله عليه وسلّم نے سى خيرالقرون فرمايا ہے بعداس كے نيكي اورخيريس كمي آتى رہى اورغلطياں پيدا ہونے لگيں بيہانتك كربہت ہى خطرناك غلطياں پيدا ہوگئیں۔ یہ وہ نعا مذہبے حس کا نام دیمول النّع صلی النّوعلیہ دستم نے جج اعوج کھاس**یے جس میں جمو** كثرت سخيل كياد اورص كى بابت آب في فرماياد لَيْسُوْا مِنْ وَ كَنْ سُدُا مِنْ وَكَنْ سَدُ مِنْهُمْ. لهورمهدي وسيح توقو داورائس كي غرض اب اس نعام کے بعد خدانے بھا کا سے کران خلطبول کو دُور کمسے اور اسلام کا تقبیقی جیرہ کو دنياكو دكھائے اور شرك اور مُرده انسال كى يُرتش كو دُور كريے اور بھر آلخصرت صلى افتدعليد ولم كا بروذى طوريرظهور موا - اورآب كى عظمت كومسيح كم مقابله مين فل مركب في ك لفح خداكى غيرت عاباكه اخرك غلام كوسيح سيناهنل قراردبا اسی بات کے لئے سورج میاندکو دمصنان میں مقررہ تاریخوں پر بیٹینگوئی کے موافق گرمن لگا۔ یہ مولوی چیننک بیرواقع نه مواکتها مهدی کی علامتول میں بطہ نے زور شورسے مبرد ل پر می**ر طرح مرکز اُس ک**و بيان كرن تق ليكن ابجبكر خدا تعالى في ايف ونت براس نشان كوظام كرديا توميري مخاففت کے لئے بہخلاتعالیٰ کے اس جلبل الشّان نشان کی بیجُمتی کرتے ہیں اور رسُول اللّٰعِ ملی اللّٰمطید وسلّم كى ياك يلينگوئى كى توبين كرتے ،و مصريتوں كوجھوٹا قرار ديتے ہيں !!! انسوى .

اسى طرح بريبود كراس بولى فقيدا لافريسى كرتے تھے بوب معرت مسى تسطافيول

نے بھی انکار کیا۔ یا در کھوسی میں ایک نوشنوں ہوتی ہے اور وہ خود بخود بھیل جاتی ہیں اور خدا اس کی سنت ان بصيب مفدا تعالى ف مجه ما موركيا تقاراس وقت مين اكبلا تقا اوركوئي مجه حاسما بهي ند تقامكم اب يجاس برايجهي زياده انسان اس مسلسله مين شاجل بين اوراط وف عالم بين اس وعوى كاشور مج كياب بغدانعل كرسائقه نزبوتا اورأس كىطرف سه يبسلسله ندبونا توائس كى تائيد كيو كربوسكتى تقى العديهلسلة قائم كيونكرره سكتا تقا ؟

ابل مذابرب کی نار صنگی اور مخالفت

ادر پیریه نبیب که اس طراق بین سب کوخوش کیا گیا تھا۔ نہیں بلکرسب سے مخالفت اور سب كوناراص كياكبا عبيساني الك ناراص اورسب سع براح كرناراص بين جبكه أن كوم ناياكيا كصليبي اعتقاد كوياش ياش كميني آيا بهول اورأن كودعوت كي كئى كرتمهاداليموع مسيح عب كوتم نے خدا بنایا ہے اور میں کی ملیبی موت بر رو نتبارے نزد بک لعنتی موت ہے بتہاری نجات منحصر سے ده ایک عاجز انسان تقا اور وه کشمیرین مرابط اسے عبسائی اگر ناراض تقے تواورکسی قوم کے ساتھ معی منتلے شرای ایربوں کے مساتھ الگ مخالفت جبکدان کے نیوک، تناسخ اور دوسرے محتقدات کی اليسى ترديد كى كئى كرمب كاجواب أن سي مسي در موسك كا- اور اخر خدا تعالى في ايت ايك بين لنشان کے ساتھ اُن بریجت پُوری کی اور اگر باہروالے ناداحض تھے۔ تومسلمان ہی ٹوش ہوتے گرتم دیکھولو کہ ان لوگول كى جب غلطيال تكالى كئيس أن كيم مشارع ، بيرزادول ، مولويول اور دوسر يع لوگول كى بعتون اودمشركاندرشومات كوظاهركيا كميا اورائن كيهانه سازعقا نكوكه ولأكب توبدسب سع بزاحكر وشمن ثابت بوشے اب ان سب لوگوں کی مخالفت کے بونے بوسے اس سلسلہ کا ترقی کرنا۔ اور دن بدن برصنابتا وُخلاكى تائيد كي بغير بوسكتاب وكياانساني منصوبول سع بعظيم استان سلسار مل سكتاب ؟

انسان کی عادت میں داخل ہے کہ جب اس کی عادت اورعقیدہ کے خلاف کہاہیا دے تو وه فنالف محدما ما مصاور فاراص مومها ماسي ايك مندوكوجب كذكا ك خلاف وراسى بات مى كمى جادے تو دہ دشمن بن جاتا ہے۔ بیرکُل مذاہب کے خلاف کہاگیا۔ وہ کیوں ناداخل مذہوتے اور اس پر اگر خدا کی طرف سے میرکام مذہوتا تو تباہ بوجاتا۔ اس قدر مخالفت کے ہوتے ہوئے اُس کا مرسبز ہونا

ہی اس کے خداکی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ میرعام بیروں ادرمشائغ کی طرح نہیں کہ نذرونیانسے ہی کام ہے خواہ وہ بیوری کی ہی ہو۔

برو ہیریوں دیا میں میں اور کی ہیں منطق کی ہوئے اور اس اور کیے میں استے۔ بلکہ بناتے ہوئے ڈریتے ہیں۔ وہ اِس اور کی بی مندا تعالیے کی تبی شرایت کے متعلق انہیں بناتے۔ بلکہ بناتے ہوئے ڈریتے ہیں۔ وہ اِس

قدرجاً تنهب كرسكة كدايك بورمُريدكو بورى كرف سعمنع كرسكين ياسود فواريا بدكاركواس كم عيبول سعة كاه كرسكين - دنيا كه كدى نشينول ادرنهنتول كاس طرح يرگذاره نهيس بوسكتا- بير

خدا می کے سلسلہ میں برکت ہے کہ وہ ڈمنوں کے درمیان پرورسٹس پاتا اور بڑھتا ہے۔

(المكم جلدد نمبر٢٧ صغر ١٠- يرج ١١ يون ملنالله)

ھ ابریل سامائہ (بقیاتقرِ) مسلسلہ احمدیہ خدا تعاکیطرف سے ہے

اُنہوں نے بڑے بڑے منصوبے کئے خون تک کے مقلّے بنوائے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ صائع نہیں ہوسکتیں۔ بیں تہیں سے سے کہتا ہوں کہ بیسلسلہ خداکی طرف سے ہے۔ اگر انسانی اِنفوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہونا تو انسانی تدا ہیر اور انسانی مقلبطے

سے ہے، اوسان ، حول الفاد کر بھے ہوئے۔ انسانی منصولوں کے سامنے اس کا براجا اور ترقی کرنا ہی

اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ لیس جس قدرتم اپنی فوت ایقین کو بڑھا گھے۔ اسی قدم ا دل روشن ہوگا۔

جماعت كولمسائخ قران شراف كوپرعو اور خداس نهيس بوتا- يد

كون كى عادت بين داخل كروه خداتعالى سے مابُرس موجاتے بين بهمارا خدا على الله كل

فَنَيْتُ قَدَى يَكُونُ فِداب قرأن شراب كاترجم كفي يراعواور نمازول كوسنوار سنوار كرير صواوراس كا مطلب بعي مجهو ابنى زبان مين بعى دعائيس كرلو فراك شريف كوابك معمولى كناب مجور كرندير معومكراً س كوخدا تعالے كاكلام محدكر بطعو - نمازكواسى طرح بطيعوت ساطرح دسول الشعلى الشعلب وسلم برجين مقص البقرايني صابتول اورمطالب كمسنون اذكار كي بعدايني زبان مين ببشك اداكرو واوره انعالي ے منگواس میں کوئی ترب نہیں ہے اس سے نماز ہرگاد صالحے نہیں میوتی آجیل لوگوں نے نماز کوخواب رركعاب مناذين كيا برصتهين تحري مارتيهي بنماز توبهت جلد حبلد مرع كيطرح تشونكيس مادكم پڑھ لیتے ہیں اور پیھیے وعاکے لئے ملیٹے رہتے ہیں ۔ نماز کا اصل مغزا ور رُوح تو دعا ہی ہے۔ نم سے بکل کرد کھاکرنے سے وہ اصل مطلب کہاں صائول ہوسکتا ہے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں ج<del>ا و</del> اوداس کواپناعرض حال کرنے کاموقع بھی ہولیکن وہ اس وقت توکچھ نہ کیے لیکن جب دربادسے باہ جا دیے تواپنی درخواست میش کرے ، اسے کیا فائدہ ایسا ہی حال ان لوگوں کا سے جو نماز میں خشوع خصنوع كے سائقہ دعائيں نہيں مانگتے۔ تم كوجو دعائيں كرنى ہوں نماز میں كرليا كرو۔ اور پورے داللِّ عا لولمحوظ ركھو ۔ مورة فانحه كالمخضرزتمي التدتعالى تيقرأن ننرلفب كي شروع بهي مين دعاً سكها أي بعاوراس كيسا كذبي دعاً کے اواب بھی بتا دیسے ہیں۔ مورۃ فاتخہ کا نماز میں پڑھنا لازی ہے اور ببر دُعاہی ہے جس سے اف معلوم موتا ب كمصل وعانماز بي مين موتى ب ينا يذاس دعاكو الشرقعالى في ركون سكها ياب -الْحَسَّدُ، لِلَهِ رَبِّ الْعُلَمِهِ يْنَ. التَّرْضُلِنِ التَّجِينِيِدِ الْيَاحُمِ لِينِي دُمَا سِي بِيدِيمُ وري ب لدا دلتدتعالي كي حمد وثناكي حيا وسي حيس سالتدتعالي كے لفے دُوج ميں ابك بوش اور عبت بیدا ہو۔ اس لئے فوایا۔ الحد داللہ سب تعرفین اللہ ی کے لئے ہیں - دیت العالمین رس کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا۔ الرجسلون جو بلاعمل اور بن مانگے دینے والا ہے۔الرّجدیم کیر<sup>ترس</sup>ل ہو مجى بدلد دينا بهداس دنيامين كيى اورآخرت مين بعى ديناب، مالك يوم الدين بمربر لدأسى

کے التھ میں ہے نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیے ہی کے التھ میں ہے۔ لُورا اور کامل موحد تب ہی بڑا ہے جب الدنعالیٰ کو مالک اوم الدین تسلیم کر ماہے۔ دیکھو سکام کے سامنے جاکران کوسب کم نسليم كرلينا يبكناه سے اوراس سے مشرك لازم أنا جداس لحاظ سے الله تعالیٰ فے اُن كو صاكم بنایا ہے ۔اُن کی اطاعت صروری ہے گراُن کو صدا ہرگزیہ بناؤ۔ انسان کاحق انسان کو اور صدا تعالى كاست ضلانعالى كودو يهريه كهو ابتاك نعبد وإبتاك نستعين يم تيري بى مباحث أية بي اور يم تجد سي بى مدد مانكته بي - اهد نااله واطالست في مريم كوسيدهى داه دكها ييني ان لوگول کی راه جن پرنونے انعام کئے اور وہ نبتیوں صدلیتوں شہیدوں اورصالحین کا گروہ ہے۔ اس دُعامیں ان تمام گروہوں کے نصنل اور انعام کو مانگا گیاہے۔ ان لوگوں کی وا مسے بیجا بین مرتبرا غضنب بحا-اورج گراه ہوئے۔ نوض ببختے طور پرشورۃ فانخہ کا ترجہ ہے۔ اسی طرح پر مجھ مجھے کومیادی نماذكا ترجمه يراه لو اور بيمراسي مطلب كومجه كرنما زيزهو رطرح طرح كروت دمث يليف سيركجه فأثره نهیں۔ بیزنقبینا تمھوکہ آدمی میں متی انوحید آ ہی *نہیں سکتی جبننگ دہ نماز کوطو* **لے کی طرح پڑھتا ہے** موج بروه انرنهیں بڑنا اور کاو کرنہیں گلتی بواس کو کمال کے درجہ کسی پہنچاتی ہے عقیدہ بھی بہی ركھوكر خلا تعالے كاكوئى أنى اور نيزنهيں بے اور اپنے عمل سے ميى يہى أبت كرك دكھائد سلسله المديد كرجق بون كالبؤت خداتعالیٰ کی دو زبردست گواهیاں سریات بس بی بوضداتعالے کی طرف سے بوتی ہیں۔ ادل گواہیاً س کی کتاب کی ہے جو قرآن شریف ہے . قرآن شریف میں بو کے مکھ سے ۔ وہ سب

اقل حضرت عيلى عليانسلام كوفت بون كابشى صفائي كسائة قرآن شراهيني ذكم

المائمة: ٥ كو الناتجه: ٢

كيا اور ۳۰ أتيون مين كھول كھول كوش كى موت بيان كى ـ

دوم قران شراهيف في يعي تعليم وي كتفيقي مُردكيهي والسنبس أسكن

متيم ويشول الندصلي الندعليدوسكم كومثبرل موئى تضهراكر تيعليم دى كرحب طرح سلسله موسوى بيرا مُولم

. آتے دہے محدی سلسسلہ میں بھی اس کا نموندا ورنظیر ہوگی ۔ گویا اس سلسلہ کا ضاتم الخلفائ موسوی س

فاتم الخلفادك نام يمسيح ك نام سے آئے گا۔

چناپخدان دعدوں کےموافق جب خدانے مجھے مسیح موبود بنا کربھیجا نومیری کائید میں زمین اور أسمان نے بھی اپنی شہادت کوا دا کردیا۔

يعنى ذيين كى حالت بجائيے خوداليبى ہوگئى كە وەكىكار كيكار كەكدرى كفى كەخداكا مامورا ورمُصبلح

اس وقعت آئے۔ دہ ہرتسم کے نسادسے لبریز ہوگئی تھی۔ اسلام پرخط زاک جمیلے مشروع ہوچکے تقے آسمان خے لینے نشانوں سے میری شہادت دی جِنابِخِرِس *طرح پر پہلے کہاگیا تھا۔ اُسی طرح ا*سینے وقت پ

سوف وخسوف ہوگئیا۔زمین کے دوسرے نشانات میں سے طاعون بھی ایک بڑانشان ہے۔ عرض ہو کچھ

تستی کے نظم وری تقا۔ وہ خوانے مب پُواکر دیا۔ اگرکسی کوخبر نہیں تو اُست سے ہیئے کہ ان کتابوں کو ج

ہم نے تھی ہیں پڑھے یا سُنے کہ کیونکر خلانعالی نے اپنے نشانات کو وقت پر لوراکیا ہے یغیرعِسلم کے انسان انمها بوناہے اور جہالت ایک موت ہے یس اس نابینائی اور موت سے بچیا جاہئے۔ خدا کے

نشاتات سمندري طرح بهدرب يب ريك زبردست ادر كهلا كحكانشان طاعون كاب بوحدا نعالى ني

طعنه كم نموالوں اور مفیبوں کے لئے رکھ ابوا تھا۔ وہ بھی بُورا ہوگیا۔ میں سے كہنا ہوں كہ خدا تعلياس وقت غضب میں ہے۔ اُس کی باتوں برمنسی کی گئی اس کے نشانوں کو ذلیل قرار دیا گیا اس لط ضدا

ي قبر كم ون أسكة اب ديميو ك كروه كياكر يكاراب وه وقت آيا ب كربر الهام يورا بوراسي .

: ونبام الک نذیراً ما رونسانے اُس کوتبول ندکسائین خدا <u>اُسے</u>قبول کرے گا۔ اور بڑے زور اور حملول سے اُس کی تنجا ٹی ظا ہر کر دیے گا "

اس لشاب ده وقنت سے كرنمكينت كويس ورناميا بينے كيونكر خداب نيانسے بوت كوياد

رکھوکہ بید دن خدا کے خصنب کے ہیں نماز دن پریکے ہو جاؤ تہجد پڑھوا ورعورتوں کھی نماز کی تاکید کرد۔ طاحون فہرا کہی ہے

غرض بیرطاعون خداکا قہرہے بعقلمند دہی ہے جو ہوا پہچان سے اورخداکی باتوں بیصدق بل سے بیمان نے آئے۔ یا درکھو کہ خدا تعالیٰ بھاس وقت عذاب دے رہا ہے۔ وہ ایک خاص کام کیلئے عذاب دے رہا ہے بیمادے سلسلہ کی بابت مولو بول صوفیوں یا سجادہ نشینوں سے بات کرو۔ تو وہ پہلے ہی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیچھ لو کہ خدا تعالیٰ کاصبر کتنا بڑا صبر ہے کہ ہزار بہی سے اُوپر بونے کو آیا کہ خدا کے پاک نبیوں اور راستہا ذوں اور برگزیدوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور اُن کی بیمتی اور ذکت کے لئے ہرتسم کے دسائل اختیار کئے جاتے ہیں آخراس نے ان سب نبیوں اور خصوصاً ہماں سے بیمتی اور ذکت کے لئے ہرتسم کے دسائل اختیار کئے جاتے ہیں آخراس نے ان سب نبیوں اور خصوصاً

موا - اس کے ساتھ بھی دہی سلوک ہوا جو پہلے داستہازوں کے ساتھ ہوا تھا۔ گر آخر خوا تعالیٰ نے ان مدسے بڑھے ہوئے بیباکوں اور شوخ چیٹمول کا علاج کرنا جا چہے ۔

اس میں شک نہیں کہ وہ بہت علیم ہے گراس میں بھی کام نہیں کہ جب پکو قاسے توسخت بکر شاہیے۔ کیا سے کہاہے۔ شعر سے

إلى مشو مغرور برحسكم خدا

دیر گیرد سخت گیرد مرترا **طانگون سے بیجنے کا علاج** 

آدی دونسم کے ہوتے ہیں۔ایک تو وہ سعیدالفطرت ہوتے ہیں جو پہلے ہی مان لیتے ہیں آ

یه لوگ براسے ہی دُوراندلیش اورباریک بین ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکرصدیق وضی الله طفہ اور ایک بہلے کہ خط اور ایک بیو قون ہوتے ہیں جب سر پر آپڑتی ہے تب کچہ چونکتے ہیں۔ اس لئے تم اسے پہلے کہ خط کا خصنب آنجا دے ، دُعاکر والداپنے آپ کوخلاکی پناہ اور تفاظت میں دیدو۔ وعا اس وقت

قبول بوتی ہے جب دل میں درد اور رقت پریا ہو۔ اور مصابُب اور غضب الہی دُور **ب**ولیکن چب

بلاسرمية كئي ہے بيشک اس وقت بھي ايک در ديبيدا ہوتا ہے مگروہ در د قبوليّت دُعا كاجذ ب اینے اندر نہیں رکھتا یقنینا مجبو کہ اگر معیب سے پہلے اپنے دلوں کو گداز کردگے اور خدا تعالیٰ كي صنودايني اورايين خاندان كي مفاظت كے لئے گريد وجها كروك تو تهارسے خاندان اورتها ي نیچے طاعون کے عذاب سے بچائے جائیں گے <sub>د</sub>اگر دنیا وارول کی *طرح ربوگے* تواسسے كجيمفائده نهبيب كرتم نيرميري بالتدير توبهري ميرب بالتدير توبه كرنا أيك نموت لوجامتاہے تاکہ تم نن*ی زندگی میں ایک اور پیدائین حایل کر*و۔ مدت اگردل سے نہیں تو کوئی تیجراس کانہیں میری بیعت سے خدا دل کا اقرار بھاہتا ہے۔ بیس بوسیتے دل سے مجھے تبول کرتا ا درا پنے گذاہول سے بیٹی توبرکرتا ہے غور ورحیم خلاائس كے گناموں كوخرور بخش ديتا ہے اور وہ ايسا ہوجا آ اسے بھيسے مال كے بيريط سے بكلاسے تر بشرشتے اس كى حفاظت كريتے ہيں ايك كاول ميں اگرايك آدمى نيك بوتوالله تعالىٰ اس نيك كى رهايت ادرخاط سے اس گاؤں کو تباہی سے محفوظ کرلیتا ہے لیکن جب تباہی آتی ہے نو بھرسب پر بط تی سے مرکھ کھی وہ اینے بندوں کوکسی نکسی پہرسے بچالیتا ہے سُننت اللہ بہی ہے کہ اگر ایک بھی ٹیک ہو تواس کے لئے دوسر سے تھی بچائے جاتے ہیں۔ بھیسے تصرت ابرامیم کا فعتہ ہے کہ جب کوط کی قوم تباہ ہونے گئی۔ تو اُنہوں نے کہا کہ اگر سُو میں سے ایک ہی نیک ہو تو کیا تباہ کر دے گا۔ کمبانہیں ۔ موایک نگ بھی نہیں کروں گا۔ فرآیا۔ لیکن جب بالك صديمي بومِاتي ہے تو پير لَا يَحَامُ عُقْبُ لِهَ آيندا كي شان ہوتي ہے۔ پليدول كيھنا یروه برواه نبیس کرماکه اُن کی بیوی بیوس کاکیا حال ہوگا۔ اور صادقوں اور راستبازوں کے لئے کات ٱبُوْهُ مَا صَالِياً كَى رعابت كرمًا سے مصرت موسى اور خصر كوسكم جوا تفاركه ان يَوْل كى ديوار بنا دوال لفكرأن كاباب نيك بخت عقا اوراس كى نيك بختى كى خدا نے ايسى قدركى كريشرراج مزدور تاح غرض الیسا تو تعیم کرم ہے لیکن اگر کوئی شرارت کرے اور زیادتی کرے تو کھیر بہت بڑی طرح پڑتا ہے وه الساغيون بعكداس كغضب كوديك كليج تصتاب ويكفولول كيستى كوكيس تبأه كروالا

اس وقت بھی ڈنیا کی حالث الیسی ہی ہورہی ہے کہ وہ خدا تعالی کے نفذب کھینچ ا تم بهت اليقة وقت أكنه بوراب بهتراور مناسب بهي سي كرتم البيضاب كوبدلا لوراين إمال مر اگر کوئی انخراف دیجھ نوائسے دور کرو تم ایسے ہوجا و کہ نرمخلوق کا تق تم پر باقی رہے نہ خدا کا یادر کھو بو مخلوق کائن دیا آہے اس کی دُعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظالم ہے۔ (الحكم جلده نمبر ٢٧ صفح ٢-٦ پيچ ١٦٧ يون ط-14 ) هرايريل سنوامه ربتية تقريه اینی زندگی میں انتقلاب بیردا کرو لمرمس واضِل بوكرتمها واوجودالك بوا ورتم بالكل ايك نئى زيْدگى بسركرنے والے انسان بن جاؤ بو کی تم پہلے تقے وہ مدر ہو۔ بیرمت مجھو کرتم خداتها لی کی داہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو حاؤكم بانتهارسے بہت مسے وشمن بيدا بومبائي كے نہيں ضداكا دامن بكھنے والا بركر وعمارج نہيں ہوتا۔اس برکھبی بُسے دن نہیں آسکتے مغداحس کا دوست اور مدد گار ہو اگر نشام دنیا اس کی دھمن ہو

يكن أخروي بواجوخدا في يبل سع ذرايا عقار ابراء رب قصور مظهرانا) بس به وقت سے كمتم تو بركرد ـ اوراينے دلول كو ياك صاحت كرو ـ اكبى طاعون تنهادي مرائن میں نہیں رید خدا کا فضل و کرم ہے۔ اس لئے توبد کا و قنت ہے ۔ اور اگر مصیب سریر ایولی اس وقت نوبركيا فائده ديگي جهتوں سيالكوٹ اورگدھياند دغيره اصلاع ميں ديجھوكەكبا ہوراستے ایک طوفان بریا ہے اور قبیامت کا ہنگامہ ہور ہا ہے۔اس قدر تو نناک موتیں ہوئی ہیں کہ ایک مشكدل انسان بعى اس نظاره كوديكه كرضبط نهبي كرسكتا يجيونا سابجيرياس يرابهوا تزطب رما اور بلبلاد اسے ماں باپ سامنے مرتے ہیں کوئی خبرگیز نہیں ہے بہرت عرصہ کا ذکرہے۔ کہ بی نے ے رویا و دیکھی تقی کے ایک برامیدان ہے۔ اس میں ایک بڑی نالی کھُدی ہوئی ہے جس ریھیڑی بٹاکرقصاب ہا تقدیں بچگری لئے ہوئے بیسطے ہیں اوروہ آسمان کی طرف مُندکئے ہوئے تھکم کا انتظام است بين ياس فهل ما بول-ات ين من في طعاد قل ما يعبوًا بكدر بي الوكا دُعا وُكَ مَدْ يرمُنعة بى البول نع مسط بَعُرى بهيردى - بعيري ترميتى بي - اوروه تصاب أنبيل کہتے ہیں کرتم ہوکیا۔ گوہ کھانے والی بھیڑی ہی ہو۔ وہ نظارہ اس ونت تک میری آکھو کے سامنے ہے غرض خلابے نیانسہے۔ اُسے صادق مؤن کے سوا اورکسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور بعداز وقت دھاقبول نہیں ہوتی ہے۔ جب التُدنعائي في مهلت دي سب أس وقت اُسع راضي كرناميا بيني ليكن جب ايني ميدكاديون اوركنابون معدأس ناداص كرليا اوراس كاغضب ودغفته بحرك أنظاءاس وقت عذاب الأى كوديكه كرتوبه استغفاد مشروع كى اس سے كيا فائدہ ہوگا جب بمنزا كا فتو كى لگ بيكار میرالیسی بات ہے کرچینے کوئی شہزادہ بھیس بدل کرنیکے اورکسی دولتمند کے گھرجا کررو ٹی یا کیا یانی مانگے اور وہ با وجود مقدرت ہونے کے اس سے سخری کریں اور تضعفے مارکر شکال دیں۔ اور وہ اسی طرح سارے گر بھرے لیکن ایک گودالا اپنی بیاریائی دے کر بھائے اور یانی کی بجائے

شرمت اودخشک رو فی کی بجائے میلاؤ دے اور پھلے ہوئے کیٹروں کی بجائے اپنی خاص پوشاک اُس

ه الغسرمان : ۲۸

کودے تواب تم مجھ سکتے ہوکہ وہ چونکہ دراصل تو بادشاہ مقاداب ان لوگوں سے کیاسلوک کرسے گا مسان ظاہر ہے کہ ان کمبختوں کوجنہوں نے باوبود مقدرت ہونے کے اس کو دھنکار دیا۔ اور اس سے بر مگوکی کی سخت سزادے گا۔ اور اس غرب کوجس نے اس کے ساتھ اپنی ہم تت اور طاقت سے براھ کرسلوک کیا وُہ دے گا جو اس کے وہم وگان ہیں ہی نہیں آسکتا۔

اسی طرح صدیت میں آبا ہے کہ خدا کریگا کہ میں بھوکا تقا۔ مجھے کھانا نہ دیا۔ میں ننگا تھا مجھے کہا ا ندیا میں بیاسا تفاظر مجھے پانی نہ دیا۔ دہ کہیں گے کہ بار التالمین کب ۹ رہ فرملے گا۔ فُلال جو میرا حاجتمند مبندہ تھا۔ اس کو دینا دیسا ہی تھا جیسا مجھ کو۔ اور ایسا ہی ایک شخص کو کریگا کہ تونے روٹی

وى كبرا ديا وه كويكاكر أو تورب العالمين ب توكب كيا نفاكر مي في ديا و توبرالله تعالى فرمائ كا

غرض نیکی دہی ہے ہوقبل ازوقت ہے۔ اگر بعدیں کچھ کرے تو کچھ فائدہ نہیں۔ ضوائی تبول نہیں کتا بوصوت فیطرت کے ہوش سے ہو کشتی ڈوبتی ہے توسب روتے ہیں مگروہ رونا اور ہواتا پوکر تقاضا فطرت کا نتیجہ ہے اس لئے اس وقت مگود مند نہیں ہوسکتا۔ اور وہ اس وقت مفہدہ ہے۔ ہواس سے پہلے ہوتا ہے جبکہ امن کی صالت ہو۔

یعیناً مجوکہ ضداکو پانے کا یہی گئے ہے۔ ہوقبل از وقت پی کٹا اور بیدا رہوقا ہے۔ ایسا پیداد کہ گوہاس پڑھلی گیسنے والی ہے اس پر ہرگز نہیں گرتی لیکن ہو بجلی کو گرتے دیکھ کرچیلا آ ہے۔ اُس پر گرسے گی اور ہلاک کرے گی۔ وہ بجلی سے ڈر آ ہے نہ خعاسے۔

اسی طرح پرجب طاعون گھریں آگئی اس وقت آگر توبد واستغفار شروع کیا تو وہ طاعون کا خوف ہے نہ خدا کا۔ اُس کا بُرت طاعون ہے خدا معبود نہیں۔ آگر خداسے ڈرتا ہے تو اللہ لفعالے اُس فرشتہ کو حکم دبتا ہے کہ اس کو نقصان کو نہینچا ؤریر مت مجھو کہ طاعون گرمی میں مہدے جاتی ہے۔ مردی میں بھر یہ ہی بکا آن موجود ہوتی ہے یبض وقت اس کا دورہ نیڈ رمنڈ برس تک بموتا ہے۔ کہود بر بھی کہی بلا پڑی تھی۔

غيرالمغضوب من التُدنف لي في بي تعليم دى سے كدان يبودلول كى داه سعي عالي جن بیطاعون برای تفی لیس قبل از وقت مابزی کردگے نوجماری دعائیں بھی نتب ارسے لئے نبک نتيجه بدياكرين كى يبكن اگرنم غافل بو كئة توكيه فائده نه بوكا بخداكو بهروقت ياد ركه و اورموث كساهفا موتود مجھو زمیندار مرسے نادان ہوتے ہیں ۔ اگر ایک دات بھی امن سے گزرجاوے تو پیخوت ہوجا ہیں۔ د بھوتم لوگ کے محنت کرکے معیت تیار کرتے موتوفائدہ کی امید ہوتی ہے۔ اسی طرح پرامن كے دن محنت كے لئے بيں ۔ اگراب خداكو يا دكروكے تواس كا مزہ يا وُكے ۔ اگرچ زمينداري اور دنبا کے کامول کے مقابلہ میں نمازوں میں صاصر ہونامشکل معلوم ہوماہ صاور تہجید کے لئے اور کھی مگراب اگراینے اُپ کواس کا عادی کرلو گے تو کھر کوئی تھلیف مذرہے گی ۔ اپنی دعاؤں میں طاعون سے موفوظ منضى دعاملالو -اگر دعائيس كروك تووه كريم بصيم فعدا احسيان كرسے كا-دعائیں کرنے کے لیکھیجٹ دیکھواب کام تم کرنے ہو۔اپنی جانوں اور اپنے کُنبہ پررحم ۲۰۰۰ کرتے ہو پیچوں پرمتبل رحمة ما بع جب طرح اب أن يررحم كرت موربيمي ايك طريق ب كمنماندل بي أن ك الحصائين كرو ـ ركوع مين بھى دعاكرو ـ بھرسىدە مين دعاكرو ـ كران لله نالى اس بَلاكو بھيرد سے - اورعذا ا محفظ ركه يودعا كناسيدوه محرم نهب رمتاريهمي مكن نهبس ب كددعائيس كسنة والعفافل بليا كى طرح ماداجا وسے أكرابيساند موتو خداكمبى پہيانا ہى ندجا وسے دوه ابیضصادق بندول اورغيرل بس المتباز كرلينتا ميد . آبك بكراب اسب دومرابي باجانا مند يفوض البسابى كرو كم يُوس طوربر تم مین ستیا اخلاص بیدام و مباوے۔ (الحكم يجلده نمبر۲۴ صغره-۲ برج. • ابولائي تمالي)

٠١زاريل سندوارة

انبياداوردعا

انبیا علیم السّلام کے سلسلہ میں بہی رہا ہے کہ وہ پیشگوئیوں کے دبیئے جانے پر کھی اور السّر

تعالیٰ کے دعدوں پرستچا ایمان رکھ کرمجی دعاؤں کے ملسلہ کو ہرگز نر تھوڑتے کئے۔اس لئے کہ وہ

ضلانعالی کے عناد ذاتی پھی ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں کرضا کی شان لا بررک ہے اور پرسُوادب اسے کہ دعا نہ کی جا و سے لکھا ہے کہ بدر کی لاائی میں جب آنحضرت می التّعظیم وسے لکھا ہے کہ بدر کی لاائی میں جب آنحضرت می التّعظیم وسے الکھا ہے۔

وعاكرد ب عقد توصفرت الوكرصديق رضى الله عند سنة عرض كى كرصنور اب دعانه كريب خلانعالى ف

آپ کو فتنے کا دعدہ دیا ہے گررسُول النّد صلی النّدعلیہ وسلم دعا میں مصروت رہے لیعن نے اس پرتخریر کیا ہے کہ صفرت البربکروشی النّدع ندکا ایمان آنحضرت صلی النّدعلیہ وسلم سے نیادہ ندیخا بلکہ آنحضرت صیلے النّا

علیه وسم کی معرفت بهدت برمی بوئی بقی اور برکه عارف ترباشد خالف ترباشد و دمعرفت آپ کو الله تعالی کے غذار ذاتی سے ڈراتی تھی بیس دعا کا سلسله برگز چھوڑ نانہیں جیا ہیئے۔

مب مربع موغود کی دُعاوُں کی عظمت

١ رايريل سنافل وصبح كى ئىيرىي فروايا - كە

من آج كل طاعون سے قادبان كے محفوظ رہنے كے لئے بہت دعالي كرا ابول اور بادجوداس

کے کہ اختد تعالیٰ نے ہوئے بڑے وعدے فرمائے ہیں نیکن بیسٹو وادب اور انبیا کے طربق سے دُورہے سے سرب

كيفداكى لابدرك شان اورغناد ذانى سے خوف مذكبيا مباوے آج پہلے وقت ہى بدالمهام ہوا۔

دِکم مے برزو پئو یاوآورم مُناجات شوریدہ اندر حرم

شوربده سعماد دمناكرنے والاسے اور حرم سعم اوجس برخدا کے تباہی کو حوام كرويا ہو اور دلم

معطرزد خلا كى طوت م يىنى يدوهائين توى اثرين مين النين جلدى قبول كرنا بون يرخدا تعالى ك

فضن اور رسمت کانشان ہے۔ دلم مے برزد بظام رایک غیر می سامحادرہ ہوسکتا ہے مگر بداسی کے مشابہ ہے جو بخاری میں ہے کہ مومن کی جان شکا لئے بی مجھے تر قد ہوتا ہے۔

قریت می جربینانا وغیرو کے الفاظ آئے ہیں۔ در اصل وہ اسی سم کے محادرہ ہیں۔ جو اسس سلسلہ کی نا واقعی کی وجہست لوگوں نے نہیں جھے۔ اس الہام میں خلا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی مجرّت اور تکمت کا اظہار ہے اور حرم کے لفظ میں گویا حفاظت کی طرف الشارہ ہے۔ در حرم کے لفظ پراس وقت فاکسارا یڈیٹر نے عرض کیا تھا۔ من دخلہ کان اُسٹا اور بھی اس لفظ حرم کی تصدیق کرنا ہے اور اب ہم کہتے

میں کہ اتنی احافظ کل من فی الدار کا اہم میں اس کاموبر سے یاد آورم اسی طرح سے جیسے اذکو دنی اذکو کم)

تفيرين مَن يُقْرِض الله قَضَا

السُّدَتِعالَىٰ جَوَقَرِضَ مَا مُكَنَّا ہے تواس سے بیر ٹرونہیں ہوتی ہے کہ معافی اللّٰدِتَعالی کو صابحت ہےاور وہ محتاج ہے ایسا وَم کم ناہمی گفرہے بلکراس کا مطلب بیرہے کر تزاکے سائف والیس کروں گا۔ بیدا بیک طریق ہے اللّٰہ تعالیٰ جس سے صنل کرنا جا ہتا ہے۔

> كَلَيْتُ رَبِّي عَلَاصَّوْمَةَ أَبِي باب كُ مُنكل برضراتعالى كوديجنا

هيصادر قرب اورتعلق شديدر كهتاسه واس لفي الله تعالى كاباب كي شكل مين نظر أنا اس كعنايت تعلق اور شدت مجتبت کوظا سرکرتاہے۔ اس کئے قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ کہ اُدکھ اُباء کھ اورمیرسے الہا است میں بیریمی ہے۔ انت متی عنولة اد کادی میرقرآن تربیب کی اسی آیت کے مفهوم اورمصداق برسے ١٠ ايريل كوالبام بها- والسوس صدافسوس - اور ااراييل كوالبام بها-رمجرائي عالم حباوداني شد بغثث يسح موعود كالصل منشاءاور مترعا بمالا اصل منشاء اور معا أتخصرت صلى الله علب وسلم كاجلال ظام ركيا ب اوراب كالخمت كوقائم كمفا يمادا ذكر توضمنى سبعداس لئ كرانخصريت سلى التدعليدوكم مين جذب اورا فاصنه كي قوت ا ہے اور اسی افاصنہ میں ہمارا ذکر ہے۔ (الحكم مبلد ٦ نبر١٤ صغه ١٠٠ پرييز ١٠ مئي م ١٩٠٤) طأغون سفتعلق ايك اعتراض كالجواب طاعون كے متعلق لبص اوگ اعتراض كرتے ييں كماكٹر غريب مرتے بيں اور امراءا ور بهما دے برسے بڑے مفالعت ابھی مک بیے ہوئے ہیں لیکن سنّت اللّٰر بی ہے کہ ائمّۃ البکفر اخیر میں بکوسے جایا کرتے ہیں بچنا بخیر صفرت موسلی کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے اُن مب میں فرمون بچا

ر این انچرقرآن شرلیف میں بھی آیا ۔ کر ناکی الا محن ننقصها من اطرافها ایسی ابتدا عوام سے ہوتا ہے۔ اور کھر خواص کی لیے کمت بھی ہوتی ہے۔ کہ ایسی سے مناسلام قبول کی لیے کمت بھی ہوتی ہے۔ کہ انہوں نے آئر میں تو ہوکی اور دیس سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔

مسيح موعودتمام مغات مين بي ريم كظل بن

ذرابا کالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاد لمیں پائے جاتے تھے۔ وہ سب مصرت رسمول رقم میں ان سے بڑھ کرموجود تھے۔ اور اب وہ سارے کمالات بھٹرت دسمول کریم سے طلی طور پریم کوعطا کئے گئے۔

اوراسی لئے ہمالانام آدم، اہراہیم، موسی، توج، داؤد، گوسٹ سلیمان، کیبی عیسی وغیرہ ہے۔ سینانچرابراہیم ہمالانام اس واسطے ہے کہ حضرت ابراہیم ایسے مقام میں بیدا ہوئے مقے کروہ ہتخان

تفااور لوگ بُت پریرت منتے اور اب بھی لوگوں کا بہی حال ہے کرقسم تسم کے خیالی اور دہمی تیول میر میر ش

ى بِرَسْنْ بىن مصروت بىن اور وصدانيّت كونھوڑ بييظ بين بِهِلِيمّام انبيا رَظِلْ مُظْ نِهَ كَرَيم كَي خال خاص صفات بين اوراب ہم ان تمام صفات مين نبى كريم كنظِلْ بين بمولانا رُوم نے نوب فرما باہے

ے نام احد نام جسلہ انبیار است

بوس بيامد صدنو ديم بيش مااست

نبی کریم نے گویاسب لوگوں سے چندہ وصول کیا اور وہ لوگ تواپنے اپنے مقامات و بریو بر سر سر

اورحالات پررہے پرنبی کمیم کے پاس کروڑوں روپے ہوگئے۔

ہندُووُل کی قوم بھی اسلام کیطرف توجہ کرے گی

زیاد معلوم ہوتا ہے کہ اس حالگیرطوفان دبامیں برہندوؤں کی قوم بھی اسلام کی طرف قور کرے بنا خیرجب ہم نے باہر مرکان بنوانے کی تجویز کی تقی ۔ توایک ہندونے ہم کو آگر کہا تھا۔

کہم وقوم سے المجدہ ہوکہ آپ ہی کے پاس باہردا کریں گے الدفیر دود نعہ ہم نے دویار میں دیکھا

کربہت سے ہنڈو ہمارے آگے سجدہ کرنے کی طرح مجھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ او تاربہی اور کوشن ہیں اور ہمادے آگے نذریں دیتے ہیں اور ایک دفعہ الہام ہواہے کوشن رودر کوپال تیری ہما ہو۔ تیری ہمتنی گیتا ہیں موجود ہے۔ لفظ رودر کے مصنے نذیر اور کوپال کے مصنے لبشیر کے ہیں۔

طاعوُن سے عیسائیوں پرمجنت

فرایا عبسائیوں نے ہوشور مجایا تفاکر عیسلی مُردوں کو ڈندہ کرنا تھا۔اور وہ تھوا تھا اسط غیرت البی نے جش مادا کہ دنیا میں طاعون کھیلائے اور ہماد سے مقام کو بچائے تاکہ لوگوں پر ثابت ہوجائے کہ اُنت محدی کا کیا شان ہے کہ احکد کے ایک علام کی اس قدوع زّت ہے۔ اگر عیسلی

ہوجائے کہ امت حمدی کا کیاسان ہے کہ احمد کے ایک علام بی اس دروعورت ہے۔ ارجیسی مردوں کو زندہ کتا تھا تو اب عیسائیوں کے مقامات کو اس بلاسے بچاسئے۔ اس دفت فیرت اللی ہوش میں ہے۔ تاکھیسٰی کی کسرشان ہو تیس کوخل بنایا گیا ہے

چپزوش تراند زو ای مطرب مقام شناس کدددمیان غزل قول آسشنا آ ور د

ر کاروں قران میں مسلے کی مصوریت کے ذکر کیوجہ میں میں میں مسلے کی مصروریت کے

قرائن شرایف اور احادیث میں جو صفرت عبلی کے نیک اور معموم ہونے کا ذکرہے۔ اس سے میر طلب نہیں کہ دو مراکوئی نیک یامعموم نہیں بلکہ قرآن تشرای اور صدیث نے صنور تا یہود کے ثنہ کو بند کرنے کے لئے یہ فقرے اور کے میں کہ یہود نعوذ بالتّدمری کو زناکار عورت اور صفرت عیلے کو طالِعًا

مربعر من الله قران شرایف نے اُن کا ذَب کیاسے کروہ ایسا کہنے سے باز آویں۔

أخصرت كي حبماني بركات

فرایا۔ حضرت رسول کریم کے مہزار وں جہمانی برکات بھی تھے۔ آپ کے جُبتہ سے بعد وفات آپ کے لوگ بکات میاہتے تھے۔ بیمار اول میں لوگوں کو شفادیتے تھے اور بارش ندہوتی تو در ما

ریے تھے اور بارش ہوجاتی تھی۔ ایک لاکھ سے نیادہ آپ کے اصحابی تھے یہتوں کی جمانی تعلیقا ا میں کی دعاؤں سے دور ہوجاتی تفیس جیلی کو نبی کریم کے ساتھ کیانسبت ہوسکتی ہے جس کے سائة بيند و كالمعادر أن كامال معى الجيلول سيظامر ب كدوه كس مرتبد ومانبت كع تق. الوجبل اس أتمت كا فرعون مقا فَرَايا ـ الإبهل اس امّعت كافرمون تفا كيونكماس نع بمي نبى كريم كى چندون يرورشس كى تقى چىيساكە فريون مصرى نے تصنبت موسى كى برودش كى تتى ۔ اوراليسا ہى مولوى فورسين صاحب ابتدامي براين يرديونوكه كريماد يسلسله كي يندوم يروش كى-مضرت اقدن في الله بران الهام منايا يَا يَحَىٰ هُذِ الْحِتَابَ بِهُوَّةٍ وَالْخَيْر كُلُّه فِي الْقُرْانِ- اور فراياكم اس میں بم کوصنرت کیلی کی نسبت دی گئی ہے کیونکو صنوت دیمائی کومیرود کی ان اقوام سے مقالم كرفاينا تفابوكتاب الندقوريت كوهيوا ميط يتقرا ورصديثول كيهت كرويده بورس كقر اورسرات مس احادبث كوبيش كرت تق وبيسابى اس نعانديس بمادامقابله السحديث كسائة جواكر مم قران میں کرتے اور وہ صدیث پیش کرتے ہیں۔ اذان كيوقت كوتى أوريكي كا كام كرنا

**ادان ببوفت لو کی اور یکی اقام کرما** بیک خض اپنامضمون استستهار درمیاره طاعون مستار استار ا دنان بوسف مگی - وه پیُپ بو کید خرایا -

پڑھتے ماؤ۔ اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے۔

### طاعون زده علاقهمي حاني ممانعت

ایک خص نے دریافت کیا کرمیرے ال خاندا در بیٹے ایک ایسے مقام میں ہیں جہاں طاعن کا زور ہے۔ میں گھرایا ہوا ہوں اور وہاں جانہا ہا ہوں - فروایا -

مُتَ مِهُ وَ وَلَا تُلْقُوْ إِياَ يَدِيدُ يَكُمُ الْ التَّهُ لَكَةً بِهِلِي لات كو اُلُهُ كُو اُل كَ لَا وَالْ كود بربهتر بوگا برنسبت اس كرتم خود جائد ايست مقام پرجانا گناه ہے۔

قران شرافي كالفاظ ميرالهام مفغ برحمت

حضوت اقدس کو البه مهوا - انست معی و انی معك - اتی بایعت بایعتی دبی . فرایا که الله تعنی دبی و فرای که الله تعنی الله تعنی دبی که مسل کی است الله الله الله الله الله الله تعنی الله تعنی

# قران مجيد مين اس نماندا وبطاعون متعلق يديكوني

فرما ياكه

اس آیت قرآن کریم بین اس نماندا ورطاعون کے متعلق پیشگوئی ہے۔ والموسلت عرفیہ العصفت عصفاً۔ والدّ شار اور الفراقت فرقاً۔ فالملقبات ذکراً۔ عدراً او ندراً۔ قسم ہمان ہواؤں کی ہوآ ہمت میں ہیں۔ لینی ہملا وقت البسا ہوگا کہ کوئی کوئی واقعہ طاعون کا ہوجا یا کرے۔ بھر وہ ندر بچر ہے اور تیز ہوجا وسے۔ بھر وہ ایسی ہوکہ لوگوں کو پراگندہ کر دے۔ اور پریشان خاطر کر دے۔ بھرایسے واقعات ہوں کہ مومن اور کا فرکے درمیان فرق اور تمیز کر دیں۔ اس وقت لوگوں کو مجمد تھا اس کی اطاعت میں یا اسس کی اس وقت لوگوں کو مجمد تھا اس کی اس وقت میں یا اسس کی

کی مفالفت میں ریر مجھ میں آنابھن سے لئے صرف مجت کا موجب ہوگا۔ (عدس العنی مرتے مرتے اُن كا دل اقرار كربعائك كاكريم علم مير تقي اور لعض كرية (ندرماً) ليني درائ كاموجب بوكاكده تربیرکیکے بدلوں سے یا زا ویں۔ (الحكم جلدة نمبره؛ صغم ٤-٩ پرچه ٢٢ راپريل مخت الله) ۸ ایریل ساقه الها مان فراياكه آج وات كوبد الهام بوا-أنى مع الرِّسُول اقُوم ومن بيلُومخُ الُوم افيطر و اصُوم یعنی میں اینے دشول کے ساتھ کھڑا ہود دنگا اُس کی مدد کروں گا اور ہواُس کو طامت کرنگا۔ اُس كوطامت كرون كاروزه افطاركرون كااور روزه وكهون كالبيني كعبى طاعون بندم وبأنكى اوكيجي زوركرني نماز مجهد كميد والمجن حمايت اموام كالشتهار دواده وعابرائي وفيد واعون آب كود كه إباكباجس كي توبك بماب في طاعون كالختمرار دوات تبارلكها. بدكو بدباطن مخالف مساعراض مناسب فاديان بين ايك بدكر بدياهن مخالف آيا بوا مقاراس نيه احباب ميں سے ايک كومجايا. وه اس كير ساتھ

بات كرف وكبا حضرت كوخبر بونى نو فرمايا كه ا يسي خبيث مفسد كواتني عرّن بنين دبني چاميك كرمسس ك ساته تم بس سع كوئي بات کرے۔

# بنوابول كوجمع كمن يسيئ ارشاد

د. زّوبا که مختلف لوگوں کو ہو رویا ، ہوئے ہیں ۔ کہ قادیان میں طاعون نہیں ہو گی۔ ان خواہوں کو جمعے کرکے شاقعے کر دینا جاہئیے۔

ما مقصدلقديس رسول مي الماده كريم أن كو ذبا كريم كا الاده كرتي من أن كو ذبا كريم

صل میں ہمارامنشار میر ہے کہ رسول کریم کی تقدیس ہوا در آپ کی تعربیت ہو۔ اور ہماری تعربیت

اگرمو تورسول الندكيضمن ميں بود

سلف الين كم تعلق مسلك

قربایا۔ وفات مسیح یا ایسے مسائل کے متعلق پہلے وگ جو کچھ کہر آئے ان کی متعلق ہم صفرت موسائی کی طرح یہی کہتے ہیں کہ علم ها عند رقی بعنی گذشتہ لوگوں کے صالات سے اللہ تعالیٰ بہتر واقف ہے طابع ال کہ کدگ کہ میں زیر فرطن میں میں رہا ہے مداح میں تاکی ہیں۔ وہ

ال حال كولوك كومم نے كافى طور يسم واليم اور تجت قائم كردى ہے۔

أبك الهام كى تشريح

زیا ۔ خدا تو چور کا بھی دہمن ہے۔ اگر میں مفتری ہوتا تو وہ مجھے آئی بہلت کیوں دیتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی عادت ہی تعالیٰ کی عادت ہیں سے ہے کہ موافق مخالف ہرطرح کے لوگ دنیا میں ہوں تاکہ ایک نظارہ قدرت ہو جن دنوں لڑکی بیدا ہوئی تقی اور لوگوں نے غلط نہی بیدا کرنے کے لئے شور مجایا کہ بیٹ گوئی غلط نہی

> اُن دنوں میں پیرالہام ہوا تھا۔ ھ

دشمن کا تعبی نفوب وار برکلا تبسیر تجعی وه واریار برکلا

والاعراب مما

يعنى خالغول نے توبیر شور ميايا سے كميشيگوئي خلط بكل مرجلد فہم لوگ مجه حائيں سے۔ اور نا وافف شىمنىيە بول ھے۔ ۔ قربایہ کم والوں کوجب فتح کا وعدہ دیا گیا۔ تو اُن کو ۱۳ سال اس کے انتظار میں گذر گئے ا م مرا خرالندتعالیٰ کے وعدہ کا ون آگیا اور شمن بلاک ہوگئے۔ درنہ وہ کہا کرتے تھے مٹی طرف الفتہ ابتلائمحص کے لئے آتے ہیں فراسا الله تعالى تحيص كرناحا بهناب تاكرجيبا ووسرك بيرون كامال ب بمارك یاس بھی ہرطرے کے گندے اور نایاک لوگ شابل متر ہوجا دیں۔اس واسطے اس قسم کے ابتلامي درميان بس أمبات بس. (الحكم جلد؛ نميرة اصغر ١- يرج ، سواريل المنافئ) ٢٧ رايريل ١٩٠٠ ء سوالات متعلقه تلور مرزكوة فراحمري كاجنازه اورغيراحدي كيتيجين فازاورأ يحيجابا ایک شخص نے وحل کی کہ زاور پر زکاہ ہے بانہیں۔ فرمایا کہ جوز لورامنعمال میں آنا ہے اور مشلا کوئی ہیاہ شادی پر مانگ کر لیے جاتا ہے تو دیدیا جائے ده زکوة سفستنی ہے۔ موال بواكيروادي اسسلسله عي داخل نبي أس كاجنانه جايز ب يانبي. فرابا. اگراس سلسله کامخالف نقا اورسمیں بُراکہتنا اور مجتنا بھا تو اس کاجنازہ مزیز صوا وراگفاموث

تقاا وردرمباني حالت مين تقاتواس كاجنانه بإه ليناحا نزب بشطيكه نماز جنانه كالهام تمهب

٢9: ٢٤ حساما

كونى مورورنه كوئى عزورت نبيس.

سوال ہوا۔ کہ اگر کسی مبلکہ امام نماز صفور کے معالات سے داقف نہیں تواس کے پیچھے نماز براھیں مدر فرم رہ

يانه پڙهين نسمايا-

پہلے تہادا فرص ہے کہ اُسے واقف کرو بھراگر تصدیق کرے توہم تردر نداس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرو۔ اور اگر کوئی خاموش رہے نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے تو وہ بھی منافق ہے۔ اُس پیچھے نماز نہ روصو۔

فَرَایا-اگرکوئی ایسا آدمی ہوتم میں سے نہیں-اوراُس کاجنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے غیر کوگ موہود ہوں اور وہ لیسند مذکرتے ہوں کہ تم میں سے کوئی جنازہ کا پیش امام بنے اور بھیگاہے کا خواہ ہو تو الیسے مقام کو ترک کرو- اور اپنے کہی نیک کام میں معبوف ہوجاؤ۔

(الحكم جلد " نمبروا صفحه ، يُرجِ - سرايُريُ سُنالَدُ )

٢٤ ايريل سنوانه

موجوده عیسائی مذہب در تقیقت کولوسی زہرہے

آوبا بھیساکر ہیودی فائنل نے اپنی کتاب ہیں یکھا ہے۔ یہ بات صحصے ہے کہ موجودہ منہب نھا اسس ہیں شراحیت کو کوئی پاس نہیں۔ اور سور کھانا اور غیر ختون رہنا وغیرہ تمام یا تیں شراحیت موسوی سے دخالف ہیں۔ یہ باتیں اصل میں اولوس کی ایجاد ہیں۔ اور اس واسط ہم اس مذہر ہ کھیسوئ مذا نہیں کہر سکتے بلکہ در اصل میں اولوس کی ایجاد ہیں۔ اور اس واسط ہم اس مذہر ہ کو چیوو کر اور اُن کی دائے کے برخلات کبوں ایستی خصل کی باتوں پر اعتباد کر لیا گیا تھا جس کی ساری عمر لیہ وہ کی الفت میں گذری تھی مذہر بے عیسوی میں اولوس کا الیساسی معال ہے جیسا کہ با وا ناتک صاحب کی اسام کی باتوں کو برط بیر ہی ساری عمر انہیں با نہیں انہیں منہوں ایسی بی نہیں باتے ۔ بو سکتی جس کے مطابق عمل کے واس جیسے آدمی کے خطوط اناجیل ادار جہ کے ساتھ شامل کئے جا سکتی جس کے مطابق عمل کے واس جیسے آدمی کے خطوط اناجیل ادار جہ کے ساتھ شامل کئے جا سکتی جس کے مطابق خواہ معتبر بن بیر بیا تھا۔ ہم اسلام کی تادیخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں یاتے۔ بو سکتے تھے۔ پولوس خواہ معتبر بن بیر بیا تھا۔ ہم اسلام کی تادیخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں یاتے۔ بو

منواه مخواه صحابي بن بليها بو-( الحكم بعلد و منبر واصفى 4 برج برا بريل سناله ) اشتهار انع البلاء كاشاعت يستضيط يقوب على مناكى الماد اشتهاردا في البلاكم متعلق صرت بهت تاكيد كررس تفكداس كوبهت جلد شاكع كبا حادث مُرْطِيعِ مِن بِفتهَ كَ اندر مَ مِحْدِمُوجِيبِ سكتا ہے۔ اس پُرشیخ لیقوب علی صلاب نے عرض کی کہ اخبار الحکم كهردوبرليس بم دودن كم ليض فال كعادية مين بصرت في بهت ب ند فرمايا . اور عكم ديا كم اليساكيا جا · تاكربرا الشنهار وقت بريعدرشا كي بوجائ الله تعلى الله تعلى الشيخ صاحب موحوث كوبز الفي خيروس - أن كي مليق سے اس طرح دقتاً فوقتاً مصرت كے نياده ضرورى كامول ميں نصرت المتى رمبتى ہے-مغرت اقدين كوالهام بوا- إنى احافظ كل من في السمّاد- فوايا-داس کے معنف نہیں ملے کراس سے مراد صرف بیر گھر ہے یا قادیان میں بعقتے ہ كي متعلق كوبي مثلاً مدرسه ادرمولوى صاحب كا كفروغيرو-٢٩ ايريل المعالم براغ الدين جئونى كانوبه نامه فكبركيه وقنت فرمايا به میال جبسراغ الدین جوں والے نے اپنا توبہ نامر جھیجدیا ہے۔ یہ اُن کی بڑی سعادت ب ادريم لمنت بين كرانبول في دوال كوئي افتراء نهين كيا تقابلك جدييث نفس الداضغاث احلام

سے ایک دھوکالگ جاماہے۔ شیخ لیتھوب علی الحکم میں شائع کردیں۔ کرسب اوگ اُن کو اپنا بھائی سمبیں اور ظُنق کے ساتھ اُن سے بیش آویں۔

٨٧ الريل كالهام كا ذكر تفار فرايا -كه

ہم توجا بتے ہیں کہ ہمارا گھراتنا بوا ہوتا کہ سادھ جماعت والماس کے اندر آجاتے۔

عیسائیوں کے باہمی اختلافات

عیسائیوں کے ہمی اختلافات کا ذکر تفا۔ افدایک کناب پڑھی جا رہی تھی بیس ہیں ہیر ذکرہے کہ موجودہ خرب عیسوی اصل میں پولوس نے فریب دہی سے بنایا ہے مسیح کا بہ خرب شرکقا بصفرت اقدمؓ نے فرمایا کہ

دیکھوید نوگ آپ ہی عیسائیت کی برایں کاٹ رہنے ہیں کیو کم کھھا ہے کہ آگر مسیح دجال کو نہ ماریگا۔ تب بھی وہ گل گل کر مُرجا ٹیکا۔

( الحكم مبلدد نبرق منفر ٠- ٨ پرچ ٣٠ ابريل ملنظرة)

سرايريل سردونه

البسام

قربایا- آج رات کوالهام ہوا-کی سے ج

مجی بڑے بڑے بخالف جلد تباہ ہمعباتے بیکن پونکہ بڑے مخالف جو ہوتے ہیں۔ اُن بیں ایک خوبی ادر عزم اور ہمنت اور لوگوں برحکم انی اور اثر ڈالنے کی ہوتی ہے۔ اس واسطے اُن کے منعلق یہ امبیائیمی ہوتی ہے کہ شاید لوگوں کے حالات سے عبرت بکڑ کر توبہ کریں اور دین کی خدمت ہیں اپنی قوتوں کو کام

میں لاویں۔

خوایا۔ اس بات میں بڑی لڈت ہے کہ انسان خدا کے دبور کر بھے کہ وہ ہے اور دس کو کر بھی احلانے۔ انسان کوچلہ میٹے کہ اپنے گزارے کے مطابق اپنی معیشت کوماصل کرے اور دنیا کی بہت مرادیا بیوی کی ٹواہش کے بیچھے نہ بڑھے۔

دالحكم مِلده بمبر١٩ -صفرم يرج ١٧ (بريل ط<sup>-1</sup>لرً)

**\*\*** 

## ه منی ۱۹۰۲ که

#### الهامات

الت كيتين بي صفرت افدى كو الهام بالا -

اتی اُسکافِظُکُلِّ مَنْ فِی النَّادِ اِلَّا الَّذِبُنَ عَلَوْلِ اِلْسَیْکَبَادِ ینی میں دارکے اندر رہمنے والوں کی صفاظت کروں کا سوائے اُن لوگوں کے جنہوں نے تکتر کے ساتھ علوکیا۔

قرمایا۔علود وقسم کا ہوتا ہے۔ ایک جائز ہونا ہے اور دومرا ناجائز۔ جائز کی مثال وہ علوہے جو حضرت موسلی علیالسلام میں تھا اور ناجائز کی مثال وہ علومتنا ہو فرعون میں تھا۔

ورفراباكر منع كى تمازك بعديرالهام بوا

إِنْ اَدَى الْمَلَوْيَكَةَ الشَّدَادِ

يعنى مين سخت فرشتول كو ديجهتا بون بعيسا كرمثلًا ملك الموت دغيروبين -

تَوَایا کہ خلاکے خصنب شدید سے اِخیر تقوی وطہاںت کے کوئی نہیں بھے سکتا۔ بس سب کوچاہئے کہ تقوی وطہاںت کے اختیار کی واس کے اور آگر کوئی فاستی در اور میں داخل ہو جائے۔ تو اُس کا

نی رہنالیتنی کیونکر موسکنا ہے۔ ہاں اس میں بھرجی ایک تسم کی تصوصیت کی گئی ہے کیونکرجو لوگ علواستکبار نذکریں۔ اُن کی صفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لیکن انتا اُوی المعرب نے

م بيدامرنبين ولان انتشار اوربليل شديد سع بيجنه كا وعده معلوم بوماسي الشرتعالي الساامزاي

کویناه نهبین دیزا۔ اس گاؤں میں در صل اس قسم کے سخت دل اور مخالف دین اسلام کوگ موجود ہیں۔ کہ اگر اس سلسلہ کا اکرام نہ ہوتا۔ تو بیرسارا گاؤں ہلاک ہوجا تا ۔اور اب بھی اگرچہ ممکن ہے کہ بعض وار داتیں ہول۔ گرتام ہم اللہ تفالے ایک مابہ الامنیاز قائم رکھے گا۔

سیونگ بنک اور تجارتی کارخانوں کے سُود کا مسکم

ایکشخص نے ایک لمباخط لکھا کہ سپونگ بنگ کا مٹود اور دیگڑ سجارتی کا دیغانوں کا مٹود جاڑنہ یا نہیں کیونکہ اس کے ناجائز ہونے سے اسلام کے لوگوں کو سجارتی معاملات میں بڑا نقصان ہور ہے۔ صفرت اقدش نے فرمایا کہ بیر ایک اجتہادی مسئلہ سے اور جبتک کہ اس کے سارسے پہلودُل

پرغور نہ کی جائے اور ہزنسم کے ہرج اور فوائد جو اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے سلمنے پیش نہ کئے جاویں ہم اس کے متعلق اپنی رائے دینے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ یہ جا بڑنہے۔اللہ تعلیٰ نہ سکے جاویں ہم اس کے متعلق اپنی رائے دینے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ یہ جا بڑنہے۔اللہ تعلیٰ

نے ہزاروں طرنق روپر کمانے کے پیدا کئے ہیں۔ مسلمان کو چاہئے کداُن کو اختیار کرے اور اس پر میزر کھے۔ ایمان صرافہ ستفتیم سے وابستہ ہے اور اللہ ناحالے کے اسکام کو اس طرح سے ٹالہ بنا گھناہ

مشلًا اگر مینیا میں سؤرکی تجادت ہی سب سے نیادہ نبع مند ہوجا وسے توکیا مسلمان اس کی تجارت شروع کردیں گے۔ اِس اگر ہم میر دکھیں کہ اس کو تھیوٹرنا اسسام کے لئے ہاکت کا موجب ہوتا ہے تب

ہم فسمن اضطم غیرباغ دی عاد کے نیجے لاکراس کوجائز کہددیں گے۔ مگریہ کوئی ایساام نہیں اور یہ ایک خانگی امرا ورخود غرضی کا مسئلہ ہے۔ ہم فی الحال بڑسے بڑے خطیم الشّان امور دینی کیطرت

متوجين بمين تولوكس كايمان كافكريط بواسد ايسدادتي موركى طرف بم توجر بنين كرسكة واكر

ہم رفسے عالیشان ہمات کو بھوڈ کراہمی سے ایسے اونی کاموں میں لگ جائیں قوہماری مشال اس ادشاہ کی ہوگی جوایک مقام پرایک محل بنانا چاہتا ہے۔ مگراس جگر بڑے شیرا ور درندہے اور سانپ ہیں اور نيز كمقيان اورشيغ ثليان بين يس اكروه يهلي درندون اورسانيون كيطرف توجر مذكر سے اور إن كو ہاکت کینینجائے اورسب سے پہلے مکھیوں کے فنا کرنے میں مصروت ہو تواس کاکیا حال ہوگا اس سائل کولکھنا چاہیئے کہتم پہلے اپنے اہمان کا فِکر کروا ور ڈوچار ماہ کے واسطے بہال آکر کھٹم و تاكه تمهارى داودماغ مين روشني بيدا بواور ايسي خيالات مين نديره (الحكم جلدا نبري اسنحه ١٠-١١ پرچ ارمئى مطابقات) مغالفين براتمام حجت بوعلى مباعث ومجادلول ورمقابلول روكنا ٨٨ منى سناليا كو و بجدن ك فقام حضات اقدس علىالصلوة والسّلام كى خدمت تو مختلف باتوں كے تذكرہ كے اتناد ميں فرايا :-يس برى تاكيدسے اپنی جاعت كوجهال كہيں وہ ہيں منع كرنا جول كرده كسى تسم كامبات

پید ہوجادے۔ برحد معرف میں موجوں اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا بیکا ہوتا ہے۔ وُہ پراس کے نفنل اور عطایات بے شمار ہول اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا بیکا ہوتا ہے۔ وُہ

ان لوگوں كى طرف كھيى متوجرنہيں موتاكر انہيں عتاب يا خطاب يا طامت كرمے من كيضلاف اس کا آخری فیصله نا فذہونا ہوتا ہے بیٹنا نچہ ایک طرف آنخضریت صبی انڈعلیہ وسلّم کو فرماتا ہے۔ خام كماصوا ولواللعزم موالمرسل ولانستيلهم اورفواماس ولاسكن كصاحب الحدوث اورفان استطعت ان تبنغي نفقاً في الارصى - الاية - يرجعت الميزعتاب اس بات يرب كرا تخطر صلى التُرعليه وسلم ببهت جلد فيصله كفّاركي في مين جلهت كقر مكر خلا تعالى اين مصارج اورمسنن ولحاظ سے بڑے قف ادری کم کے ساتھ کام کتا ہے لیکن آخرکار اٹخفرن صلی الڈعلیہ دستم کے ڈھنول کوالیسا کچُلا اوربیبیا کداُن کا نام ونشان مٹا دیا۔ اسی طرح پرممکن ہے کہ ہماری جماعت کے 'بعض *وگ طرح طرح کی کا*لیاں افترا پروانیاں اور برنبانیاں خواتعا کی کے سیتے سلسلے کی نسبت مشنكر يضطراب اودائتعجال مين يطيب مكرانهين خوانعلي كاس مُنتّ كويونبي كريم صلى التدعيه وسلّ كے ساتند برتی گئی بمیشد محفظ مناطر لکھنا جا ہيئے۔ اس لئے میں پھراور بار باریت کا پر کھ کرتا ہوں کہ جنگ ا البوال كيفحبول تخريكول اورتقريبول سيكرناره كشى كرو-اس لنته كربؤكام تم كمنابيا بستتربو ليعنى تمنول يرتجت يُورى كنا- وهاب خلانعالى في اين القيس لي لياسي-تهراداكام اب بيرمونا حيله يئيكي كه دعاؤل اور امتغفار اورعبادت المبي اورتزكبير وتصغيبه لفس يم شغول موجاؤ-اس طرح ابين تبكر مستق بناؤ خدا تعالي كان عنايات اور توجهات كاجركا اس نے وحدہ فرمایا ہے۔ اگرچیرخدا تعالیٰ کے میرے ساتھ بڑے براے وعدے اور پیشگوٹیاں ہیں جن کی نسبت لیٹین ہے کہ وہ کُوری ہول گی۔ مگرتم خواہ نخواہ اُن پرمغرور نہ ہو مباؤ ، ہرقسم کے متسديكينه لغض غيبيت اوركبرا در دعونت أورنستى وفجوركي ظاهرى اورباطنى داجول اوركسل اور فغلت سيغ يحاور نؤب يادركه وكرانجام كارم يشمنغ يول كابوتاب جيس اللد تعدك فرماناب والعاقبة للمتقين يه اس كفتقي بنن ك فيكركود تىلسلەاتىرىيە كى عرّت و حضرت موانامولی عبدالکرم صاحب ف ذکرکیا کرصنور کی بیادی کی شدّت میں میرسے ول

یں ہت دقت پیدا ہوئی تریں نے ہت دعائی کہ موالا کیم اسلام کی عزت ، قرآن کی عزت ، نیں کیم صلے اللہ معلیہ وسلّم کی عزّت اور بالآخر تیری اپنی عزّت اور جلال کے اظہار کا بھی اس وقت ہی درلیہ ہے۔ تو اس پر فرمایا۔

بیماری کی شدّت میں جبکہ پیر گمان ہوتا تھا کہ دُور کی پرواڈ کرجلئے گی۔ مجھے بھی الہام ہوا ،

اللّٰهُم إِنْ اِ هلكتَ هٰد وَ العصابَة فَلَن تُعْبِد فِی الاس صِ اَبَد مَا

یعنی اسے خدا اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر اس کے بعد اس زمین میں تیری کینش کھی نہوگی ایمنی استری کے بقتر سے قائم کیا ہے۔ اگر میر اللہ ما تا اور خدا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اگر میر سلسلہ فائم نہ ہوتا تو دنیا میں اُنور کیا۔ ان محمود اور خدا من اور موان کے مساحان ہوتے جو اپنے ناپلک اور مجمود اور خدا میں کے مساحان مور نے جو اپنے ناپلک اور مجمود کے تھے میدان ضالی کرتے ہیں۔ پیسلسلہ اب کسی ہاتھ اور وطافت معمود اور خدا میں اور فعنس اس پر ہوں گے معمود اور خدا میں اور فعنس اس پر ہوں گ

سے نالد دنہ ہوگا۔ بیضرور بڑھھے گا اور بھیو لے گا اور ضاؤ کی بڑی بڑی برٹسی اور فضل اس پر ہوں کے جب ہمیں خدل کے زندہ اور مبارک وحدہ ہر روز ملتے ہیں اور وہ نستی دیتا ہے کہ میں تہا ہے ساتھ ہوں اور تہاری دعوت زمین کے کنارول تک پہنچاؤں گا۔ بھر ہم کسی کی تحقیر اور گا کی گلوچ ہر کیول

مضطرب ہوں۔

(المكم جلعة نمبر۲ صفحه ۵ پري ۳۱ مثى سنول ك )

بعامئی سندف بر مسیخ اورامام صبین فیضیدات اعتراض کا جواب

بىلەمئى تائىلىدۇرۇپ ئىرىنىڭ ئالىلى ئىلىدىدى بىلىدىدى بىلىدىدى بىلىدى ئىلىلىدى بىلىلىكەل ئىلىلى ئىلىرە بىر بىلى مىلىن ئىلىدىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىرىت جىلارىيىيى يىلىن ئىلىدىلىن ئالىلىلىلىن ئىلىدى ئىلىدى ئالىرىسى ئىلى

وُنیامیں دونسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو خواہ بلاکسی قسم کے استحقاق کے پینے تئیں محامد مناقب اورصغات محمودہ سے موصوت کرنا چاہتے ہیں۔ کہ

فداتعالیٰ کی کبریانی کی چادرات اواره لین ایسے لوگ لعنتی ہوتے ہیں۔

دوسری قسم کے دہ لوگ ہوتے ہیں جو طبعًا سرقسم کی مدح و ثنا اور منقبت سے نفرت اور ر

کرابرت کرنے ہیں ادر اگر دو اپنے اختیار پر بھپوڑ دیئے جا ویں تو دل سے پ ندکرتے ہیں کر گوشر گئنامی میں زندگی گزار دیں۔ مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالے ادر باریک حکمتوں کی بنار پراُن کی تعراف

اور تجبید کرا بداور در تقیقت بونالیمی اسی طرح جا بینے کیونکر جن لوگوں کو وہ مامور کر کے جمیعیت

ہے۔اُن کی مامُودیت سے اس کامنشاد بر ہونا ہے کہ اس کی حمدو ثنا داور حوال دنیا میں ظاہر ہو۔اگران مامُودوں کی نسبت وہ یہ کہے کہ فلال مامُود جسے میں نے مبعوث کیا ہے ایسا بھتا۔ ۔

مِرْول اللهُ تَكِينه يعِفله اود مرقسم كے فعن إلى سے عادى اور بيگا نہ ہے توكيا خدا تعالى كى اس كے ذريعه سے كوئى صفت قائم بوسكے گی جقیقت بیں خدا كا ان كی تجيدا ور مدارج اور

فعنائل بیان کنا اینے بی جلال اور فلمت کی تهید کے لئے ہوتا ہے۔

وه تواپینے نفس سے بالکی مغالی ہوتے ہیں اور ہرتسم کے مدح و ذم سے بے بیدہ ہوتے ہیں چناپنی سالہا سال اس سے پہلے جبکہ مذکوئی مقابلہ تھا نڈگرد دیپیش میں کوئی مجمع تقامنہ پیملس اور اس کی کوئی تمہد کتفی اور مذدنیا میں کوئی شہرت تھی۔

خدا تعالے نے برابین احمدید میں میری نسبعت بد فرمایا کہ

يحمدك الله من عرشه عمدك ونصلى كنتم خيراسة اخرجت الناس وافتنارًا للمؤمنين يا المحمد فاضت الرحمة على شفتيك انك بالعيننا وبونع الله ذكوك ويتم نعمته عليك فى الدّنبا والأخرة ويالحمدى انت موادى ومعى غرست كرامتك بيدى يا المحمد بنم السمك و لايتم السعى و بوركت يا المحمد وكان ما بارك الله فيك حقّا فيك شأنك عجيب واجرك قريب إنى جاعك للناس املها وانت وجيدة فى حضرتى واخرت والمترتك النفسى و الرضى والشماء معك كما هو معى وسرتك سرتى و انت وقى

بمنزلة توحيدى وتغريدى سبعان الله تبارك وتعلك زاد عجدك سارمً عليك جعلت مباركًا. وانى نصّلتك على العلين . ولقد كرّمنا بني اد وفسّلنا بعضهم على بعض - دني فتدلى فكان قاب قوسين او ١ دني وات عليك حمتى فى الدنيا والدين والقيت عليك عبدة متى ولتصنع على عيني بجمدك الله ويمشى اليك خلق أدم فاكرمية جرى الله ف حلل الانبياء انت معى وانا معك خلقيت لك ليدلًا ونهارًا. اعمل ما شنرت قد غفرتُ الكَ انتَ منّى بمنزلة لايعلمها الخلق. ويعصمك الله ولولم يعممك النّاس يعصمك الله - انت المسبح الدى لايمناع وقته كمثلك دُرُّ لايصناع - انت الشيخ المسيح وياتى معك ومع انعبارك وانت اسمى الاعلى وانت متى بمنزلة توحيدى وتفريدى وانت متى بمنزلة المحبوبين عليك بوكاتُ وسلامً - سلامُ تولًامن رّب رّحيم -مظهما لحيّ - وانت منّى مبدرالامرو وماينطق عن الهوى ان هو الآ وحي يوحل. فَولِا ين اين قلب و ديكه كريتين كرتابول كدكل انبياء عليهم استلام طبعاً برقسم كي

روید اور مدرح و شناسے کراہمت کرتے تھے گر ہو کچے ضدا تعلیا نے اُن کے حق میں بیان فرایا میں اور مدرح و شناسے کراہمت کرتے تھے گر ہو کچے ضدا تعلیا نے اُن کے حق میں بیان فرایا ہے۔ اور میں ضدا تعالیٰ کی تقسم کھا کہ کہتا ہوں کہ بیدالفاظ میرے الفاظ ہیں۔ اور بیداس کئے کہ ضدا تعالیٰ کی عزت اور جو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی استمام کی عزت اور عظمت اور جو اللہ کو خاک میں بلا دیا گیا ہے۔ اور صفرت عیسیٰی اور صفرت حسین کے حق میں ایسا خلو اور اطراکیا گیا ہے کہ اس سے خدا کا عرش کا نیستا ہے۔

ابیجکر کوٹر اادی صفرت عیسکی کی مدح وشناسے گراہ ہوچکے ہیں اور ابسا ہی بے انتہا مخلوق صفر چسین کی نسبت غلوا ور اطلا کر کے ہلاک ہوچکی ہے توخلاکی مصلحت اور غیرت اس وقت یہی چاہتی ہے کہ وہ تمام عزقوں کے کہوے ہو بیجا طور پر اُن کو بہنائے گئے گئے۔ اُن سے آگاد کم محدر مول الشصلی الدُعلیه وسم اور خلاقعل لے کو بہنائے جاویں بیس ہماری نسبت بیر کلسات در حقیقت خلاتعالے کی اپنی عرّت کے اظہار اور نبی کیم صلے اللہ علیہ وسلم کی ظمت کے اظہار کے لئے ہیں۔

فراً المين حلفاً كهتا بول كدمير ب دل مين اصلى ا در تقيقي جوش يهي ہے كد تمام محسامد اور ب . . . . ، اور نمام صفات جميل آنخصرت صلى الله عليه وسلم كى طرف دجوع كرول ميري

تمام ترخشی اسی میں ہے اور میری بعثت کی اصل غرض بہی ہے کہ مغدا تفالے کی توحید اور رسول کیم صلی التُدهلیہ وسلّم کی عرّت ونیا میں قائم ہو۔ میں لقیناً جانتا ہوں کرمیری نسبت جس قدرتعرفی

کلمات اورتجیدی باتیں النُّرتعالیٰ نے بیان فرائی ہیں۔ پہی درخینقت اُنصرت صلی النُّرعلیہ وسمّ ہی کی طرف راجع ہیں۔ اس لئے کہ ہیں آپ کا ہی غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکوۃ نبوت سے فُر صاصل کر نیجالا ہوں اور شنقل طور پر ہمارا کچہ بھی نہیں۔ اسی سبب سے میرا پر پختہ عقیدہ ہے کہ اگر

کی کار جانا ہوں اور سی موریر جانا چھ ہی ہیں۔ اسی سبب سے میراید پید معید معید کھیے نہار ا کوئی شخص آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کے بعد پیر دعولے کرے کہ میں سنتقل طور پر بلا استفاضہ آنحفر صلی اللہ علیہ دیتم سے مامور ہوں اور ضلا تعالیٰ سے تعلق مکھتا ہوں تو وہ مردُود اور محدُول ہے۔

خدا تعالیٰ کی اہدی مُركِّ بیکی ہے اس بات پر کہ کوئی شخص وصول الی الشدکے دروازہ سے آ نہیں سکتا ہے بیمُ انتباع آنضزت صلی التّعلیہ وسلّم کے۔

زالحكم جلده نمبر ۲۰ -منح ۵-۸ پرچ امارمنی ساله ا

الارمنی سوده در الارمنی سوده

بشرك كى تىن قسمىن

بشرک بین قسم کا ہے - اقل میر کہ عام طور پر بُت پرستی - درخت پرستی وغیرہ کی جا دے۔ یہ اسب سے عام اورموفی قسم کا بشرک ہے - دو سمری قسم بشرک کی میرہ کہ اسباب پر حدسے انیادہ بھروسر کیا جا وے کہ فُلال کام نہ ہوتا۔ توجیل ہاک ہوجاتا۔ یہ بھی بشرک ہے ۔ تیسری قسم شرک

کی بہے کہ ضلا تعالیٰ کے وجود کے ساشنے اپنے دیود کو بھی کوئی شئے سمجھا جا و سے موشے بشرک میں نو امبکل اس روشنی اور عقل کے زمانہ میں کوئی گرفتار نہیں ہونا۔ البنداس مادی ترقی کے زمانہ میں شرک فی الاسباب بہت بڑھ کیا ہے۔ طاعون کے بھیلنے پر یہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ شامت اعمال سیسے بیلی ہے اور اُور اسباب کی طرف توجہ کہتے ہیں۔

مازاص عربي زبان مي پردهني جاسيك

نمازابنی زبان میں بہیں پڑھٹی چاہیئے۔ خدا تعالے نے جس نبان میں قرآن شراهِ ب کھا ہے۔ اس کو چھوڑنا نہیں چاہئے۔ اس اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خدا تعالے کے سامنے بعد مسنگون طرق اوراؤ کار کے بیان کرسکتے ہیں۔ مگر اصل زبان کو ہر گرنہیں چھوڑنا چاہئے۔ عیسا کُول نے صل زبان کو چھوڈ کرکیا بھل یا یا۔ کھے کھی باتی نہ رہا۔

فران جيد من طاعون كيانتنار متعلق بينگوني قران شريد پرغور كەن سے عوم بوتا ہے كہ هامون سے كوئى جگر باتى ند سے گا۔ جيسے

فراباہے۔ ان من قریبة الآنحن معکوما قبل بوم القیامة اومعد بوها ليم الابتراس سے ازم آنا ہے کہ کوئی قریر مس طاعون سے باتی ندرہے۔ اس لفے قادبان کی نسبت یہ فرایا۔
اِدّ کَ اُوّ کَ الْقَرْدَ کَ یَدِی اس کو انتشار اور افرالفری سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ منزائیں دو تیسم

كى بوتى بين - ايك بالتليترا بلاك كرنبوالى يجس كيمقا بلرين فروايا - لمو كا الاكوام لهلك المقام يعنى يبمقام ابلاك مسع بجايا مبلسنة كا .

ددسری تسم کی مزابطور تعذیب ہوتی ہے غرض خدا تعالیٰ نے قادیان کو ہلاکت سے محفوظ رکھاہے۔اور تعدی سزاممنوع نہیں بلکہ مزوری ہے۔

# جمع آیات الله رُوحانی میری کاموجی

دانے کاکیا وجود ہوتا ہے لیکن جمع کئے جادی قرمیری کا موجب ہوجا تا ہے۔ ابک میر خام میں قریباً پندرہ ہزاد کے دانہ ہوتے ہیں جس سے ابک آدمی بخربی میر ہوجا تا ہے اسی طح

پر آیات اسکو اگر مبح کیا جا و سے اور قدر کی جا و سے تو وہ رُون ا نی میری کا موجب ہوجاتی ہیں۔ ہماں سے نشانات کو اگر بک جائی طور برد کی جا اور سے تو اُن کی قوت اور شوکت معلوم ہوتی ہے۔

بستى كوظ كى تبابى بېقرول

آج کل بوایک پہاڑکی دجہ سے جزائر غرب الهند میں سیننٹ پری اور مارٹلینک ہلاک ہوئے ہیں ان کے متعلق تذکرہ کرنے ہوئے فرمایا۔

وُمَّ كى بستى پرتھى اسى طرح بېقرېرسى بىيىد كوه أتش فشال سے پر تے ہيں۔ يہ تساؤن

قدرت سے موجودہ واقعہ جو بلاکت کا ہواہے۔ بہمسیح کے زمانہ کا ایک نشان ہے۔

۔ قرآن کے ذرایجہ توریث کی اصلاح

ہم قرآن کریم کے ذریعہ توریت کی اصلاح کرنا جا ہتے ہیں ۔ توریت کے ذریعہ قرآن کی اصلاح کرنا نہیں جا ہتے ۔ توریت کامغابلہ ہی قرآن سے کیا ہے بہاں قرآن اور توریت کا اضلاف ہے وہاں صا

نظراتا بهكرة وربت مي ايك كندا ورحموط بعد جو بعد مين طايا كياب-

انبیبادا **ورمامُورین الهبیرکو ندیجی تر فی ملتی ہے** انبیاداور مامُورہیشہ کورع تتے ہیں۔ابندا میں حقیرادر ذلیل نظرآنے ہیں۔نلسنی

ان كومفارت كى تكا مسد ديجتاب ليكن آخر خدا تعالى كى قدرت كافلهور بوتاب -

( الحكم جلده نمبر ٢٠ صفح ٨ پريچ احرمئى مطنه لم ٪ )

المارجون المناواع

### مردول كاجي أنطنا

مم خدا تعالے کے اسی قانون قدرت کو مانتے ہیں جو قرآن شریف بیں بیان ہوا ہے

جو مُردہ ایسے ہیں کہ فبریس رکھے جاتے ہیں۔اوراُن کے پاس طائکہ آتے ہیں۔اُن کی نسبت قرآن کی فردہ ایسے ہیں۔ اُن کی نسبت قرآن کی فردہ ا

شریف کایمی فتوی ہے۔ ذیر حسك التى قطى علیها الموت مگر برنگ دیگر غیر فیقی مق میں احیا بھی بونلہے بچنانچراس تسم کے دافعات مؤد ہمارے ساتھ بھی بیش آئے ہیں بچنانچر

ین بین برست به بین موتین نیمسك التی قضی علیه ها الموت سے نہیں - اور وُهُ

بیراحیا دہے جس پرہم اببان لاتے ہیں کہ مُردہ جی اُکھتا ہے۔ غرض خلا تعالی نے جو قانون باندھاہے اُسے ہم مانتے ہیں۔اگراس پراعتبار منرکیں

ر ک عدمت کو عابد میں اور میں میں میں میں ہوئی ہے۔ اور میں انسانی میں درج اور ایقین نہ لائیں تو امان اُکھر مجا تا ہے۔ بیس خدا تعالیے کا قانون قدرت ہو کتاب اللہ میں درج

ہے۔اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی صفات کے

خلات نہیں کرتا مثلاً کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ فادر ہے تو کیا نودکشی بھی کرلیتا ہے؟ ہم اس کے سرکی سے سرکی نہیں کرتے ہیں جس کے بیاد کا انتہاں کی دیسے نہیں ہے ۔

جواب میں کہیں گئے کہ کھی نہیں۔ کیونکہ لَهُ الْآئیکَا اُلْمُسْتَّی کُونُ کُونِ اِسْتَانِ مِن اِسْتَانِ مِن اِسِ کرسکتے۔ وہ اپنی صفات قدیمہ کی خلاف نہیں کرتا غرض احبائے موتی اور قانون قدرت کے متعنیٰ ہمارا یہی مُرمِتِ

کہ ہم اس احیا کے قائن ہیں جو قرآن شرفیت نے بیان کیا ہے اور وہ قانون قدرت ہمارا امام ہے جو قرآن شرفیف سے ثابت ہوتا ہے۔ یورپ کا فلسفداور اس کی محدود تحقیقاً تیں ہمارے لئے ربہ زمیس ہوسکتی ہیں۔

مصرت يرح روبودي ايماني قوت

ہم اپنے خدا تعالے پریہ قری اہمان رکھتے ہیں کہ دہ اپنے صادق بندہ کو کھی ضائع المجی سے المجی سے المجی سے المجی سے المجی کی الم میں المجی ہمار المجی ہمار المجی ہمار میں المجی ہمار میں ہمار ہمار میں ہمار ہمار میں ہمار میں ہمار میں ہمار میں ہمار میں ہمار ہمار

توضرود في مادكا يم كواكراس كام كم مقابلين جوخداتعا لى في مماد يمير دكياب أك

میں ڈالا جا وے توہمارالقین ہے کہ آگ جلا نہیں سکے گی اور اگر شیروں کے نیجو میں ڈالاجا دے
تو وہ کھا نہ سکیں گے میں بقیناً کہتا ہوں کہ ہمارا خدا وہ خدا نہیں جو اپنے صادق کی مدنہ کرسکے
بلکہ ہمارا خدا قادر خدا ہے جو اپنے بندوں اور اس کے غیروں میں ماہرالا متباز رکھ دہتا ہے۔
اگر ایسانہ ہو تو بھردعا بھی ایک فضول شئے ہے۔ میں سیج سیج کہتا ہوں کہ جو کچھ میں خدا تعدل لے

کی نسبت سیان کرتا ہوں۔اس کی توتیں اورطافیتی اس سے بھی کروٹر در کروٹر در ہے بواسکر بیں جن کو ہم بیان نہیں کرسکتے۔

ہمارا ایمان ہے کہ اگر قراش کم آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم کو پکو کراگ میں ڈال دیتے تو وہ اگر ہرگز آپ کو جا نہیں سکتی تھی۔ اگر کوئی محفی اس بناد پر کہ آگ اپنی تاثیر نہیں چھوڑتی۔ اکارکے تو وہ جیسے اور کا فرہے کیے کہ مغدا تعالیٰ نے جب ان سب دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ کہ بدیا فکیڈ کھنی کے جینے تا ۔ تم سب کر کر کے دیکہ لویں اس کو ضرور بچالوں گا۔ پھر اگر کوئی بدو ہم بھی کرے کہ آگ میں ڈالتے تو معاذا للہ جل جا تے بیگفرہے۔ قرآن شرایت سپتے ہیں دہ کوئی بھی جسے اور ضدا تعالیٰ کے وحدے سپتے ہیں دہ کوئی بھی جیدا اور فریب آپ کی جان لینے کے لئے کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے وحدے سپتے ہیں کہ کہ تا جیسا کہ محفظ کو کہ کہ کہ ایک کے دعدے کے موافق صادق ثابت ہونے جسیسا کہ محفظ کو کہ تھی دال اللہ حالے اور فریس کوئی بھی کہ ہو جا وہ کہ تعلیم اسٹان مرحلہ خداست ماہی کا کر کرتے جا ہے ہیں اور پہر تافی کی اسٹان مرحلہ خداست ماہی کہ ہو جا وے گا۔

کہ ہوئے جس طرف ہم اپنی جماعت کو کھینچنا جا ہتے ہیں وہ ہی تافی جا تھا ان مرحلہ خداست ماہی کہ ہوجا وے گا۔

سے اور ہم بھین رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ تعلیم ہم تاہم ستہ سب کھے ہوجا وے گا۔

تبليغ كأثرث

ہماں اختیاریں ہوتو ہم نقروں کی طرح گھو پھر کھونا تعالے کے سینے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنیوالے سیٹ مرک اور گھرسے ہودنیا میں ہمیلا ہواہے۔ لوگوں کو

بجالیں۔ اگر خدا تعالے ہمیں انگریزی زبان سکھا دے توہم خود بھر کر اور دَورہ کر کے تبلیغ کریں۔ اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مادے ہی جا دیں۔

مسح كى فبركى اشاعت يؤرب ميں

یُورپ اور دوسرے ملکوں میں ہم ایک اِشتہار شائع کرنا جاہتے ہیں ہو بہت ہی مختصر

ایک چھوٹے سے صفے کا ہوتاکہ سب اُسے بِطھ لیں۔اس کامضمون اتنا ہی ہوکہ مسلح کی قبر *مریجگر* کشمیر میں ہے۔جو واقعات صحبحہ کی بناد ہر ثابت ہو گئی ہے۔اس کے متعلق مزیدِ صالات اور واقفیت

يري مهد برو مات يرورو مات كرك اس قدم كا اشتهار بوجوبهت كثرت سي بهرواكر الله كالمرابع المرابع المرابع المرابع الم

پان حُقّه وغيره ريفسيحت

صریت میں آیاہے۔ وصن حسن الاسسلام نراک ما لایعنیدہ ۔ لینی اسسلام کا ہمریک برور و و و دور سے طوع ہے۔ ا

مسن يهمى سے كرجو چيز ضرورى مذہو وہ تھواردى جاوے۔

اسی طرح پریہ پان بھُقہ ۔ نددہ (تنباک) انیون دغیرہ ایسی ہی چیز پر ہیں۔ بڑی سادگی پرسپے کہ ان چیزوں سے پرہیزکرے کیونکہ اگر کوئی اُورہی نقصان اُک کا بغرض محال مذہو۔ توہمی

بیر ہے لہ ان چیزوں سے پر بہر فررے یوملہ الروی اور بی تفصان ان کا بھرس محال نہ ہو۔ و . ق اس سے ابتلا اُ جاتنے ہیں۔ اور انسان مشکلات بیں بھنس جا تا ہے۔ مثلاً قید ہوجا دے توروٹی تو

علے گی اسک بھنگ برس یا اور منشی است یا رنہیں دی جا دے گی بیا اگر قیدند ہو کسی الیسی جگہ میں ہو

جو قید کے قائمقام ہو تو بھر بھی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں عمدہ صحت کوکسی بہودہ سہارے سے ا تھی صائح کرنانہیں چاہئے شراحیت نے فوب فیصلہ کیا ہے کہ ان مُضرحت چیزوں کومُضر ایمان قزام

دیاہے اور ان معب کی مردار شراب ہے۔

يرسچى بات بے كەنشون دورتغوى مين عدادت سے دافيون كانقصان سى بهت برا بوتلې

طبى طور پريەشرائ بھى براھ كرسے اورجسقدر قوئ كے كرانسان كياہے اُن كوضائع كرديتى ہے۔

### عصائے موٹئی کامھنتف مولوی عبداللہ غزنوی اور مسیح موٹودی

منشى الني بخش اورائس كے دوسے رفیق اعتراض كرتے ہیں كہيں بيدمشك اور كيوڑه كالتتعمال كمثا بول يا اوداس قسم كى دوائياں كھانا ہوں تیجب ہے كہمال اورطبّب چيزوں کے کھانے پراعتراض کیا جاتاہے۔اگروہ غور کم کے دیکھتے اور مولوی عبدالندغزنوی کی صالت پرنظر کھتے تومیرامقابلہ کرنے ہوشے اُن کوشرم آجاتی۔ مولوی عبداللہ کوبیویوں کا استغراق مقار اس لفے انڈے اور مُرغ کٹرت سے کھاتے تھے۔ پہانتک کہ اخیرعمریں شادی کرنا بھا ہتے تھے ميرى شبادت بل مكتى سے كم مجمع كيوله وغيره كى ضرورت كس وقت برتى سے ميں كيوله وغيره كا استعمال كتابون جب دماغ مين اختلال معلوم بوتاسه ياجب دل مي تشنج بوتا ہے۔ خدائے وحدة لاشريك جانتا ہے كر بجراس كے مجھے ضرورت نہيں برقى بيطے بيطے جب بہت محنت كتا ہوں تو پیموفعہ ہی دورہ ہوتا ہے بعض وقت الیبی حالت ہوتی ہے کہ قریب ہے ک<sup>ے خش</sup> آجا<u>ہے</u> اس وقت علاج کےطور پر استعمال کرنا پڑنا ہے اور اسی لئے ہردوز باہر سیر کو جاتا ہوں۔ گرمولوی عبداللہ یو کھ کرتے تھے لینی مُرغ - انگور - انڈے وخیرہ جو استعمال کرتے تھے اس كى وجدك رون الدواج عتى اوركوئى سبب ندىقا- انبىياد علىهم السّلام ال بيبزول كواستنعال كرتے تق مگروہ خداكى راہ بيں فدا تقے اسخصرت صلے انتدعليہ وسمّ جب كھبى گھبراتے تقے - تو حضرت عالشدوشي الدعنهاكي دان يرباقه ماركركين كداست عالشريم كوراحت ببنيا أنحيزت صلى الله عليه وسلم كے لئے توسادا بہان وشمن تھا۔ بھراگرائن كے لئے كوئى راحت كا سامان مذہور توبدخدا كى شان كے ہى خلاف ہے بيرخدا تعالے كى حكمت بوتى بيركر بيسيے كافور كے ساخة دد

اسلام میں جبرنہ بس ہُوا

جارمچيں رکھي تن بين كه أور مائے

الترتعالے و كھ كرنا ہے وہ تعليم اور تربيت كے لئے كمنا ہے بوكم شوكت كا زمانددير

یک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اُس کے ننوُحات دُور دراز اُس کے بہنچے۔ اس لئے بعض آختوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبرسے چھیلا یا گیا بحالا کہ اسلام کی تعلیم سے ۔ لااکرایا فی السر بین اس امر کی صدافت کو ظاہر کرنے کے لئے اسلام جبرسے نہیں کچھیلا۔ اللہ تعالی اللہ نے خاتم الخلفاء کو بدیا کیا اور اس کا کام یضع الحرب مکھ کر دو سری طرف لیظهر کا اللہ تعلیم کا سے اللہ تعلیم کے اللہ تعلیم کے اللہ تعلیم کا اسلام کا خلیم بلل الکہ برجیت اور برائین سے قسائم کے سے کا انتقار جنگ وجدال کو اصفاء وہ لوگ سخت خلطی کہتے ہیں ہوکسی خونی مہدی اور فونی مسے کا انتقار کے سے بیں جسک وی مہدی اور فونی مسے کا انتقار کے سند بیں ۔

اسسلام كاعظيم الشان اعجاز

اسلام کا سب سے بط اور عظیم الشّان مجر و بس کی نظیر کہیں نہیں بل سکتی۔ دہ اس کی معانیت اور روشنی ہے۔ وہ کسی پہلوسے شرمندہ نہیں ہوتا۔ تمام حقالُق اور صداقتیں اسلام میں موجد ہیں۔ ہرایک پہلوسے کا بل سب کے علول کا بواب دیتا ہے اور دوسروں پرالیا حمار کرتا ہے کہاں کا جواب نہیں ہوسکتا۔

درازي عمر كاراز

ہرایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو۔ تیکن بہت ہی کم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس اصول اور اور کی بیٹ ہے۔
اصول اور طربق پر غور کی ہوجس سے انسان کی عمر دراز ہو۔ قرآن شربیت نے ایک اصول بتایا ہے۔
درامتا سا بدنف ہم المنا اس فید مکت نی الاس سے ۔ ایسی ہو نفع رساں و جود ہوتے ہیں۔ اُن کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تقائی نے ان لوگوں کو درازئ عمر کا دعدہ فر بایا ہے ۔ ہو دو سرے لوگوں کے لئے مغید بیں ۔ حالا کہ شراح ہیں ۔ اقل خوا تعالے کی عبادت ۔ دو سرے بنی فوع سے ہمدردی بیسی سے میں بہاں میں بہاں میں ہیں اور فیص بہنچائے۔
کیکن بہاں میں ہم بوری کو نفع بہنچائے۔
کیکی بہاں میں ہوں کو نفع بہنچائے۔

ا دراس کی صودوت بہ ہے۔ اُن کوخواکی محبت پریدا کرنے اور اس کی توجید برقائم ہونے کی ہوایت كبيب ببيساكه ولنواصوا بالحق تسي بايلجا كمرس وانسال لبعض وقبت فودايك امركوهم ليثا ہے۔لیکن دوسرے کو سجھانے برقادر نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کوبیا ہیئے۔ کرمحنت اور کوشش کے دوسروں کوہی فائدہ پہنچا وسے ہمدردی خلائق ہی ہے۔ کہ محنت کرکے دماغ نزچ کرکے ایسی واه تكاليك ووسرول كوفائده ببنجا سكة تاكه عمروداز موراما ينضع النّاس كم مقابل يرايك دوسری آبت ہے ہو دراصل اس وسوسرکا جواب ہے۔ کہ عابد کے مقابل نفیے رسال کی عمر زیلوہ ہوتی سے۔اورعابد کی کیوں نہیں ہوتی ؟ اگرچہ میں نے بتایا سے کہ کابل عابد وہی ہوسکتا ہے۔ جودوسرول کو فائدہ پہنچائے لیکن اس آبیت بیں اُوریمی صراحت سے اوروہ آبیت بہہے فتل مايىبىغابىكىددىيّ لوكادعا قَكَسْمِ لِينى ان لوگل كوكهردو-كداگرتم لوگ دىپ كونريكاره توميرا سبتهارى بدواه بى كياكرتاب يا دوسر الغاظ مين يُون كبرسكت بين كدوه حابدكى مواكت سبے۔ وہ عابد زاہر حبن کی بابت کہا جا تا ہے کہ وہ بنول اور چلکلوں میں ربیتے اور تادک الدنیا **ت** مهمار بين وه بود ب اور كمزور كقر كيونكم بهمارا مذبب بيب كم جوشخص اس حديك بهينج ا جا وسے کہ اللہ ادراس کے درمول کی کامل معرفت ہوجاوے وہ کھی خاموش رہ سکتا ہی نہیں۔ مه اس ذوق اور لذت سے سرشار موکر دوسروں کواس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔

حكرت ايمانيال داسم بخال

یقین ایک ایسی شئے ہے ہو انسان کو ایک قوت اور شجاعت عطا کرتا ہے لین علوماً سے بڑھتا ہے اور جب معلومات وسیع ہوں تو یقین کی فوت سے ایک ما بخت اپنے انسر کے سامنے اپنے مقعد کو بیان کرنے سے نہیں ڈرتا۔ لیکن اگر معلومات کم ہوں فولقین میں بھی ایک شم کی کمزوری ہوگی اور کھر نواہ وہ انسر بھی ہو تو اُسے بھی دیٹا پڑتا ہے۔

بيصيح بات بسكرزندكى اورطاقت تب بديدا بوتى بيجب بوراعلم بوراس وقت انسان

ا پینے آپ کوشکلات میں ڈالٹا ہواہمی پر داہ نہیں کرتا رجیسے صحابہ بولفین ادر معرفت کے اور سے بھرکر دل میں ایک قوت اور شجاعت رکھتے تھے وہ باد شاہوں کے سامنے کس دلیری سے

جا بولے لیتین ایسی بچیز ہے ہوموت کو بھی آسان کر دبتا ہے۔ اسی نے شہادت کی موت سہل س

اورآسان ہے۔

اگرایک پیکے مسلمان کونتل کی دھمکی دی جادے تو دہ نتس اس کوسہل معلوم ہوگا رہین ایک رُدھانی مُسکن ہے۔

نشهادت کی موت والا دنیا اورطول ال کوهاق پر رکھ دینا ہے عرض انسان کولیسین ماصل کرناچا ہیئے۔اس سے پہلے کہ وہ فلسفہ اورطبیعات میں ترقی کرسے۔

> اے کرخواندی حکمتِ گونانیاں حکمتِ ایسانیاں را ہم بخواں

بس نے *جکم*ت ایمان نہیں پڑھی وہ مردہ پرست ہی رہا۔

ہرنیادن موت کے قریب کراہے

بوں بوں انسان بڑھا ہوتا جاتا ہے دین کی طرف بے بروائی کرتاجا تاہے۔ برنفس کا

دھوکا در سخت غلطی ہے بوموت کو دور سمجھتا ہے موت ایک ایسا ضروری امرہے کہ اسسے

کسی صورت بیں بھی نہیں سکتے اور وہ قریب ہی قریب ہے۔ ہرایک نیاد ن موت کے زیادہ قریب کرتا جاتا ہے۔ بیں نے دیکھا ہے کہ بیض اومی اوائل عمر میں بڑے ترم دل تنفے لیکن اکٹر عمر

میں آگر سخت ہوگئے۔ الیساکیوں ہوناہے ؛ نفس دھوکا دیتا ہے کہ موت اکھی بہت دور ہے مالانکر بہت فریب ہے۔ موت کو قریب مجعود تاکہ گناہوں سے بچو۔

این درگه ما درگه نومیدی تبیت

این در که ما در که و مربدگی جنت خدا تعالے کے فعنل دکرم کا دروازہ کھی بندنہیں ہوتا۔ انسان اگر سیتے دل سے اخلاص کے کر رجی حک کرے تو وہ خفور رحیم ہے اور تو بر کو قبول کرنیوالا ہے۔ بیٹم مناکہ کس کس گنہگار کو بخشے گا مغلا تعالی کے معنور سخت گستاخی اور ہے دبی ہے۔ اس کی رحمت کے شزائے وسیع اور استہاہیں۔ اس کے دروا ڈے کسی پر بند نہیں ہوئے۔ انگر بنول کی فور ان بہا ہیں۔ اس کے دروا ڈے کسی پر بند نہیں ہوئے۔ انگر بنول کی فور ان کی طرح نہیں کہ اسٹے تعلیم یا فتہ کو کہاں سے قوکریاں میس بغدا کے معنور میس قدر کہنچیں گے سب اعلی مدارج پائیس سے۔ بہتینی وعدہ ہے۔ وہ انسان بٹا ہی برقسمت اور بدیجنت ہے۔ جو خدا تعالی سے ما توس ہو۔ اور اس کی نوع کا وقت عفلت کی حالت میں اس پر آجا ہے۔ اس وقت دروازہ بند ہوجا تا ہے۔

(المسكم جلده تمبر ٢٧ صغه ٢- ٢ پريپر (ايولائي سندي)

۱۳ برچون *سینولیئر* علم نورہے اور جہالت حجاب اکبر

یادرکھو لغرش ہیں شہر ناوان کو آتی ہے۔ سیطان کو پولفرش آئی وہ سے تہیں بلکہ نادانی سے آئی۔ اگر وہ علم میں کمال رکھتا تو لغرش بنر آتی۔ قرآن شربین بل کی ندمت نہیں۔ بلکہ انسما پخشنی الله صن عبادی العدلم الحقات ہے۔ اور نہم طال ضطوا بمان شہور مثل ہے۔ پس میرے خالفوں کو علم نے ہلاک بہیں کیا بلکہ بہالت نے میفیم برخداصلی اللہ علیہ وسلم کو فرطیا۔ خدل تحت نعد فی تحقیق کی معرفی اور تھیوٹی سی چیز ہوتی تو یہ دعا آپ کو تعلیم نہ کی جاتی ۔ اور بیر فرطیا۔ من تیک فرطیا۔ من تیک فرطیا۔ من تیک فرطیا۔ من تیک من اگر علم کوئی معرفی اور تھیوٹی سی چیز ہوتی تو یہ دعا آپ کو تعلیم نہ کی جاتی۔ اور بیر فرطیا۔ من تیک من الکہ فرطی ہوئے ہیں وہ بہالت کے سبب ہوئے۔ اگر علم کا مل ہوتا تو انسان کو ضا میں۔ بیرے بیر مولک نے الکہ فران ہے کہ بیرے کے۔ لوکٹا نسمے او نعقل ماکٹا فی اصحاب نیر بیا ہے کہ بنی کہیں گے۔ لوکٹا نسمے او نعقل ماکٹا فی اصحاب السحید نے پر ہو کہتے ہیں۔ العد الحجاب الاکبر۔ یہ غلط ہے۔ الجھل کیجاب الاکبر علم نور موسات بیر ہوگے اب الاکبر۔ یہ غلط ہے۔ الجھل کیجاب الاکبر علم نور میں موسکتا۔ بلکر جہال ت بی سے دور کا نام علیم ہے۔ اور ہو آئی ہیں

آیا ہے۔ الرحلن۔ عدد القرائی اسی نے ملاک کے ہا۔ لاعلم لتا الاماعد متنا فقریم کریادر کھو کہ ماعد متنا فقریم کریادر کھو کہ ساری زہریں ناوانی میں بیں جہالت سے می ایک موت ہے۔ تمام اطبارا ور ڈاکٹراور دو مرے لوگ بوغلوں کھاتے ہیں۔ ابدیا رعلم لے کر آنے بیں جب ونیا بین ظلمت بچھاجاتی ہے اور خلوق شیطان ہوجاتی ہے اور خداتعالی سے کوئی تعلق نہیں رہنا اُس وقت اللہ فعالی ایسے میں دو کا تعلق نہیں رہنا اُس وقت اللہ فعالی ایسے مندوں کو تجدید کے لئے بھیجنا ہے۔

(الحكم جلدلا نمبره اصفح ٢ بييد ١ برجولائي ستنبيلية )

مُوت کے متعلق

مُوت كي متعلق ايك دن حضرت مسيح موعود عليالتسلام في فرمايا-

مُوت مصر نهين دُرناچا بينيد مُرخدا كے غضب سے بجناچا بيئيد كيونكه موت تو بهرومال

آفے والی ہے!

مدت نہیں التی مگر جو خدا کے دین کے خادم ہوں اعلامے کلمنداللہ جا ہوں ان کی

عرورازى جاتى ہے بولنى زندگى كھانے بينے تك محدود ركھتے بيں اُن كا خداذمه وارنبيں۔

موت مومن کے لئے ٹوشی کی باعث ہے کیونکدوہ ایک مُزکَبْ ہے جودوست کو دوست کے پاس پہنچاتی ہے "

. قرب اللى كے تصول كى دوچيزى بين ـ اوّل سجّاايمان ـ دوم اعمال صالحه يحيسانى مذيب

میں دونوں باتیں نہیں ہیں۔ امسول ایمان کی جگر کفارہ نے لیے لی ادر اس کے ساتھ ہی اعمال صالحہ صفوت ہوئے کیونکہ ضرورت نہ رہی ۔''

دالحکمجلد۹ نبر۲۵ صفحه ۸ بریبر۷ پولائی <sup>۱۹۰</sup>۲ ک

لنسازا ورنج

عبادت کے دوسے تفے۔ ایک وہ جوانسان الله تعالیٰ سے ڈرسے جو ڈرنے کا بق

ہے۔ ضدا تعالے کا خوف انسان کوپاکیزگی کے شیم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کی رُورج گُداز ہو ہوکر الو ہیت کی طرف بہتی ہے۔ اور عبودیت کا تقینی رنگ اس میں بیدا ہوجا تاہے۔

دوسراحمته عبادت کاید ہے کہ انسان خداسے مجست کرے ہو محبت کرنے کا حق ہے اس لئے فرمایا ہے۔ والّد بین امنوا الشدّ حُبتًا ملله -اور دنیا کی ساری مجستوں کوغیرفانی اور آنی سمجھ کرھیتی محبوب اللہ تعالیے ہی کو قرار دماجا وہے۔

ید دوسی بیں جو اللہ تعالی اپنی نسبت انسان سے مانگنا ہے۔ ان دونوں قسم کے مقوق کے اوا کہ نے کے اور کا میں کا اوا کہ نے کی کے اسسال مے دوخشوں اوا کہ نے کی اس کے لئے مقرری ہوئی ہیں۔ صور نیس عبادت کی اس کے لئے مقرری ہوئی ہیں۔

خون اور مجتنت دوالیسی چیزی ہیں۔ کہ بظاہراُن کا جمع ہونا بھی محال نظر آناہے کہ ایک شخص حس سےخون کرے اس سے مجت کیونکر کر سکتا ہے۔ گر اللّٰر تعالےٰ کا خوف اور محبّت ایک الگ نگ رکھتی ہے بھس قدر انسان خدا کے خوف ہیں ترقی کرے گا۔ اسی قدر محبت نیادہ ہوتی جا وہے گی۔ او جس ق محب ہولئی ملی ترقی کہ سرگا اسی قب ہزیا آنیا۔ لاکاخ دن خالہ بھیک لیاں میں راہا

اور حب قدر مجست الہی میں ترتی کرے گا۔اسی قدر ضلا لقالے کا خوف غالب ہو کریدیوں اور بُرائیو سے نفرت دلاکر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔

پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پولا کرنے کے لئے ایک صورت نماز کی رکھی جس بیں خوا
کے خوف کا پہلور کھا ہے۔ اور قبت کی حالت کے اظہار کے لئے جج رکھا ہے۔ یوف کے جبند ارکان ہیں وہ نمان کے ارکان ہیں ہوتو د ہے۔ اور جج ہیں مجبت کے سارے ارکان پائے جانے ہیں لیجن وقت شدّت مجبت ہیں کہوے
کی ہی صاحبت نہیں رہتی عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے۔ کچروں کو منوار کر رکھنا بیکشق میں نہیں
دہنا سے اکو میں ایک عودت ایک دوزی بر ماشق تھی۔ اسے بہتر ایکو کر رکھتے تھے۔ وہ کچرے
بھاڈ کر جی آتی تھی غرض یہ نمونہ ہوا نتہائے مجبت کے لباس میں ہوتا ہے۔ وہ مجے میں موجود ہے
مرمنڈایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں مجبت کا بوسر دہ گیا وہ بھی ہے۔ ہوخدا کی ساری شرایت وں میں نصویمی زبان میں چلا آباہے۔ بھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھاباہے۔ اسلام نے بُورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی نعلیم دی ہے۔ نادان ہے وہ تحض جواپنی ٹامینا کی سے اعتراض کرتا ہے۔

(الحكم جلد ٣ نمبر٢٩ صغى ٣ پرچ ٢٩٧ جولائى تاشالة)

لم اگست س<u>طن ا</u>ئر دائمان ایس کست میشاه

دارُالامان کی ایک شام

بعدنما ذم خرب تصرت سیسے موقود صب معمول تشریعیت فرما ہوئے سیتدنا صرشاہ صاحب جوں سے تشریعیت لائے تھے کئی سال بعد آئے تھے۔ دہ پاؤں دبانے گھے۔ آپ نے فرمایا کہ

> " آب بینط ملئے" "

میدصاصب بوش ادادہ اورشس عقیدت کی وجہ سے جا ہتے تھے کہ دیرتک قدم مبادک کو دباتے دہیں آپ نے پیمکال لُطف اور پیادسے فرمایا ۔ کہ

" أب بيط مأمِن "

الاصونوق الادب بيرمُسترسيّدصاحب أديرش نشين پربيره كُثّه.

جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے استفساد کیا کہ آج جناب نے کیا فکھا ہے مولاتا ممدوح کی فون

اس تسم كاستفسادست عن إيك تركيك كنا محقى مهد كرصفت امام كي بطور خلاصد بيان فراوين . فرمايا .

" آج تومیں مچھلامسودہ دیکھتا را کیوککہ کا تب لکھ را ہے " اس پرموادی عبدالکرم صاحب نے بچھڑ تھیں دول کی ہاہت دریا فت کریا موصفرت مجھ اللّٰداس کتاب سے مساتھ تعنم

اس برمولوی عبداللریم صاحب مے چیر صیدول فی ہاجت دریا قت نیا جو حضرت بحترالقداس نماب مصاعد م فراوس کے فسسطیا :-

"وه آخر بين لگائے جائيں گے۔ نشويس اس كے تداخل كى ضرورت نہيں۔ اس لئے بعد ہى يى

اُن کو پورا کروں گا۔" فرمایا :-

فیصلربہت ہی آسان مقا۔ اگریہ لوگ فیصلہ کرنے واسلے ہوتے۔ اب ان کو کیا معلوم ہے کریب

بین عربی لکمتا ہوں توکس طرح افداج کی طرح الفاظ اور فیقر سے ساھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں ان کو بہتہ الک مبا تا اگر یہ مقابلہ کرتے اور کچھ لکھنے کے لئے تلم اکھائے۔ یہ ہو سرقہ کا پہودہ الزام لگاتے ہیں ہماری طرف سے اُن کو اجازت ہے کہ سادی دنیا کی کتا بول سے مرقہ کرلیں۔ گرجب علی هفمون کو اواہی نہیں کرسکتے اور معارف سے آگاہ ہی نہیں تو نہیں الفاظ اور شبلوں کے سرقہ سے کیا ہوگا۔ الفاظ کے معانی کے تابع علی دنگ میں کہیں مضمون کو یہ لوگ ہر گرد لکھ نہیں سکتے۔ یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک شخص محال ہو اور انسلی میں گئی کے الفاظ کی تتب کرتے ہیں مضمون کا نہیں کرسکتے ہونا پھر تربی کا الزام تو حربی پر بھی نگایا گیا۔ یہ لوگ الفاظ کی تتب کرتے ہیں مضمون کا نہیں کرسکتے ہونا پھر تربی کی بابت بھی مشہوں ہے۔ کہ جب اُسے ایک اظہار لکھنے کے لئے کہا گیا تو نہ لکھ سکا۔ یہ قرآن شرافیت ہی کا مجزہ ہے کہ جب اُسے ایک اظہار لکھنے کے لئے کہا گیا تو نہ لکھ سکا۔ یہ قرآن شرافیت ہی کا مجزہ ہے کہ جب اُسے ایک اظہار لکھنے کے لئے کہا گیا تو نہ لکھ سکا۔ یہ قرآن شرافیت ہی کا مجزہ ہے کہ جب اُسے ایک اظہار لکھنے کے لئے کہا گیا تو نہ لکھ سکا۔ یہ قرآن شرافیت ہی عالی اور طبی ہیں۔

اس پرمولانامونوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کم صنودایک بادمیرے دل میں آیا کہ میں کوشش کرکے مقامات حربری کی طرح سبتے عبارت ہیں فرضی قصتے کی سکتا ہوں؛ آخریہ باست کھٹل گئی کہ الفاظ اپنے اغراص کے ماتحت کرکے افسانے کی صدیدنے آسان ہیں۔ گرحقائق ومعادیف اور واقعات فصیرے وہلینے عمبادیت ہیں اکھینا

قريب كمال ہے. فرمايا -

"يبى تومُعجزه قسداًن شرلين كابع"

بيعراسي سلسله كلام بيس فرماياكه

"فیصله کی کیسی آسان داه تھی۔ بہجمشہور کرتے ہیں کہ گولٹری کے مقابلے میں ناہور نہ آئے۔ ہم نے کہا تھا کہ تفادل کے طور پر قرآن کہیں سے کھول کراس کی تنسیر بالمقابل کھھنی چاہئے۔ اسکا بواب اس وقت گولٹری نے بہ دیا کہ پہلے عقائد پر تقریح کرکے مولوی محرصین کا فیصلہ مان لو۔ اگر وہ کہد دے کہ بیم تقیدہ خلط ہے تو معامیرے ہاتھ پر بہیت کرلو۔ کھر تفسیر کھھو۔ اب بتا کو برکیا فیصلہ ہوا۔ اس پر کہتے ہیں کہ الا بورنہیں آئے۔"

حضرت مكيم الاتمت في سيد على صايرى لا بورى شيعه كورسا له كا ذكركيا كه اس بس مضرت المم حيينٌ كى نفنيلت يربحث كرنے موسئے . . . . كھاست كدبارہ امام أُورا للى سے پيدا ہوئے مفر محض ظاہرًا "بوت ہی ہے کا اُن سابر ند تھا۔ بس جبکہ وہ نور اللی سے بنے تھے نو بھران برکسی کوففنیلت کیسی! اور بھر لکھا ہے کہ فران شرایف کی چواہ منزلیں ہیں۔ بیقسیم اپنے طور پر کی ہے۔ کہ کوح محفوظ بر آیا۔ بھر جبرائیل کے پاس ،علی بداالقبیاس و راس برحضرت محجة الشرف فرمایا که كيابودهوي منزل يرنبس كلهى كمآخر صفرت عثمان كي باس مخرف مبدّل بوكيابي وهوي منزل توان کے اعتقاد کے موافق یہی ہوگی نا) اورمدينه منوره سے كربلا بوده منزل بين -اس سے حضرت صين كى فضبلت قرآن سے ثابت بوگئى غرض اس قسم كے لغویات اس میں بھرہے ہیں۔ اور نیک جگر باب كى كتاب ہى تُبوت كِيليمُ كا فى قرار دیدی ہے۔ اورایک مقام برلکھا ہے کہ غایت المقصود بڑھ کراتنے سزار مرزائی مومن ہو گئے۔اس پر مفتی محدصادق صاحب نے عرض کی کہ گولڑی کہتاہے کہ میری کتاب پڑھ کر انتے ہزارنے توبر کی۔ برعجیب بات بے كدايك طرف تو تعداد كم بتائے بين اور بھر مزارون نيكل كر ان ميں بھى شابل بوجاتے بين اور ختم نبين المجتب

محطرت محجة التدني منس كر فرمايا :-

"بريجيب حساب سي بوسمجه مين بهين أناكراس كاكيا نام وكعامواوك البعرب ياكياك سبس قدركم بوت جادي ده بطيعت جادي

حصرت اقدم كفضمنا المربطر الحكم سيخطاب كرك اشاعت السنت كمتعلق دربافت فرمايا کہ ابھی شا ئے ہوا یا نہیں۔عرض کی گئی کہ اشتہار اشاعت کے بعد کھے کم معلوم نہیں ہوا۔ اسی کے ضمن میں دلى كے ايك پنجابى كاتب والے اخبار كا ذكر ايٹر بٹرنے كيا كداس بس ايك نوط لكھ كر كويا ١٨ مختلف مقامات

يرنالش كى دهمكى دى ہے۔

پھر ماسٹرعبدالرحمٰن صاحب نے ایک لاکے کا خواب بٹلایا ۔ مصرت اقدی نے فروایا کہ برخص کی خواب اس کی ہمت اور استعداد کے موافق ہوتی ہے معتبرین نے یہی لکھا ہے۔

" بتمت بلند يونى چابتيك بچنائ پركهاب، بتمت بلندداركد واداركردگار "

ان باتوں میں ہی اذان ہوگئی بحضرت امام علیہ العثلوّة والسّلام نماذے لئے اُسطّے اور بعد نماذکشرون لینگئ ( الحکم جلد ۱ نمبر ۲۰ صفحہ ۱۰۰۹ پرجیر ۱۰راگسن سُلْطِلمُر)

انبیاد کی بعث<sup>ت</sup> کی اصل غرض

انبیادکی بھٹت کی اصل غرص برہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر الیسا ایمان پیدا کریں جواعمال صالحہ کی بھٹا کہ ہوائی ا صالحہ کی قوت عطاکتا ہے اور گناہ سوز نطرت پیدا کرتا ہے کیونکہ اعمال صالحہ کہ بھی نہیں ہوسکتے۔ جبتک اللہ تعلیٰ پرستچا ایمان اور معرفت پیدا نہ ہو۔ ہرایک عمل معرفت صحیح اور عرفان کامل کے بعداعمالِ صالحہ کی مقرمیں آتا ہے۔ لوگ ہو کچھ اعمال صالحہ کرتے ہیں یاصد قات وخیرات کرتے ہیں یورسم اورحادت کے طور پر کرتے ہیں۔ اُس محرفت کانتیج نہیں ہوتے جو ایمان علی اللہ کے بعد بیدا ہوتی ہے بچ نکہ دنیا کی نیکیاں اور بظاہر اعمال صالحہ رسم اور عادت کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور دُنیا

منداسشناسى اور مغدا رسى كے مقاموں سے دور ہوتی ہے۔اس الله الله تعالی انبیا علیهم التلام كر

مبعوث فرمانا ہے ہوآ کر دنیا کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ باتی تسام امور اسی ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اصل غرض انبیاء کے بعثت کی یہی ہوتی ہے کہ وہ انسا

اموراسی ایمان کا میجد ہوسے ہیں اس سے اس طرح البیاد سے بعث ی ہی ہوی ہے کہ دہ انسا کواس کی ڈیڈگی کے صل منشار عبودیت نامہ سے آگاہ کریں اور خدا تعالیے برعرفان نجسش ابسان النے کی تعلیم دی ۔

كُوْنُوْ إِمَعَ الصَّدِقِيْنَ

انبيااعليهم السلام كقوار برموت ببن اوراين اين وقت برأيا كرتي بين اسلط

التدتعاك في تعام دنيا كورسم اور عادت سع تجات دين اورسيّا اخلاص اورايمان مامل كسف

کی بر راہ بتائی ہے کہ کو نوامع المقداد خدیث برسچی بات ہے۔ اس کو تعبی بیٹولٹا نہیں بھا ہیئے۔ کرمیں نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ رسم اور حاوت کی

غلامی سے انسان اسی و تت نیکل سکتا ہے جہب وہ عرصہ دراز تک صاد قوں کی صحبت اختیار کرہے اور اُن کے نقش قدم رجلے۔

مَايِنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ-

يرج خلا تعالى في فراياب ما ينفع النّاس فيسمكت في الارس مِثْ بِعَيْقت يهي

ہے کہ جو تحض دنیا کے لئے نفع رساں ہو۔اس کی عمر دراز کی جاتی ہے۔اس پر ہج بدا حتراض کیا جاتا ہے کہ رسول النّد صلی النّر علیہ وسلّم کی عمر چھوٹی تھتی ۔ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔اقل اس لئے کہ

انسانی زندگی کا صل منشاء اودمقصد کا تخضرت صلی التّدعلید وسَمّ نے حاصل کرلیا۔ آپ دنیا میں آ اس وقت کشئے جبکہ دنیا کی حالت بالطّبع مصلح کوچاہتی تھی اور کیپر آپ اُس وقعت اُ کھے بجب

پُورى كاميا بى ابنى رسالت ميں مامِسل كرلى-

مستنظ کی وفات کے دوگواہ

میسے علیہ السّلام کی مفات پردوزبردست گواہیاں علاوہ اُودگوا ہوں کی شہادت کے موجودہیں جن کا اٹکار ہرگونہیں ہوسکتا۔ اوّل خواتعا کی کشہادت بجیسے جا عیسلی یا تی متوقیک وسیافت کی شہادت رسُول السُّصلی السُّعلیہ وسم کی مقدید کی دورہ سے کہ نورہ کی مساتھ مفرت میں کے دیجھا۔ اب ان دوگواہو کی دورہ کی اب ان دوگواہو کی مطاب کے مساتھ مسیح ہوسکتا ہے ؟

ربُوع کا لفظ صعُود کے بعد ہوتا ہے۔ پھر ہو لوگ میسے کے معہ وجو دعنصری آسمان پر جِٹے صفے کوٹابرن کرتے ہیں۔ ان کا فرص ہے کہ وہ میسے کا ربُوع ثابت کریں۔ کیونکہ نزدل کیلئے صعود لازم نہیں ہے

صدیت میں آیا ہے کہ صوم وصلوۃ سے درجہ نہیں ملتا۔ بلکہ اُس بات سے وانسان کے دل میں سے لیے انسان کے دل میں سے لیے نہیں مدت و وفا۔ ضدایبی جیا ہتا ہے کہ عمل صالح ہوا وراس کا اخفا ہو دیا کاری نہ ہو۔ صدق بڑی جیز ہے۔ اس کے بغیر عمل صالحہ کی تکمیل نہیں ہوتی بغدا تعالیٰ اپنی سُنّت نہیں ہجوڑتا اور انسان اپناطری نہیں ججوڑتا جا ہتا۔ اس سے فرفایا ہے۔ والّدنین جا هد واف بینا

اہ دینتھے سبلنا مضما تعلظیں ہوکرہ مجاہدہ کتا ہے۔ اس پرالٹرتعائے اپنی را ہیں کھول دیتا ہے ۔ کھول دیتا ہے ۔

بُت پرست بھی وجُود اوں کی طرح اپنے بُتوں کو مظاہرتی مانتے ہیں۔ قرآن متربہ بِسس

منهب كى ترديد كرتا ہے وہ شروع ہى ميں يركهتا ہے - الحدم ملاديت العالمين الرمغلوق

اورخاتی میں کوئی امنیاز نہیں بلکد دونوں برابرا ور ایک بیں تورت العالمین شکہتا۔ اب عالم توخدا تعلق میں داخل نہیں ہے کیونکہ عالم کے معنے ہیں کا یُخسلَد ہد اور خدا تعالیٰ کے لئے لان درکہ

لفاحين فائل: نخه

بصار۔ موجودات کو بروہ مین اللہ کہتے ہیں۔ بربائک خلط ہے۔ قرآن شریب نے عین اور غیر کی

مالبس لك جبه على جب انسان كوكچه بعى خرنہيں - پير بتا دُكر خيب كہاں رہى - يہ توبكّی بات ہے كەصفات كسى چيز كے اس سے الگ نہيں ہوتتے ينواہ وہ كہيں چلى جا وسے - يانى كونواہ لند

بیجاؤ۔ آخردہ پانی رہے گا۔ جب انسان خلاہو تواس کی صفات اس سے کیوں الگ ہونے گیس خواہ کسی صالت ہیں ہو۔

انتحاله كيسائفاس كيصفات معدوم بوجلت ببن بهرابك جيزكا بفاتواس كيصفات

ہی کے ساتھ ہے۔ اگر ایک بیٹول کے صفات اُس کے ساتھ نہیں تو وہ کیٹول کیونکر ہوسکتا ہے۔ بیس اگر

انسان خداہے تو پیراس کی خدائی کے صفات اس کے ساتھ ہونے ضروری ہیں۔ اگرصفات نہیں۔ تو پیرنادانی سے اُسے خدا بنایا جا تا ہے۔ انسان الیسی الیسی صیب بنوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے۔

ب کریں مانتا پھرتا ہے۔ اور ایسا سرگرداں ہوتا ہے کہ کچے بیتہ نہیں لگنا۔ ہزاروں اُرزو کیں اور تمسّا کیں ایسی ہوتی ہیں کہا خدا تعلیا کے ادادے بھی اس تسم کے ہوتے ہیں۔ ایسی ہوتی ہیں کہا

کرپُورے نہ ہوں۔ اس کی شان تو یہ ہے۔ اخا الاد شینتگان بعدل له کن فیکون ہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوانسان کو اپنے ارادوں میں ٹامُراد کرتا ہے۔ وہ کوئی الگ اورطاقت ورہستی ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو یہ نامرادی نہ ہونے یا تی یہ باتیں قرآن شربین کی الگ اورطاقت ورہستی ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو یہ نامرادی نہ ہونے یا تی یہ باتیں قرآن شربین کی تعلیم کے صریح مطاف ہیں اورخدا تعلیم کے صفور خطراک گئے تاخی کی باتیں ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کیا کرتے ہیں۔ وہ خداتع لے کو ایٹی قوت اورطاقت کے بیمانہ سے نابنا جا ہے تیں ۔ کہ بیمانہ سے نین ۔ اگر دہ خدا نے تو ان کو تو کہ بیمانہ سے نابنا جا ہے تیں ۔ کہ بیمانہ سے نین ۔ اگر دہ خدا نے تو ان کو تو کہ بیمانہ سے نابنا جا ہے تو اس کے بیمانہ سے نابنا جا ہے تا ہوں کے بیمانہ سے نین اور مُرتے ہیں۔ اگر دہ خدا نے تو ان کو تو

اس وقت خدا کی کاکشمہ دکھانا جا سیئے تھا۔ نہ ہیرکہ عابوانسان کی طرح تڑپ کرجان دیدی۔ یا د رکھ انساكی سعادت بہی ہے كہ وہ خداتعالیٰ كے كاموں ميں اپنا دخل منددے بلكداپنی عمود تيريكا اعتراف بمالاتوبدايمان ب اورمذبب ب كدايك فوق الفوق قادرستى ب يومم يركام كرتى بعدور بیامتی ہے لے جاتی ہے۔ وہ مفالق ہے ہم مخلوق ہیں۔ وہ کی قیوم ہے اور ہم ایک عابر مخلوق قران شریف میں جوصفرت سلیمان اور بلقیس کا ذکرہے کہ اس نے یا نی کو دیکھ کراپنی پنڈلی سے کیا ا أنظايا - اس مين يعي بهي تعليم سيح وتضرت مليمان نے اس عورت كودى تقى وه دراصل آفتاه پرستی کرتی تھی۔اس کواس طربق سے انہوں نے مجھا یا کہ تھیسے یہ پانی شیسٹہ کے اندر حیل رہا ہے۔ دراً ا اویشیشهی ہے۔اسی طرح برآ فتاب کوروشنی ادرضیا ا بخشنے دالی ایک اور زبردست طاقت ادربه اختراض جوكياجا ماسي كمرقرآن شرليف غيرتيت أمطلف آيا تفاءاس كوووكود بول في محج نہیں۔ قرأن شریف ابک انتخاد عام مسلمانوں میں قائم کرتا ہے منہ یہ کہ خالق اور مخلوق کومتحد فی الڈ<mark>ت</mark> نظائر كے بغیرتو كھ مجھ میں نہیں آیا۔ پس ایسی كوئی مثال وبود يوں كوپیش كرنی چاہئيے سے معلوم ہوجا وسے کہ خالق اورمخلوق ایک ہی ہیں۔ انسیان گناہ سے محبّست کرتا ہے پھروہ عین خدا کیونکر موسکتا ہے۔ ورودی کہتے ہیں کہ تم نے غیریت سے شریک بنالیا۔ ہم کہتے ہیں ۔ بیر غلط۔

ہم تو مخلوق مانتے ہیں۔ کوئی الگ خدا تو تجویز نہیں کرتے اور پھر مخلوق بھی ایسی مانتے ہیں جب پر اسلاہی تفتر فندا تعدالے کا ہے۔ کیونکہ وہ کی وقیوم خداہے جیں کے سہارے سے زندگی فائم ہے۔ خدا تعدالے اس قسم کا کی وقیوم نہیں ہے کہ جیسے معمار کی عمارت کو صرورت نہیں ہوتی کہ ممار اس کے ساتھ زندہ رہے دیا گار معار مُرجا دے توعمارت کو اس کے مرفے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یک مفلوق کسی صورت بیں اس کے سہارے سے الگ ہوئی نہیں سکتی ۔ بلکہ اور مخلوق کی زندگی اور قبام کا اصلی ذراجہ وہی ہے۔ یہم عبدن غیر کی بحث بیں ہرگز نہیں پڑتے قرآن شراجیت نے اِن اسطالا جوں کو کہ جی بیان کئے ہیں۔ اُن اصطالا جوں کو کہ جی بیان کئے ہیں۔ اُن اسے باہر جوانا گئے تھی اور بھے اوبی ہے۔

لنبخ محي الدين مع يهلياس وحديث وجودكانام ونشان ننرتفا يال وحديث تعهووي كقى يعنى خداتعالى كيمشابده ميس بيني آب كوفاني سمجنا وصدت شهودى من توشدم تومن سفرى ستبيلائے مجتب كا نقاضا بقا وجوديوں نے اس سے تجاوز كركے وہ كام كيا جو ڈاكٹراورفسلامفر رتيين كدوه خدائي كي صته دار بفت بير اور ديكا كياب كديد وحدمت وجود والعظموا الاتكا ہوتے ہیں اور نماز وروزہ کی ہرگزیروانہیں کرتے۔ پہانتک کہ تنجروں (تنجنوں) کے ساتھ بھی تعلقاً وكحقة بين ان كوكوئى يرميزا ورعذر تنبين بوتار شهود كي تفيقت تويبي بعد كرجيسه لوسه كوآگ میں ڈالاحیا و سے ادر وہ اس ف*در گرم ہوجا وے کہ مُسرخ اُگ کی طرح ہوجا و*ہے۔اس وقت اُگرچیا الك كيخواص أس ميں يائے جاتے ہيں تاہم وہ آگ نہيں كبلاسكتا اسى طرح جس شخص كوخدا تعالے سے تعلقات قوی اور شدید موتے ہیں اور فنافی اللہ کے درجہ پر ہوتا ہے تواس سے بسااوقا خارق عادت معجزات صادر بوت بي بواين الدرايك قسم كى اقتدارى قوت كانموند ركفته بي لوك ابنی غلطفهی اور کمزودی سے پرگھان کر پیطنتے ہیں کہ شاید بہ بقدا ہوشہودی حالت ہیں اکثراموراُن کی مض كيموافق بوجلت مير بيسية اتخضرت على التلاعليه وستم كي فعلول كوضرا فعالى فياينا فعل قرار ديا ب اور اليوم اكسملت لكعد دين كمي اور إذا جاء نصر الله كي صدا آب كوا كني (المحكد ملايه

. ممبر ۲۵ مفحد ۲۰۸ پرېچ داراگست سطن<sup>9</sup>له)

بم إكست ميواري

مهراگست کی شام کو بعد نماز مغرب حضرت بھی الٹنٹوسب معمول تشریف فرما ہوئے۔خدام پرواند دام ارد گرد ننے۔ایک نوجوان نے عرص کی کہ میں اپنا خواب بیان کر ناچا ہتا ہوں۔ فرمایا :-

کل صبح کو بیاِن کرویسنون طربق بی ہے۔ دسول الله صلی الله علیہ دستم بھی میں کو نواب سے ناکرتے تھے۔ میں کو نواب سے ناکرتے تھے۔

اشتائے کلام میں اس امریت ذکرہ ہوا کہ نیعنی ساکن بھین نے اعجان المسیح کا جواب اکھنا چا ہوا۔ جوخدائے تعالیٰ کے وعدے کے موافق جو اعجاز المسیح کے ٹائٹ پیج پردرج ہے۔ با مُراد ند ہوسکا۔ بلکماس دنیا سے اُسٹ گیا۔ معنرت جُمّة اللہ نے فرطا کہ

یدکس قدر زردست نشان بصر خدای طرن سے بهاری تصدیق اور تائید میں کیوکہ قرآن مشریف میں میں قدر زردست نشان بصر خدای طرن سے بهاری تصدیق اور تائید میں کیوکہ قرآن مشریف میں ایس نے بعد اللہ میں ایس کی المرس اللہ بھا اسے مخالف مشہود کرتے ہیں مغدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تقا۔ تو چاہیئے تقاکم فیصنی نے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام شروع کیا تھا۔ اس میں اس کی تائید کی جاتی لیکن اِس طرح پراس کا جوانا مرگ ہوجانا صاف تا بت کرتا ہے کہ اس سدست کی مخالفت کے لئے تسلم انتظانا کوگوں کی نفع رسانی کا کام نہ تھا۔ کم اند کم ہما دے مخالفوں کو بھی آتنا تو تسلیم کرتا پڑیکا کہ اس کی نیت نیک ندھی۔ وونہ کیا وجر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی تائید مذکی اور اس کو مہلت نہ ملی کہ اسس کو مشام کرلیتا۔

میرے اپنے الہام میں بھی بیہ۔ دَامًا مَا ینفع النّاس فیبمکٹ فی الاس میں۔ برس سے نیادہ عرصہ ہوا جب بیں تب سے سعْت بیماد ہوا۔ اس قدار شدید تب مجھے پڑھی ہوئی بخی۔ کہ گویا بہت سے انگارے بیسنے پر دیکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس اثنائے میں مجھے الہام ہوا۔

وَامْتَامَا ينفع النَّاس فيدمكث في الارضَّ ريرج احْتَرَاصْ كياجانًا بِ كربيض مخالفِ اسلام مجھی لمبی عمرصال کرتے ہیں۔اس کی کیا وجرہے ؟ میرے نزدیک اس کا مبب برے کران کا وبوديعي ببض رنگ بيس مفيدي بهوتا ہے۔ ديجيو الجبل بدركي جنگ تك زنده رہا۔ اصل بات به بے کہ اگر مخالف اعتراض فرکرتے و قرآی شریف کے تیس سیارے کہاں سے آتے سیس کے ويودكوالسُّدتعاكِمفيد مجمعتاب اسع مُهلت ديتاب يهمار عفالف مجي بوننده ببي - ده مخالفت كمنفي بير-أن كے وجود سے معى يه فائده پېنيتا ہے۔كم خدا تعالى قرآن شريين كے حقائق معارف عطاكتا بيداب اكرم عليشاه اتنا شور مرعيانا تونزول مسيح كيسه كهماجانا اس طرح يرمود وسرك مذابه باقى بين ان كے بقاء كا بھى يہى باعث ہے تاكه اسلام كے اصولول كي خيى اورشن ظاهر جو اب ديكه لوكه نيوك اوركف اره كے اعتقاد والے خربب اگرموجود مر بوتية واسسلام كينوبيول كاامتياز كيبيد موتا غرض مخالف كا وجودا كرمفيد بهو توالتُدنعا لي أيد فمبلت چۇكىرىمىنرن<sup>ى</sup> كىطىبىعت آج كىمىي قدرنا سازىقى ا*ورگرى بىيى ن*يا دەھقى ا*س كى*بعدىبلەنمازىمىشا اداكەلىگىكى. (الحسكم جلالا نبر ٨ اصفحه الايربير • المكسب كليفلير) اراگست <del>براوا</del>یهٔ براگ مت کی شام کو تصفرت مسیح موعود تشریب استے۔ پیرگولای کی اس بُر فن کاروائی کا ذکر تفاجو

ہواگ مت کی شام کو صفرت میرج موعودٌ تشریب لائے۔ پیرگولای کی اس پُر فن کار دائی کا ذکر تفاجر اس نے اپنی کتاب سیھنچیشتیائی کی تا لیف بیں کی ہے۔ اور تس کا واز انگی اشاعت میں باکئل کھول دیاجاو کیااور دنیا کو دکھ باجاو بگا کہ کفن کھسوٹ مصنّعن بھی دنیا ہیں ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے مشہور مفتری مدعی الیاس ڈو کی کا اخبار پڑھا گیا ہومفتی محمصادق صاحب ایک عرصہ سے شنابا کرنتے ہیں۔ ڈوئی نے اپنے مخالف تو موں بادشا جوں اور کلطفتوں کی نسبت بیشگوئی کی ہے۔ کہ وہ تباہ ہو جائمیں گے۔ اس پر صفرت اقدی گی دگ

غيرت وحميت ديني جوش مين آئي اور فرمايا كه

"مفتری كذّاب اسلام كاخطرناك دشمن ہے بہترہے اس كے نام ایک كھلاخط مياب كر

بھیجا جامے اور اس کو مقابلہ کے لئے بھایا جا وہے۔ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی سیّا غرب نہیں ہے اور اسلام ہی کی تائید میں برکات اور نشان ظاہر بہوتے ہیں۔ بیرایقین ہے کہ اگریہ مفتری میرام فابلہ کرے گا توسخت شکست کھائے گا۔ اور اب وقت آگیا ہے کہ خوا تعالیٰ اس کے افتراکی اس کومنزا دہے "

غرض بہ قرار پایا کہ ، داگست کو مصرت اقدس ایک خط اس مفتری کو کھیں اور اسے نشان نمائی کے میدان میں آنے کی دعوت کریں - پیرخط انگریزی نبان میں ترجمہ موکر مختلف اخبارات میں بھی شائع ہوگا اور بھیجا بھا وسے گا۔

الهام

نزول المسين جو آجل لكه رسب بن اور پيرگولئ كى كتاب سيف بيشتيا ئى بھى زير نظر ہے۔اس پركسى قدر توجر كرنے سے بيرالهام ہوا۔

إِنَّى اَنَا رَبُّكَ الْقَدِيثُ لَامُبَدِّلَ لِحَلِمَاتِي

٤ إكست مناوية

پراگست کی مبسے کو حسب معمل سیر کو نیکھ۔ ایڈ بیٹر الحکم نے عرض کی کہ حضور امسال شکاگو کی طرز پر
ایک مذہبی کا نفرنس جاپان ہیں ہونے والی ہے جس میں مشرقی دنیا کے مذاہ ہد کے سرکردہ ممبرول کا ایتماع
جوگا۔ اور اپنے اپنے خدم ہب کی خوبوں اور تائید مرکبیکچ دیئے جائیں گے۔ کیا اجتبا ہو اگر حصور کی طرف سے
اس نقریب پرکوئی مضمون لکھا جائے اور اسلام کی خوبیاں اس جلسمیں پیش کی جاویں۔ ہماری جاعت
کی طرف سے کوئی صاحب جیسے مولوی محد حلی صاحب ہیں بچلے جائیں بھاپان کے مصارف بھی ہہت
نہیں ہیں۔ اور جاپان والوں نے ہندوستانیوں کو دعوت کی ہے۔ بلکہ وہ ہندوستان سے جانے والوں

کے لئے اپنا الگ بہار بھیمے کا ادادہ ظام کرنے ہیں۔ اس پر فرمایا کہ

بیشک بم تو ہروقت تیارہیں۔ اگریمعلوم بوجاوے کہ دہ کب بوگی اوراس کے تواعد

كيابين ـ توجم اسلام كى خبرون اورد ومرے مدابر ب كے ساتھ اس كا مقابلہ كركے وكھا كے

ہیں اور اسلام ہی ایسا مزہب ہے ہوکہ ہرمیدان میں کامیاب ہوسکتا ہے کیونکہ مذہب کے ٹین جُود ہیں۔ اوّل خلات ناسی مخلوق کے ساتھ تعلق اور اس کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق حیب

قدرمذابهب اس وقت موجود ہیں بھراسلام کے جوجم پیش کرتے ہیں سب نے بیامتدالی کی ہوئی سے لیں اسسلام ہی کامیاب ہوگا۔

ذكركيا كياك وإلى بُده مذبب بنداس كاذكر كي اسمضمون بس آجان جابيئي - فرايا -

يُم صدنهب دراسل سناتن دحم بى كى شاخ ب، بده في وادائل مين اين بيوى

بِحِقُ كُوجِهِورٌ دِيا۔ اور قطع تعلق كرليا۔ شرليف اسلام فياس كوجائز نهيں ركھا۔ اسلام في خداتعالىٰ كى طوت توجہ كرف اور مخلوق سے تعلق ركھنے ميں كوئى تناقض بيان نہيں كيا۔ بُرھ نے اوّل ہى قدم ير

غلطی کھائی ہے اور اس میں دہریّت پائی جاتی ہے۔ مجھے اس بات سے کھی تعجب نہیں ہوتا کہ ایک کُتا مُروارکیوں کھا تا ہے میس تدرّعجب اس بات سے موتا ہے کہ انسان انسان ہوکر کھراینی عمیدی مخلوق

کی پیشش کیوں کرنا ہے اس لئے اس دقت جب خدا نے پرسنسلہ قائم کیا ہے توسب سے اوّل میر میں مقال میں میں مقال میں مق

تيار بوسكنا بداوروال بعيجا جاسلتا مع يبط قواعد آف جااسي

بيفرنسدما يآله

اس مضمون کے بڑھنے کے لئے گرمولوی عبدالکریم صاحب جائیں توخوب ہے۔ اُن کی آواڈ بڑی بارعب اور ذہردست ہے اور وہ انگریزی لکھا ہوا ہو۔ تو اُسے خوب پر احد سکتے ہیں اور ساتھ

مولوى مورطى صاحب بعى بول اور ايك أورخص بعى حيابينيد المدفيق تم الطربق -

بيراس سلسله كلام بين فرمايا:-

نواندیں باوجود استغراق دنیا کے مذہب کی طون بھی توجہ ہوگئی ہے اور مذہبی چھیڑ جھاڑ کا ایسا سلسلہ جاری ہوگیا ہے کہ پہلے کھی ایساموقع نہیں طا۔

پھراس ذکر پرکہ اُنجن حمایت اسلام کو بعض اخبار دل نے توجہ دلائی ہے کہ وہ کوئی آدی بھیمیں۔ فرمایا۔ ممارے مغالف اسلام کوکیا پیش کریں گے میں کہ اسلام کی خوبوں کا خود ان کو اعتراف نہیں ہے۔

اقل ضلاتعالیٰ کی توجیدا سلام نے بڑے نے درسے قائم کی گرجب بیسیج میں خدا کی صفات کو تسائم

کرنے اور مانتے ہیں تو توحید کہاں دہی۔ بھر برکات اسلام کا فخر ہے مگریہ لوگ اس سے بھی مُنکر ہیں اگر پھیلے قِصے بیش کریں توسناتن والے بھی کرسکتے ہیں۔ اسلام تواس پھل کی طرح تھا ہو تازہ بتازہ ہو۔ حس کے کھانے سے لذت اورخوش محسوس ہوتی ہے۔ گر اب ان لوگوں نے وہ صالت کردینی سپاہی

ہے جیسے ایک مرابع اکھل ہوجس کی عفونت دماغ کوخراب کردیے خلاقعالے نے اپنے وعدہ

کے موافق اسلام کو تازہ ہی مکھا ہے۔ اور اس لئے بجُر ہمارے کوئی دوسرا اس کوپیش نہیں کوسکہ آج اسلام کو دہی کامیاب کوسکتا ہے جوبیان کرتے کرتے مسیح کو قبرتک بہنچا دیے۔

مجراسى سلسلدمين فرماياكه

ضلاتعالی نے جوبراہین میں وعدہ کمیا تھا۔ ینصول الله نی مواطن کینی السُرہت سے میدالغ میں تیری مدد کرسے گا۔ ابتک عبس قدر میدان ہماں سے سامنے آئے ضوا نعالی نے فتح وی .

(الحكم ملده نمبر « اصفر » برچ • اراگست مطاق از

راگست سابقائری شام مرکیکے اکٹر دوئی کے امریف سے موبود کی جی مال

مصرت افدس علیالتسلام نے مولوی محد علی صاحب کو وہ چٹی دی بڑ ڈاکٹرڈ و کی امر کید کے مشہور عیسانی مفتری این اس تھی ہے چنانچ وہ چٹی پڑھ کرنے مالی گئی۔ اس چٹی کوہم انشا دائند اخیر تمبر ت<sup>ن و</sup> ام کی میں شائع کرنے

کے قابل ہو کئیں گئے تاہم عامل یا لمطلب کے طور پر اِتنا اب بھی اُکھ دیتنے ہیں کرصفرت اقدیں نے اس جھی میں ایک

عظیم النقان فیصلہ کی بنیاد رکھدی ہے : ہما و سے ناظرِن اخبار کو طالباً معلوم ہوگا۔ کہ ڈاکٹر ڈوئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عبدیا سر کا است الفران اخبار کو طالباً معلوم ہوگا۔ کہ ڈاکٹر ڈوئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عبدیا سرکا در سے بہلے صفوری تفا ۔ اور اس نے اپنے اخبار میں بیٹی گوئی ہے کہ وہ سکہ وہ سلمانوں کا نصومیت کی ہے کہ وہ سلمانوں کا نصومیت کی ہے کہ وہ سلمانوں کا نصومیت سے ذکر کیا ہے۔ اور تمام دنبا کی سلمانتوں کوسٹائل کے بعد در کہ اس باور تمام دنبا کی سلمانتوں کوسٹائل کے بعد در کہ اس باور تمام دنبا کی سلمانتوں کوسٹائل کے بعد در کہ اور تمام دنبا کی سلمانتوں کوسٹائل کی سے در کہ اور تمام دنبا کی سلمانتوں کوسٹائل کی سے در کہ اور تمام دنبا کی سلمانتوں کوسٹائل کی سیماند کی سے در کہ دور تمام دنبا کی سلمانتوں کوسٹائل کی سیماند کی سے در تمام دنبا کی سلمانتوں کوسٹائل کی سیماند کی سیماند کی سلماند کی سلماند کی سیماند کی سلماند کی س

لياسېم.

عضرت افدس في اس صعلى ك زراجه واكثرو في كو دعوت كى ب كم

اب فیصلہ کاطراتی آسان ہے۔ اس قدر مسلمانوں کے بلاک کرنے کی ضرورت انہیں کیونکر مسے موفود جس کا ڈاکٹر ڈوئی انتظار کرتا ہے آگیا ہے دہ ہیں ہوں۔ پس نیرے ساتھ تعابلہ کرکے یہ فیصلہ موسکتا ہے کہ کون کا ذہ اور مفتری ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی اپنے مریدوں ہیں سے ایک ہزار آدمی کے دستخط دے کہ ایک تسم

اس طرح شا کع کردے کہ بھم دونوں میں سے جو کا ذب اور فمفتری ہے وہ داستباز اور صادق سے

پہلے ہلاک ہوجاوے بیس بھرکا ذب کی موت خود ایک نشان ہوجا دے گا۔ پیٹسلاصداس چھٹی کاجس میں اور بھی بہت سے حقالتی ہیں جعزت اقدس نے بیر بھی ذکر کیا ہے کہ

ہ وہ وقت آگباہے کہ بمیشہ کے لئے ثابت کر بباجاوے کہ بیغلط خبال ہے کہ تلواد کھی مذہب کا فیسل بنبس کر مسکتے ہے لین کا سند جہاد پر روشنی ڈالی ہے۔ اور اس کے ضمن میں مصرت کریجے کی موت اور کہا کی قبر مج

بحث کی سے۔ اوران وافغات کی سناء پرجوانجیل میں درجے ہوئے ہیں۔ ثابت کیا ہے کہ وہ صلیعب پرتیبیں مُمِص بلکہ وال سے بچپکڑیل کھڑے ہوئے اوکٹمیریش آکر فوت ہوئے

اس چھی کے ختم کرنے کے بعد مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے ایک فارسی نغم غازی و گولوی کے

جواب من بطِهم جودوسری جگردرج ب ب بهرمولوی جمال الدین صاحب بیکموال والے نے ایک بنجابی نظسم تصدیق المسیح میں جوسول کے خیاطوں کو مخاطب کر کے کسمی گئی ہے۔ پڑا یک کرمٹ نائی جس میں صفرت مجمد المدکی

صداقت کامعیاد آپ کی عظیم الشان کامیا بیال اور شمنوں کی نامرادیاں مذکود میس. ان نگوں کے پڑھے جا

كربعد غماز عشاداداكي كثي. 4

واكست المعالم كالأمام

صفرت اقدس نما زمغرب مصف ارغ ہو کرص ب معول بعی گئے بھوڑی دیر کے بعد کمپود مند سے آئے ہوئے دونین احباب نے بہیت کی بہیت کے بعد کیک صماحب کی نسبت عرض کیا گیا کہ یہ قاری ہیں۔ آپ

ہوئے دومین احباب سے بعیت لی بیعت کے بعد میک صاحب لی نسبت عرص کیا گیا کہ یہ قاری ہیں۔ آپ نے ذریا کہ مجھ سسناؤ۔ چانچانہوں نے حضرت اقدس اللیسائم کے ارشاد کے موافق سورہ مرجم کا ایک رکور م

نهابت بى عمده طور بر بولمه كرس خايا - اس ك لعدفادى صاحب مصحصرت اقدس معولى امور در بافت فوات ا ربيد خوان المتنا و المتناق من المتناق من المتناق من كريس و المرب و المتناق المتناق من كريس و المرب و المر

صلی الله وسلم کی زیادت مجھے موجا وے۔اس لئے آپ کوئی وظیفہ مجھے بڑا دیجئے کہ ایک جھلک ہو جا وے۔اس پر مصرت اقدس نے فرمایا۔ زیادت رمول اصل مقصد مہیں۔

دکھو۔ آپ نے میری میت کی پڑتھ ایمیت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے النے طروی ہے کہ وا ان مقاصد کو مدفقر کہ کے جو بیت سے ہیں۔ میامور کر رکول الندھ کی الفرطلیہ وسم کی نیا درت ہوجا و ہے۔ اسل فشاء اور مدحاسے دور ہیں۔ انسان کا مسل منشاء یہ ہرگز نہیں ہونا جا ہیئے۔ قرآن شرایت ہی ہی ہی اُمل مقصد نہیں تھا گیا۔ بلکہ فرایا ہے۔ ان کذت متعبون الله فات بعد فی بعب سکمہ الله المسلم من رُبول النوسلی النوطلیہ وسلم کی سی اتباع ہے۔ جب انسان آپ کی اتباع ہیں کھویا جا کہے۔ تواہد کی

ہوجاتا ہے منمنا زیادت بھی ہوجادے جیسے کوئی میز بان کسی کی دعوت کرتا ہے۔ آورہ اس کے لئے ممدہ کھانے لاتا ہے لیکن ان کھانوں کے ساتھ وہ ایک دسترخوان بھی ہے آتا ہے۔ استم بھی وُھلا کے

جاننے بیں بھالا کرمل مقصد تو کھا ناہوتا ہے۔ اسی طرح پر چوشخص ریٹول الند صلی اللہ علیہ وسلّم کی سیّمی انباع کرنا ہے۔ وہ اس کو اپنا مقصد مطہر ہا ہے۔ اس کے مسائقا آپ کی نیادت کا ہوجانا بھی کسی وقت

مكن ہے۔ ديكھو بہت سے وك يهاں بوبيعت كرنے كے لئے آتے ہيں وہ مجھے ديكھتے ہيں۔ ليكن

اگران میں وہ تبدیلی جومیری صل غرض ہے اور حس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں، نہیں ہوتی قومیرے و کیھنے سے اُن کو کیا فائدہ ہوا۔

اس طرح خلاتعاتی کے فندیک و و شخص بڑا ہی پر بخت بھے اور اس کی مجد مجمی قدرالدّ تعا

يؤكر شوره فاتحركا ذكر عقارات في في الماكر

اس سے مدان پایا با آ ہے کہ سے موحدے نائر میں یہ میں اس معلوہ کے اور معنوب سوم صالین بمنفوب

اس سے ماد بالا تعاق کے بود ہیں۔ اور مغالبین سے نصار کی۔ اب نوسیدھی بات ہے کہ کو کی دانشمند

بلی ہی اپنی اطاو کو وہ تعلیم نہیں ویتا جو اس کے لئے کام آنے والی نہ ہو۔ پھر خلا تعالیٰ کی نسبت یہ

کیوکر موار کو سکتے ہیں کہ اس نے الیسی دعا تعلیم کی ہے۔ کہ جو بیش آنے والے امور نہ کتے ہ نہیں

بلکہ بیدامور سب واقعہ ہونیوالے تھے مغضوب سے مراد یہود ہیں۔ اور دو سری طرف رشول اللہ

ملی الله ملیہ وسلم نے فرایا کہ اُمرت کے لبض لوگ یہودی صفت ہوجا کیں گے۔ یہا نشک کہ اُن سے

مذا تعلی کے عذاب کے نہیے آئے بصفرت عیسی علیہ السلام کی نبان سے اُن پر لیسنت بڑی تھی۔

اس سے صاف پایا جا ما ہے کہ سے موعود کے زائر میں بیرسب واقعات بیش آئیں گے۔ وہ و قت میں سے میری مخالفت ہیں یہ لوگ ان سے یک قدم ہی ہی ہی ہیں ہے۔

اس کے بعد صفرت موانا فوالدین صاحب نے بھن کی کہ صفود ایک سوال) اُنٹرادمی دریا فت کرنے اس کے بعد صفرت موانا فوالدین صاحب نے بھن کی کہ صفود ایک سوال) اُنٹرادمی دریا فت کرنے اس کے بعد صفرت موانا فوالدین صاحب نے بھن کی کہ صفود ایک سوال) اُنٹرادمی دریا فت کرنے

بي كراكى كولبعض وقت اليسيدوانعات ميش أتنيمين كرجبتنك ده كسى المكارو فيره كوكجه مذرير . أن كاكامنيل

لدالفاتمه: ۲-۶

بخاادردہ تباہ کردیئے جاتے ہیں نے رہایا۔ ر**نٹوت کی لعرلیٹ** 

میرے نزدیک رشوت کی برتعرلین ہے کہ کسی کے حقوق کو زائل کرنے کے واسطے یا ناجائز طور پرگورنمنٹ کے حقوق کو دبانے یا لینے کے لئے کوئی ما بدالات ظائل کسی کو دیا مبائے لیکن اگرالسی صورت ہو کہ کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصال نہ ہوا ور نہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو صرف اس لحاظ سے کہ لینے حقوق کی صفاطت میں کچہ دیدیا جا دے تو کوئی حرج نہیں اور بدرشوت نہیں بلکہ اس کی مثال الیمی ہے کہ ہم واستہ پر چیلے مبادیں اور سامنے کوئی گتا آنجا دے تو اس کو ایک محروارد فی کا ڈال کمرا پہنے طور پر جادیں اور اس کے نتر سے محفوظ رہیں۔

اس پر معنرت بھکیم الاتمت نے عرض کی کہ لبعض معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بتہ ہی نہیں لگنا کہ ایس ا میں بقی پرکون ہے۔ فروا با

استنفتاه فلب

الین محورتوں میں استفتار قلب کا نی ہے۔ اس میں شرایت کا مصتر رکھا گیا ہے۔ بیس نے جو کچھ کہا ہے اس پراگر زیادہ غور کی حبا دے تو امید ہے قرآن شرایین سے بھی کوئی نص بل جا دے۔ بعد نماز مشاصنور تشرایین لے گئے۔

والست المناه \*

'ہم دُعا کریں گئے"

راگست کی شام کواس نے بندیج مصرت تعکیم الاتت التماس کی کدی صفور مسیح موعود کی ندیارست کا شرف مامسل کمنام استا ہول۔ گر پاؤں کے متورّم ہونے کی وجہ سے حامز نہیں ہوسکتا بصفرت نے خود الراگست کو

و فعد واس مع بهل معر ١١٥٨ بيمند بعد الفوظات والمحسب ساف يوما فراوير

اُن كے مكان پرجاكر دیکھنے كا وعدہ فرایا بینانچر دھدہ كے الفاء كے لئے آپ سَيركونتكتے ہى خدّام كے حلقہ ميں اس مكان پر پہنچے بہاں وہ فروكش تقے آپ كچے ديرتگ مض كے عام بعالات دريا نت فراتے دہے۔ زاں بعد لطور تبليغ فرطيا - كم

میں نے دُعاکی ہے گراصل بات یہ ہے کرنری دعائیں کچھ نہیں کوسکتی ہیں بعبتک اللہ تعالم کی مرضی اور امرنہ ہو۔ دیکھو۔ اہل معاجت لوگوں کوکس قدر تکالیف ہوتی ہیں۔ مگر معاکم کے ذرا کہدویت اور توجہ کہنے سے وہ دُور ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح پر اللہ نغالی کے امرسے میں کچھ ہوتا ہے۔ ہیں

دعا کی قبولیت کواس وقت محسوس کرتا ہوں جب النّد تعلیٰ کی طرف سے امراور اوْن ہو کیوکہ اس نے اُدْعُوْنی توکہا ہے گراستجب اکمدیمی ہے۔

اسوی ادا و دسیده ای بیسون در است و بیسوی به است به در بیش اسپ کو بیس سے ناحن کا مَیل تکال دا ایک بار میں نے اخبار میں بیٹ ھا تھا کہ ایک ڈبی اسپ کو بیٹس سے ناحن کا مَیل تکال دا است محمی کا تھے جو اسے اس کا کا تھ دوم کر گیا۔ اس فرائ کار دوم رہے دِن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلاک برگیا ، اس طرح ایک دفعہ میں فی بیسل کو ناخن سے بنایا ۔ دوم رہے دِن بحب میں میرکو گیا تو مجھے اس ڈبی اُسپ کو گیا خوال آیا اور ساتھ ہی میرا اُ تھ ورم کر گیا۔ بیس نے اسی دقت دھا کی اور الهام ہوا ۔ اور مجھ دیکھو تو اُتھ بالکل دوست مقا ۔ اور کوئی دوم یا تکیف نہ مقی ۔ خوض یات یہ ہے کہ ضا تعالی جب اپنا فصل کتا ہے ۔ تو کوئی تکلیف باتی نہیں رہتی ۔ گراس کے خوض یات یہ ہے کہ انسان اپنے اند تبدیلی کر ہے۔ پھڑے س کا ووہ د بچھنا ہے کہ یہ نافع واقع دی ہے۔

تواس کی زندگی میں ترتی دے دیتا ہے ہماری کتاب میں اس کی بابت صاف بکھا ہے۔ واَستاسا ینفع النّاس فیسکٹ فی الارص ایسا بی پہلی کتا ہوں سے پایا جا تا ہے۔ مزقسیل نبی کی کتاب میں ہی درج ہے۔

انسان بہت بڑے کام کے کے بیٹے بیٹا کیا ہے۔ نیکن جب وقت آبا ہے اور وہ اس کام کو گورا نہیں گیا۔ تو خدا اس کا تمام کام کر دیتا ہے۔ خادم کو ہی دیکھ کو کہ جب وہ تھیک کام نہیں گیا۔ تو خدا اس کا تمام کام کر دیتا ہے۔ خادم کو ہی دیکھ کو کہ جب وہ تھیک کام نہیں گیا۔ تو آقا اُس کو الگ کر دیتا ہے۔ بھر خدا تعالیٰ اس وجود کو کیو نکرت کم کھے جواپنے فرض کو ادا نہیں گیا۔ ہما دے مرزاصا صبن بچیاس برس تک ملاج کرتے رہے۔ اُن کا قول تقاکہ اُن کو کو فی تھی نسخ نہیں بلا۔ سے بہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے افد رجا تا ہے کہ مفید نہیں ہوسکتا۔ تو ہر واستعفار بہت کرنی جا ہئے۔ تا خدا تعالیٰ این افعنل کرے جب خدا تعالیٰ این افعنل کرے جب خدا تعالیٰ ہے کہ دعا قبول کو ل گا اور خدا تعالیٰ کے اور کا تو ل کو ل گا اور کھی کہا کہ میری تصاد و قدر ما تو۔ اس لئے میں توجب تک اِذن ہوئے کم امید قبول کو ل گا ہول

بندہ نہایت ہی تا تواں اور بے بس جد لیس خدا کے فعنل پڑگاہ رکھنی جا ہیگے۔

محکام اور برادری سے تعلق چهری عبدالله خال صاحب نبردار بهول پورنے سوال کیا کہ محق اور برادری سے کیا سلوک کمڈا

چاہیئے۔نسسدایا۔ ہماری تعلیم تویہ ہے کرسب سے نیک سلوک کردیئے م کامچی اطاعت کرنی چاہیئے کیونکھ

ہماری سیم ویہ ہے ارسب سے بیک موں کردیے کا طافت کری جاہیے بیونو وہ صفاظت کرتے ہیں جان اور مال اُن کے ذراید امن میں ہیں اور برادری کے ساتھ بھی نیک سلوک اور بڑاؤکر تا چاہیئے کیونکر برادری کے بھی حقوق ہیں۔ البتہ پوشقی نہیں اور بدعات و شرک میں گرفتار ہیں اور ہمارے مخالف ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیئے۔ تا ہم اُن سے نیک سلوک بند صفرت افدیں کے والد مرشوم و مفنور ہ بہت کرنا خردرچاہئے۔ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہرایک سے نیکی کو ہو دنیا میں کسی سے نیکی نہیں کر سے نیکی نہیں کر سکتا وہ آخرت میں کیا اجرلیگا۔ اس لئے سب کے لئے نیک اندیش ہونا چاہئے۔ ہاں مذہبی امور میں اپنے آپ کو بچا نا چاہئے جس طرح پر نظیب ہرمرلین کی نواہ ہندو ہویا عیسائی یا کوئی ہومب کی تشخیص اورحلاج کتا ہے۔ اسی طرح پر نیکی کرنے میں عام اصولوں کو مدنظر رکھنا چاہئے۔

اگر کوئی ایر کہے کہ پی خمر برخدا صلی انڈ علیہ وستم کے وقت میں کفار کو قتل کیا گیا تو اسس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی فشراد توں اور ایڈا رسانیوں سے برسبب بلا وجد قتل کرنے مسلمانوں اور ایڈا رسانیوں سے برسبب بلا وجد قتل کرنے مسلمانوں

بواب پر ہے کہ وہ وک اپنی سرار کول) در ایدار کسائیوں سے بر جب برا دجہ س رہے سلماوں کے مجم ہو پیکے کتھے۔ اُن کو ہو سزا ملی مجرم ہونے کی ٹیٹنیٹ سے تھی محصٰ انکار اگر سادگی سے ہو اور اس کے سائقہ شرارت اور ایزار سانی نہ ہو۔ تو وہ اس دنیا میں عفراب کا سوجب نہیں ہوتا۔

> ر شوت رشوت

رشوت ہرگر نہیں دینی چاہئے۔ یہ سخت گناہ ہے۔ مگریں رشوت کی بہ تعرایف کرتا ہو کرجس سے گورنسنے یا دومسرے لوگوں کے حقوق تلعن کئے جا دیں۔ میں اس سے سخت منع کرتا محل لیکن ایسے طور پر کہ بطور ندانہ یا ڈالی اگر کسی کو دی جا دسے جس سے کسی کے حقوق کے

آلات مرنظرنه تو بلکه اپنی حق نلفی اور شرسے بچنامقصود بو ۔ توید میرے زدیک منع نہیں۔ اور یں اس کانام رشوت نہیں رکھنا کہ کے ظلم سے بچنے کوشراجت منع نہیں کرتی ۔ بلکه کاش اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن

بايدىكدالىالتهككة فرايام-

نماز کی طرف توت

خانعها حب نواب خال صاحب جاگيردارما ليركونلد نے ايک شخص كا ذكركيا كروہ ادادت كا أطہار

ک جمار المحراب كراس كى توجد نماز كى طرف بوجاد ، وماياكم

يدلوك خداتعالے سے اليي شرطين كيول كرتے ہيں۔ پہلے نؤد كوسٹسٹ كرنى جا ہيئے قران

یں اِیّاک نعب، مقدّم ہے۔ خلاتعالی پرکسی کائتی واجب نہیں۔ اگروہ نود کوشِش کرناچاہتے ہیں۔ توہمینے تک یہاں آگر میں۔ خلانے فرایا ہے۔ کونواسع الصّاحة ین یہاں وہ نساز

بر مصنے والوں کو دیکھیں گے۔ باتیں منیں گے۔

ضاتعانی قوضی ہے۔ اگر ساری دنیا اُس کی عبادت مدکرے تواس کو کیا پروا ہے بہزار و ا موتیں انسان قبول کرے قوضوا کو نوش کرسکتا ہے مضاتعا لئے کا زمالیش مذکر و بدایتھا طری نہیں۔

## المارسين

حدیثیں دوقسم کی ہیں۔ اقل وہ ہوصراحتاً بلا تاویل ہماری ممداور مُعاون ہیں۔ بصیسے اِمکٹ کُٹ مِٹ کُٹ ۔ فَاَمَت کُمْ مِنسکُمْ ۔ لاَسَهٰ بِ تَیَ اِلاَیَایِسیٰ۔ دفیرہ۔ اور دوم کچھ اس قسم کی ہیں جو ہمارسے مخالف پیش کرتے ہیں۔ان میں سے بعض توالیسی ہیں کہ ذراسی توجہ سے ان کا مضمل

اور مفہوم ہمادے مطابق ہوجا تا ہے۔ اور بعض بالکل محرّف ومبدّل قرآن شریف کے منشاد کے منشاد کے منساد کے

صداتعالی کی آواز توہمیشہ آتی ہے۔ گرمُردوں کی نہیں آتی۔ اگرکہیں کسی مُردے کی آواز آتی ہے توضل کی معرفت یعنی ضداتعالی کو کی خبراُن کے منعلق دے دیتا ہے۔ اسل یہ ہے کہ کوئی ہوخواہ نبی ہویا صدیق یرصال ہے۔ کہ آنرا کہ خبر شدخبرش بازنیا مد اللہ تعالے اُن کے درمیان اور اہل دعیال کے درمیان ایک حجاب دکھ دیتا ہے۔ وہ سب تعلق قطع ہوجاتے ہیں۔ اس لئے فرایا ہے۔ فَلِا اَنْسَارَ بَیْنَهُمْ مُنْ

کہت والا تقتہ ہماری راہ میں نہیں۔ اگر ضدا تعالے نے اُن کو سُلایا ہو اور تھرجگایا ہو۔ تو ہمارا کو کئی خرج نہیں۔ ہمارا کو کئی خرج نہیں کہاں دقود آیا ہے۔ ہمارا کو کئی خرج نہیں کہا۔ فران نے امام سیدن کا نام ہم ہمیں لیا اسلام سیدن کا خاص کے امام سیدن کا خاص کا خرجہ کا مام حمیدن پر میری فضیلت کا ذکر سُسند و ہی خصتہ میں آتے ہیں۔ قران نے کہاں امام سید

کانام لیا ہے۔ زید کا ہی نام لیا ہے۔ اگرالیسی ہی بات بھی توجا ہیئے تھا کہ حسین کا نام بھی لے یا ا حالاً اور بجر ماکان محمد گئا احدید میں دجالک ند کہ کر اُور بھی ابوت کا خاتمہ کر دیا۔ اگر الحدہ سینوں کہ دیا ہوتا توشیعہ کا ہمتہ پڑسکتا تھا۔ امسل میہ ہے کہ انبیا رعلیہم اسسلام ان باتوں سے لاہوا ہوتے ہیں۔ اُن کی تمثنا بھی ہے دیر خاتی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی تمثنا بھی پوری کر دیتا ہے۔

مخالفين سيمعانقض

قبل نماز ظهر حضرت اقدس سے دریا فت کیا گید کر جیسائیوں کے ساتھ کھانا اور معافقہ کرنامبائز

ہے۔ فرمایا ۔

میرسے نندیک ہرگز جائز نہیں برغیرت ایمانی کے خلات ہے۔ وہ لوگ ہمائے نہا کا اللہ علیہ و تھی ہوگا اللہ علیہ و تھی ملیہ و تھی ایمانی کے خلاف ہے۔ وہ لوگ ہمائے نہا کا اللہ علیہ و تھی اللہ و تھی اللہ و تھی اللہ اللہ اور ہم اُن سے معانقہ کریں۔ قرآن ٹرلیٹ اللہ جائز ہو کہ خنر ہم منع فرمانا ہے۔ اور کھر ہی لوگ خنر ہم تور ہیں۔ اُن کے ساتھ کھانا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی مال بہن کو گالیاں و سے توکیا وہ دوا دیکھے گا کہ اس کے ساتھ بل کر نیچھے۔ اور معانقہ کرسے دیھر جب یہ بات ہیں واللہ اور دس کی وں اس کو جائز در کھا ہے۔

اا راگست مطافه که سخصرت ورا بیصحانه کی ضبیات . رخ اوراُن کے حواربوں پر بعداد انے نماز مغرب صنتِ اقدِس ملاِلمتلوٰۃ دانسلام عول کے موانق مندام کے صفعتریں بیٹے گئے ادا نوایا

قرآن شرای نسکه کیک مقام پرخورکرتے کرتے رسول النوسلی الندهلیدوسم کی بڑی عظمت اور کامیا بی معلوم ہوئی جس کے مقابل میں صفرت میسے بہت ہی کو ورثابت چوتے ہیں سورہ ما کمہ میں ہے کہ نزول مائدہ کی درخاست جب محاربوں نے کی تووہاں صاف مکھا ہے کہ قالوا نوبدہ ان خاکل منھا و تعلیمت

قلوبنا ونعلمان قدمصد قتنا ولكون عليهامن الشاحد بن اس أيت سعماف معلوم بوقاب كهاس سے پہلے میں قلام تعجزات مسیح کے بیان كئے جاتے ہیں اور وحوار اول ويكه كف ان سب ك بعدائ كايد ورخ است كن اس اهركى دليل ب كران ك قلوب بين طمكن ا نهوے تھے۔ودنریدالفاظ کھنے کی اُن کوکیا ضرودہت تھی۔ وتبطہ ٹن قبلوہنا ونعیدان خید ى قىتنادىمىيى كى صداقت يى كى اسسى يىلى كى شك بىسا كقار اوروه اس جمالى فودك كومعجزه كى حدثك نهيل مجيمت تقه . أن كه مقابله مين صحابه كوامٌ ايسه طمئن اور قوى الايمان تق كرقرًان شرلهِث نے ان كى نسبت دىنى الله عندے و دينوا عند فرايا- اور يركھى بيان كياكہ ان رسكينت ازل فرائي يرايت مسيح عليالتلام كمعجزات كي تنيقت كعولتي ب اور رمول النصلی الدعدببرو تم کی خلمت قائم کرتی ہے صحابر کاکہیں ذکرنہیں۔کرانہوںنے کہاکہ بمہالم پینا قلب مياستة بير. بكرصحاب كابيرحال كدأن يرسكينت نازل بوئي اوريبودكا يرحال . يعر خوحنهٔ کسایعرنون ابناء حشّ ان کی حالت بتائی بینی *دسول الٹوملی الٹرعلیروستم کی صدراقت* یہانتک کھٹل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹول کی طرح سنناخت کستے تھے اورنصاریٰ کا بیرال کہ ان كى الكھول سے آپ كو كيھيں قوانسوجارى بوجلتے تھے۔ يدمراتب سيح كوكها ل نعيب! اس پرعرض کیا گیا۔ کرصفود احفرت ابراہیم علیہ السّلام نے بھی احیا کے موتی کی کیفیت کے متعلق المينان عا عقاد كيا أن كوجى يبل المينان من عقا ي نسعاياء انبسأه تلاميذالرخمن بوتے ہيں اُن کی ترتی بھی تدریجی ہوتی ہے مسل بات يرب كدا بميار عليهم السلام الشرتعالى ك مكتب مي تعليم يان وال بوت ئیں۔اور طامیذالرحمٰن کہلاتے ہیں۔اُن کی ترتی بھی تدریجی ہوتی ہے۔اس لیے رسول النّد صلی البتّد عبيروسم كعلفة قرآن شريف من آياس كذاك لنثبت به خوادك ورتلنه تتوثيلاً

پس میں اس بات کوخوب حانداً موں کہ انہیادعلیہم الشلام کی حالت کبیسی ہوتی ہے حِس ون نبی

مائور ہوتا ہے اُس دن اور اُس کی نبوت کے آخری دن میں ہزاروں کوس کا فرق ہوجاتا ہے لیس بر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو صفرت ابراہیم علیالت الم نے البسا کہا۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے بس کی نسبت قرآن شرایف نے خود فیصلہ کر دبا ہے۔ ابداھیم الّدی دفی ہے و اخابت کی ابداھیم دبت نے سلمت خات تھی تے چوریہ اعتراض کس طرح پر ہوسکتا ہے۔

کیاایک بچرمثلاً مبارک (سلمدربر) جو آج مکتب میں بعطایا وہ ایم- اے یا بی- اے کا مقابلہ کرسکتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کی بھی صالت ہوتی ہے کہ ان کی ترقی تدریجی ہوتی ہے۔ دیکھو براہین احمدید میں باوجود کیہ خوا تعالیٰ نے وہ متام آیات بوصفرت میں حصنعلق ہیں میرسے لئے

نانل کی بین اورمیرانام سیح مکه اور آدم - داؤد سلیمان غرض تمام انبیاد کے نام رکھے گر مجھے اسلام منان کی بین اور میں معلوم ندیات معلوم ندیات معلوم ندی کا دیات معلوم ندی کا دیات معلوم ندی کا دیات معلوم ندی کا دیات معادلوں نے جواطیبنان قلب جا اسے وہ ان سب نشانات کے بعد ہے دہ دیکھ چکے تھے۔ اس

عادیوں سے بوا میبان منب چا ہے وہ ان سب سے لئے وہ اعتراض کے نیچے ہیں کہ اُن کو ضرور شک تھا۔

مُلَمَّا لَوْفَیْنَتَینی والی ای**ت نص** ہمے برخ کے عدم نرول بر اس کے بعد امریکہ کے مشہور کا ذب اور مفتری ڈاکٹر ڈوئی کے اخبار کا خلاصہ برادر مفتی محیصاد ق

صاحب فے پڑے کرمٹ نایا۔ اُس کے مُسٹنے کے بعد تصرت مجتراللہ نے کیرڈ کرکیا کہ

فَلَمَّا لَوَفَيْنَ لِيَّمْسُورهُ مائره كَى آيت بِراً جَ پَعِرُ فُورَ كَرِتْ بِعِولِكَ ايك نَى بات مُعلُوم بوئى۔ اوروہ بہ ہے كہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے كہ معشرت مسيح سے بہروال بواكد كيا تونے كہا تفاكر مجد كو

اورمیری ماں کوالم بنالو تو وہ اپنی برتیت کے لئے ہواب دیتے ہیں کہ بیں نے تو وہی تعلیم دی تھی۔ ادرمیری ماں کوالم بنالو تو وہ اپنی برتیت کے لئے ہواب دیتے ہیں کہ بیں نے تو وہی تعلیم دی تھی۔

بو تونے مجے دی تقی اور جبتک میں اُن میں رہا ۔ ان کا بھڑان تھنا اور جب تونے مجھے دفات دے دی۔ تو تُوان پر بگران تھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اگر حضرت کیے دوبارہ دنیا میں آئے تھے۔ اور یہ

سوال موائقا قيامت من تواس كاير جواب نبيس مونا جابيئي تقا -بلكداُن كو توبيرجواب دينا جابيك تقا

كدال بيشك ميرية ممان يراكف كع باف ك بعدان مي شرك هيل كيا تقا ليكن كيردوباره م المرتومين في مليبول كوتوا و فلان كافركو مالا - أسع بلاك كميا - أسع تباه كيا - مذيدكروه بيرواب ويت وكنت عليهم شهيدًا مادمت فيهم اس جواب سيصاف معلوم بوما ب كرهزت مسيح كوبر كز بركز نؤد دنيا مين نهين أناب اورينعن ب أن كي عدم نزول ير-الراكست الم المائم دونت شم) حضرت جرى الله فى حمل الانبياء على العملاة والسلام اوالي نماذك بصدحبوس فرا بوي فراياكم بؤكريه كتاب نؤدل المسيح تمام مسائل كى جامع كتاب بنا نى بيابتنا بول ١٠ سايف ميرا اداده بے کہ ہمارسے چنداحباب میری کتابوں کے مصامین کی ایک ایک فہرست بنادیں تاکہ مجھے معلوم ہو حاوے كەكون كون مصمضالين اس مين أييكے ہيں۔ اس كے بعد الدير الحكم نے الحكم كا وہ نمبر بيش كيا ہو ۴ مربولائي سلن الدير كا يجي ہوا ہے اور صب ميں مصزت مولانا مولوى عبدالكريم صاحب نے ايك خط مولوى عبدالريمن صاحب الكھوكے والے كے نام حصرت ججة الله المسيح الموعود كمه ايمار مص لكها مقاا ورحبس مين يه دعوي كياكيا مقاكم الكركو محضرت اقدس كم برخلاف نام نے کرکوئی مخالف المهام پیش کرے گا۔ تو الماک ہوجا دے گا۔ غرض وہ مضمون نافرین الحسم بڑھ سیکے ہیں۔ اعلاه کی ضرورت نبیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا مولوی عبدالکرمے صاحب نے عرض کی کہمولوی محتصین صاحب کا ایک

اس کے بعد صفرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ مولوی محد حسین صاحب کا ایک رسالہ آباہے بعد رسالہ آباہے بعد رسالہ آباہے بعض بی کہ مولوی محد حسین صاحب کا ایک رسالہ آباہے بعد اللہ تجارات کی معلم میں معلم بین بین معلم بین بین معلم بین بین معلم بین مع

مولوى عبدالته تفكر الوى كيغلان ومؤه كفر

مولوی چکوالوی کہنا ہے کر مدیث کی کچے ضرورت بنیں بلکہ صدیث کا پڑھنا ایسا ہے جیسا کرکتے لو بڑی کاچسکا ہوسکتا ہے۔ اور رشول الٹوسلی التّرعلبہ دسلّم کا درجہ قراک لانے میں اس سے بڑھ کرنہیں جیسا

لدایک پیپارسی با مذکوری کا درجه برواند مرکاری لافے میں ہوتا ہے۔

حضرت اقدس مسيح موعود كنے فرمايا .

قرأن سننت اور صربيث

الیساکهنا کفرہے۔ دسول الندصلی الندعلیہ وسلم کی بڑی ہے اوبی کرتا ہے۔ اصادیث کو ایسی

معقارت سے نہیں دیکھنا جا ہیئے۔ کفارتو اپنے بُتوں کے جنتر منٹر کویادر کھتے ہیں۔ توکیا مسلمانوں نے اپنے دِمُولَ کی باتوں کویاد نہ رکھا۔ قراک ٹرلیٹ کے پہلے سجھنے والے دِمُول النُّرصلی التُرعلبہ وَمِلّم

ہے، پینے رسوں یا ہوں و یا د نہر رہا ۔ فراق سر رہیے ہے چھے واسے رسوں اشد ی اسد میہ روم ہی تھے ۔ اور اس پر آپ ممل کرتے تھے۔ اور دوسروں کو ممل کراتے تھے۔ کہی مستست ہے اور اسی

كو تعامل كهته بن-اوربعد من أئمة ني نهايت محنت اورجانفشاني أس سُنّت كوالفاظيس لكها ادر

جمع کیا ادراس کے متعلق تحقیقات اور جھان بین کی۔ لیس وہ تحدیب شی ہوئی۔ دیکھو بخاری اور سلم کو کمیسی محنت کی ہے۔ آخرانہول نے اپنے باپ دادوں کے اتوال تونہیں لکھے۔ ملکہ جہانتک بس

چلاصحت وصفائی کے ساتھ رسُول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ رسمؓ کے اقوال وا نعال اینی سُنّت کو جمّے کیا۔ اور اکثر مدیثول شلّا بخدی کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برکت اور لُورُ ہے۔ ہو

الرمديون سلا بحدى عير سے عصاف سوم ، وائے دران بن روت اور ورہے ۔ بو فالم روت اور ورہے ۔ بو فالم روت اللہ منکد کی اللہ مشلاً الماسکد منکد کی است کی ایس مشلاً الماسکد منکد کی است کی است

مدیث کیسے صاف ظاہر کرتی ہے کہ سیح تم میں سے ہوگا۔ اور بیرعیسائیوں کا رقب کیونکر حیسائی فخرکتے سے کیونکر حیسائی فخرکتے تھے کہ عیسائی افکار سے کھونکہ جہنے کا دروں عیسوی کو بڑھائے گا کیکن آنخصرت نے مشایا کہ ہمنے

اس كواسمان برديگر فوت شده لوگون مين ديكها . اور بهر فرابا كه جو آنيوالاسين به وه اسكم منكم بردگا غرض اماديث كيمتعلق ايساكلم بنيس بولنا چاسيك ال اس معاطر مين غلو يمي

نہیں کرنامیا ہیئے۔ کہ اس کو قرآن اور تعامل سے بڑھ کرسمجا جائے۔ بلکہ جو کچے قرآن اور سُنّت

كے مطابق حدیث بین کم جوا ہو -اس کو مانٹا چاہیئے کیونکر جب حدیث کی کتابیں منتقیں ۔ تب بھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے ۔اور تمام شعائرا سلام بجالاتے تھے۔

پس قرآن شرایین کے بعد تعامل بینی سندت ہے۔ اور بھر صدیث ہے جواُن کے مطابق ہو مولوی محرصین نے پہلے اپنے رسالہ اشاعت السند میں ایسا ہی ظاہر کیا مقا کہ جو لوگ خداسے وجی اور الہام پاتے ہیں وہ اپنے طور پر براہ راست احادیث کی صحت کر لیتے ہیں ۔ بعض وقت قراعظم صدیث کی کوسے ایک صدیث موضوع ہوتی ہے اور اُن کے نزدیک صحیح اور ایک صدیرے میں جو قرار دی ہوئی اُن کے نزدیک موضوع ۔ خوض بات یہ ہے کہ قرآن اور مُنت اور صدیرث

مولوی محسین کے تعلق صرت قدر کا ایک نظاف

اس كىلىدىصىرى اقدى فياينا بُرانا خواب مولوى مختصيين صاحب كم متعلق سيان فوايا بوكم

کتاب سراج منیرکے آخیں درج ہے۔ اور فرمایا۔ کہ بیربات سیم ہے کئی یاسے ہوئی ہے جب ہم نے بیر رویا در کیھا تھا کہ ہم نے جماعت کرائی ہے

بیربات سنند یا مستدی سے بہ سے یہ دویادیکا کا ادر ہم کے بات دوں ہے اور نماز عصر کا دقت ہے۔ اور ہم نے قرأت پہلے بلندا دائے سے کہ ہے۔ کھر ہم کویاد آیا۔ اور اس کے بعد ہم نے توسین سے کہا کہ ہم خدا کے سامنے جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہر پات ہم اصفائی ہواگر ہم نے آپ کے متعلق کچے سخت الفاظ کہے ہوں تو آپ معان کر دیں۔ اس نے کہا میں معان کڑا ہوں کھر ہم نے کہا ہم بھی معان کرتے ہیں۔ کھر ہم نے دعوت کی اور اس نے عذر خطیف کے

ساتھ اس دعوت کو قبول کرلیا۔ اور ایک شخص سلطان بیگ نام چپوتر و پرقریب الموت مقاد اور ہم نے کہا کہ الیسا ہی مقدر تقاد کہ اس کے مرنے کے دقت بے واقعہ ہو۔ اور الیسا ہی مقدر مقا ۔ کہ بہاؤ الدین کے مرنے کے دقت یہ بات ہو۔

اس خواب کے بعد فرایا،

تين مختلف چيزي بين.

فالله اعلم بالعتواب فواب من تعيينات شخصيبو ضرورى نهين

پر محضرت اقدس ف مولوی محرصین صاحب کے ان دفول کی حالت کا ذکر کیا جب وہ بات

بات مين خاكسارى دكهلات اورقدم قدم يراخلص ركفت من اوريمُ تراً على كرجها وكراك ركفت من ا اوروضوكرات نقر اوركيت مق كرمين مولومت كونهيس جابتا - مجهامبازت دو تومين فادبان مين أرمول

اودفسرایا- که

كسى وقنت كالفلاص اورخدمت انسان كے كام آجا باہے۔ شابدان ونتول كا اخلاص كي ہوہوبالآخرمولوی محت<sup>سی</sup>ین صاحب کواس سلسلہ کی طرف رجُوع کرنے کی توفیق دے۔ کیونکہ وہ بهت تفوكرين كها چيكے ہيں۔ اور آخر و مركھ چيكے ہيں كەخدا كے كاموں هيں كو في صاريح نہيں ہوسكتا۔

بر ماما که که

السابى اجتبادى طوريهميل بعض لوكول يريمي حسن ظن سي كروه كسى وقت ريؤع كرين - كيونكه ايك دفعه الهام جوائقا - كه

"لاہورمیں ہمارے یاک محب ہیں۔ وسوسہ پڑا گیا ہے برمٹی نظیف ہے۔ وسوسرنہیں رہے گا۔مٹی رہے گی۔" اس كے بعد چند مختلف باتين موكر نمازعشا اداكى كئى۔

مول اگست سر ۱۹۰۲ که

نمازمغرب کے بعد صفرت اقدس نے کل کی تجریز کی تحمیل کے لئے فرایا -مخالفين كےاہم اعتراضات جمع کر لینے كا ارشاد بهتة بزيوكه أفرمخالفين كي كل كتابين جمع كركي أن كيدابهم اعتراضات كويكيا كرليا جاوس تأكد أن

کا بواب بھی ہماری اس کتاب میں آجا وہے اور بیرکتاب تمام مسائل کی جامع ہو جا وہے۔

اس کے بعد مولوی عبدالکریم صاحب نے اس جیٹی کے مضمون کا تتمہ بڑھ کرمٹ نایا ہو امر بکد کے

شہورکاذب مفتری الباس ڈاکٹرڈوئی کے نام مقابلہ کے لئے تھی گئی ہے۔ مخال میں میں میں میں میں میں امرالیاس ڈاکٹرڈوئی

اس تمركا خلاصريه ب يحفرت اقدس فاس من كماس كم

صادق اود کاذب کی شناخت کامعیار وہ امریمبی نہیں ہوسکتا یو مختلف قوموں میں بطور امرمشترک ہویشلاسلب امراض کا طربق ہے جس برڈاکٹرڈوئی لاف زنی کیاکڑا ہے کہ فلاں

شخص اجھا ہوگیا۔ اور فلال نے محت پائی۔ بیرطراتی اس قسم کا ہے کہ اس کے لئے داستباز اور متعتی ہونے کی بھی صرورت نہیں۔ بیر جائیکہ یہ کسی کے مامُور ہونے بیرگواہ ہوسکے کیؤ کہ سلب

معفی ہونے کی بھی صرورت نہیں۔ چہر مبائیکہ بدلسی کے مامور ہونے پر لواہ ہوسکے لیونکہ سلب امراض کا طراق ہندوؤں بنہود ایوں عیسائیوں میں مکساں پا یا جا تا ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس قسم کے پاکے جاتے ہیں بصرت مسیح جب سلب امراض کے معجزات دکھاتے تھے۔

بھن ور اس عم سے پانے جانے ہی بھرت یک جب عنب امران کے مجوزات دھانے تھے۔ اس وقت مجن یہودی بھی اس قسم کے کام کرتے تھے اور ایک تا لاب بھی ایسا تھا بحب میں غ<sup>و</sup>ل کرنے سے مجن مرمین ایچھے ہوجاتے تھے

غرص صفرت عجمة الله في بيليداس مين بينظام كبياسيد كدجو امر مختلف قومول بين مشترك بيداور مسكك للخ نيك وبدكى كوئى تميز نهبين مصادق اوركاذب كى مشناخت كامعيار نهبين بوسكتا له بيواس امر بر مجت كى بيك

اس کی ایک صورت ہے کہ کچے ہیما سے کہ لطور قرعہ اندازی صادق اور کا ذب کو تقسیم کر دیئے مائیں۔ ایسی صورت میں صادق کے مصتہ کے مریض بمقابلہ کا ذب زیادہ اچھے ہوں گئے۔ اس امرکے بیان میں بیریمی طب ہرہے کہ اس طراق کو اپنے ملک میں اپنے مخالفوں کے ساھنے میں نے میش کیا

ہے بگر کوئی مقابلہ کے لئے نہ آیا۔

پھڑھنرت اقدس نے ڈوئی کی اس تحدی پربجٹ کی ہے جواس نے اپنے مخالغوں کے لئے کی ہے مکہ میرے مخالف ہلاک ہوم ائیں گے تصوصاً مسلمان مصرت جمترالٹدنے بڑسے بُرندوداود پُرِشوکت الغاظ میں لکھا ہے۔ کہ :۔

كُل مسل نول كوبلاك كرف كى كوئى مغرورت نهيس وورعلاوه ازيں بير امرشكوك بوسكتا ہے

اس کوید کہنے گا کھائیش ہے کہ سلمان بلاک توہوہی مائیں گے گریجیاس یا سائھ سال کے اندر۔ اوروہ خداس عرصدمی ہلاک ہوجائے گا۔ پیرکون اُس سے لوچھنے والا ہوگا۔ اس لئے بہتر ہے کرسالیے مسلمانول وتهيو وكرمير ي مقابله مين أثي الدمين عيسائيون كينودساخته خداكي نسبت بمسام مسلمانوں سے نیادہ کراہت اور نفرت رکھتا ہوں یہانتک کداگر کل مسلمانوں کی نفرت عیسائیوں کے خداکی نسبت تراز د کے ایک بلّہ میں رکھ دی جا وے اور میری نفرت ایک طرف تومبرا بلّہ اسے بھاری ہوگا۔اور میں ایستے خص کو بوعورت کے بہیٹ سے بیل کرخدا ہونے کا وعویٰ کرے بہت الهى بطا گنهگار اور ناياك انسان مجهتا بول. مگر بال ميرابد مذمب به كمسيح ابن مربم رسول اس الزام سے یاک ہے۔ اس نے معی بدونوئ نہیں کیا میں اُسے اپنا ایک بھائی مجھتا ہول اگرجبر خدا تعالیٰ کاففنل مجدیراس سےبہت زیادہ ہے۔اوروہ کامیومیسےسپردکیا گیا ہے۔اس کے کامست بهرت بهی برط ه کرسے تاہم میں اس کواپنا ایک بھائی عجمتا ہوں اور میں نے اُسے بارا دیکھا ہے۔ ایک بار میں نے اور سیح نے ایک ہی بیالہ میں گلئے کا گوشت کھایا تفا۔ اس لئے میں اوروہ ایک ہی جو سرکے دو مکرسے ہیں۔ غض اس طرح يرصنرت جمة الله ف بعاظ است كام الدامُوريت كي الدخدا تعليك كي أن فصنلوں اور احسانوں تج محصرت مسيح موعود كے شامل حال ببن تمديث بالنعمت اورتسيليغ كے طور پر ذكر فرمايا اوريهان تك كهاركه میں فداسے بُول اور یح مجھ سے ہے ،

میں خداسے بھول اور سے مجھ سے ہے ، ان ائورکے پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر پُرشوکت اور تحد تی کے ساتھ اس کو مقابلہ کیسلے دعوت کی ہے۔ کہ

اگردہ سچاہے توائسے جاہئے کہ میرے مقابلہ کے لئے نکلے اور بد دُماکے کہ ہم دونوں میں سے بوکا ذہب ہے وہ صادق کے سامنے ہلاک ہو۔ بین مُلاصہ ہے اس تمد کا بوہم نے اپنے طور پر لکھا ہے۔اصل سیمٹی ستمبر کے اخیر کے انشاء اللہ

شائع پوسکے گی۔

عبسائبوك فراذبح بونا اور كهاباجأ ناس

آج کی ڈاٹری میں ایک امریم نے فروگذاشت کیا تھا - اسے یہاں درج کردیا قرین صلحت معلم ہوتا ا جے بصفرت صاحبزادہ مبادک احدسلم الله الاحد کے ایک کبوترکو بتی نے بکڑا ہو ذائے کرلیا گیا۔ فرمایا کہ

اس وقت میرے دل میں تخریک ہوئی کہ گویا عیسائیوں کے خُدا کو ہم نے ذریح کرکے کھالیا ، رین

انگریز بھی کبُوتر کاشکار کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی قربانیوں میں بھی شایداس کا تذکرہ سے بہرحال کبوتر ہمیشہ کھائے جاتے ہیں۔ یا دوسر کے فقوال میں ریکہو کر عیسائیوں کے فقدا ذرج ہوتے ہیں۔ کیا یہ کھی کفتارہ قونہیں ہے۔

والمكم جلدة نمبر ٢٩ صغر ٧ - ١٢ پرچ دواگست م<sup>مزوا</sup>دُرُ)

۱۶راگست سطنطنهٔ رقت شام رندق میں قبض مبسط

محضوت بری الله فی حلل الانبیا علیالعقلوة والسّلام بعداد الے نماز مغرب صب معمول علقهٔ خدام یس بیچه گئے کسی شخص نے ایک اُقعد دیا ہو دفتر میگزین میں محررکی اسامی کے لئے سفادش کی فواہش پیشمل مقابع ضرت اقدس علیالعقلوة والسّلام نے فرمایا کہ

تبعن بسطرزق کا برترابسا ہے کہ انسان کی بھے میں نہیں آیا۔ ایک طوت تو مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شرفین میں بھی میں نہیں آیا۔ ایک طوت تو مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شرفین میں وعدے کئے ہیں۔ من بہت اللہ عبد اللہ عبد بھا و بدر ذخه من پرتوکل کرتا ہے۔ اس کہ اللہ کا فی ہے۔ من بہت اللہ عبد اللہ عند بھا و بدر ذخه من حیث لا بھت تست ہے واللہ تعالیٰ اس کو اللی جگہ سے حیث لا بھت تست ہے واللہ تعالیٰ اس کو اللی جگہ سے

رفق دیتا ہے کہ اُس کو معلوم بھی منیں ہوتا۔ اور کھر فرما تا ہے۔ دنی السماء رزنکر وما تو عدت الدی الدی الدی است است کے لیے ہے کے اور کھرالٹر لقائے الدی فات کی قسم کھا تا ہے کہ خو دیت المت اعلام والاس من ات کا لیے ہیں اسمان اور زمین کے رہ کی قسم ہے کہ بہ وحدہ سے ہیں جیسا کہ تم اپنی زبان سے بول کرا تکا نہیں کر سکتے جبکہ اس قسم کے وحدے اللہ تعالی نے فرائے ہیں ۔ کھر یا وجودان وحدوں کے دیکھا مبات جبکہ کہ گئی آدمی ایسے دیکھے جاتے ہیں جوصالے اور متقی اور نبک بی خت ہوتے ہیں اور ان کا شعار اسلام بھے ہوتا ہے گروہ رزق سے تنگ ہیں ۔ دات کو ہے قودن کو نہیں ۔ اور دن کو ہے قردات کو نہیں ۔

مجملهم عترضه إيها وصعرت مولانامولوى فوالترين صاحب نيغرض كى كرجب بين يبيله يهال آياء توحضور علاات المقيمين ليك دساله ككورسبت كق واليسى يركجوات كثهرا ـ توابك شخص ف مجه سد دريا فت كبا له أن كل مرزاصاصب كيا لِكه رب بين من ف كها كر إنَّ الْاَبْوَادَ لَفِيْ فَوَسَيْعِي لَفسير لِكه دب بن -اس نے كباكريكة اردام مين بين ؟ سادا دن بكھيان ميتى رئتى بين عضرت اقدى نے فراياكم آپ کے اس آبت کے پڑھنے سے ایک اور آبت یاد آگئی۔ وَلِنَ مَانَ مَقَامَ رَبِهُ مَنْتَا غرض بدر دکھا مباما ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ مگر تجربہ دلالت کتا ہے کہ بد امورخدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے ہمارا یہ خرب کہ وہ وعدے جوخدا تعالیٰ نے کئے ہیں کہ تتعتيول كوخود الله رتعا ك رزق ويتا سيع بيساكه الله تعالى في ان آيتول مين بيان كياس، بير ب سیتے ہیں۔ اورسلسلہ اہل اللّٰہ کی طرف دیکھا جا وے تو کوئی ایرار میں سے ایسا نہیں ہے۔ کم مجموكا مرابهو يمومنول فيحزن برشهادت دى اورجن كواتقيا مان لياكيا ريبى نهيس كدوه فقرو فاقد سے نیے ہوئے تھے گواعلی درہے کی ٹوشھالیاں نہوں۔ گراس تسم کا اضطراری فقروفاقہ میں تعبى نهيى بهوا كرعذاب محسوس كرير ر رسول التُنصلي التُنعليد وستم فقراضتيار كبا بوا كقا - مكر آب كى سخاوت سيمعلوم بوتا م كرير خود آب في الفتياركيا بوا كفائه كربطور مزاكفا عرض اس راه من بهت سی مشکلات میش آتی میں بعض ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کرنطب امرتقی

اورصالح ہوتے ہیں گررزق سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان سب حالات کو دیکھے کرآ ٹو یہی کہنا پڑگا۔ له خدا تعالے کے وحدے تورب سیتے ہیں لیکین انسانی محزوری ہی کا احترات کرنا پڑتا ہے الورب كيبسائيوا كوجنت سياس والمتقيوك لميم التمت الدلندني خط المحضرت مولانا مولوى كميم فوالدين صاحب في يعرذكركيا كدلندن سيمايك شخص ف مجص خوا کھھا ہے کہ لندن آکر دیکھھ کریتنت عیسائیوں کو حاصل ہے یامسلمانوں کو۔ بیں نے اس کو جواب لکھا۔ کم مجى عيسائيت مسيح الداس كيحواديول جرمتى اورسيّا اسلام آنحفرت صلى الشعليد دسمّم الاصحاب ميس مخلاً پسان دونوں كامقابله كركے ديكه لو- اس يرحضرت مجمة الله في السلسل كلم سابق بيرارشاد فريايا-إن رُوما في امود من بترخص كاكام بنين ہے كونتيج نهكال ہے۔ يہ وك جولندن جلتے ہيں. مدونا ن جاکر دیکھتے ہیں کہ بڑی آوادی ہے۔ شرابخری کی اس قدر کثرت ہے کہ سا تھمیل کٹ شا ک دو کائیں ملی جاتی ہیں۔ زنا اور خیرزنا میں کوئی فرق ہی نہیں کیا بدہہشت ہے ؟ بہشت سے برمُرادنبیں ہے۔دیکھو۔انسان کی بھی بیوی ہے اور وہ تعلقات نوجیّیت رکھتا ہے اور پرندول او حيوانول ميريجي ببنعلقات بوننيير مرانسان كوالترتعائي شفركبك نظانت ادرا دراك بخشا ہے۔ انسان جن واس اور قوی کے مساتھ آیا ہے اُن کے ساتھ وہ ان تعلقات زوجیت میں زیادہ . گلف ادرمنرورم صل کتا ہے بمقابل حیوانات کے جوالیسے حواس اور ادماک نہیں رکھتے ہیں۔ او اى كن ده اين بواسكى كوئى رهايت نيس كفت ميسكة. پس اگرانسان ان واس کے ساتھ مرورماھیل نہیں کرسکتے بلکر حیوانات کی طرح زندگی بسركهت بي يهرأن من اورحيوانول مين كيا فرق موا يديج فرمايات كمرمون ك لئ بي جنت ہے۔ یہ اس لئے فرمایا ہے کہ سچی ماحت دنیا کی لذات سے تب پیدا ہوتی ہے جب تقویٰ ساتھ ہو ا جوتقوی کوچیور ویتا سے اور صال وحوام کی تبید کو اُسطا دیتا ہے وہ تو اپنے مقام سے نیچے گرجا تاہ الاستيواني ويصرمي أمها كمه نندن مي جب الميطريات مي حيوانول كى طرح بدكاريان بوتى مين - اوركو فى مشرم وحيا كو

دوسرے سے نہیں کیامبا کا۔ تو بھرایک شخص انسانیت کوضبط رکھ کر دیکھے توالیسی بہشت اور راحت سے ہزار توبہ کرے گا کہ ایسی دگؤٹ اور بے غیرت جماعت سے خدا بچائے۔الیسی جماعت کوجواہی نندگی بسرکرتی ہے بہشت میں مجمناحمانت ہے۔ اصل یہی ہے کربہشت کی کلید تقویٰ ہے۔ مس كوفدانعاك يركم وسهبين اسع سنى داست كيونكر السكتى عديجها أدى السع ديكه کے بیں کرجن کوخدار محروستہیں اور اُن کے پاس روبیہ کفا وہ پوری جلا گیا۔اس کے ساتھ ہی زبان بندم وكئى اور اُن ركفّار ) كو جوبهشت بين كهاجا تاب، أن كى خودكشيول كو دكيموكرس قدر كثرت سے ہوتی ہیں بھوڑی مقوڑی باتوں پر خود کشی کر لیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرلوگ اليسي خديف القلب اورسيت بمت بوت بين كم غم كى برداشت أن بين نهي ب حيس كوغم كى بدداشت ادرمعيدت كعمقابله كى طاقت نبيل اس كے پاس الات كاسامان بعى نبيس ہے۔ نحاه بم اس کوسمجعاسکیں یا ندسمجعاسکیں اور کوئی سمچھ سکے یا ندسمجھ سکے میقبقت الامرہی ہے کہ لذائبرُ كا مزه صرف تقویٰ ہی سے آتا ہے جو متقی ہوتا ہے اس کے دل میں راحت ہوتی ہے۔ اور ابدى مرُور ہوتا ہے۔ ديكھوايك دوست كے سائق تعلق ہو۔ توكس قدر نوشى اور راحت ہوتى ہے نیکن جس کا خداسے تعلق ہو اُسے کس فدر نوشی ہوگی جس کا تعلق خداسے نہیں ہے۔ اسے کیا امید ہوسکتی ہے۔ اور امید ہی توایک چیز ہے جب سے بہشتی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ان مهدّب ممالک بین اس قدر خود کشیال ہوتی بین کرمن سے یا یا جا تک سے کہ کوئی راحت نہیں۔ ذرا راحت کامبدان گم ہوا ادر جمٹ خود کشی کرلی ۔ لیکن جو تقویٰ رکھتا ہے اور خدا سے تعلق رکھتا ہے اُسے وہ مباودانی خوشی صاصل ہے جوایان سے آتی ہے۔ دنياكى تمام چيزى معض تغيروتبدلى مي مي مختلف آفات آتى رسى بي بيابيان حملے کرتی ہیں کھی نیکے مرجاتے ہیں غرض کوئی نہ کوئی ڈکھ یا تکلیف رمہنی سے اور دئیا جائے أفات بصداور بدامور سكه كي نيندانسان كوسونے نہيں ديتے جس قدر تعلقات وسيع ہوتے ہی اسى قدرة فتول افرهيبتول كاميدان وسيع بوتا بصداورية فتيس اوربائي انسان كمنزلى

تعلقات میں ایک غم کوپتیاس بنا دیتی ہیں کیونکہ اگر اکیلا ہو توغم کم ہو۔ مگرجب نیتے ، بیوی، ماں باپ بہن مجائی اور دوسرے رشتہ دار رکھتا ہے۔ تو پھر فراسی تکلیف ہوئی اور بہ آفت میں مطاراس قدر مجوعہ کے ساتھ توائس وقت راحت ہوسکتی ہے جب کسی کو کوئی بیماری اور آفت

بروره اور کوئی تکلیف میں نه ہو۔ منه مواور کوئی تکلیف میں نه ہو۔

صرف مال مُوجب راحت نہیں ہے

بہبات بھی خلط ہے کہ مال سے داحت ہو۔ بزے مال سے داحت نہیں ہے۔ اگر مال ہے صحت بھی نہیں مثلاً معدہ خراب ہے۔ تو وہ کیا بہشتی زندگی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال بھی داحت کا باحث نہیں بی جی بات یہی ہے کہ جو خدا سے تعلق رکھتا ہے وہی سر پہلو سے بہشتی زندگی

رکمتا ہے کیونکدانٹرف درہے کہ وہ بلائیں اور اُفتیں نہ اُئیں اور مالی اضطرار بھی نہ ہو۔ یا آئیں تو ولی یہ اُئیں تو ولی میں ایسی قوت اور بہت پخش دے کہ وہ اُن کا پورا مقابلہ کرسکے۔

جس قدربہبوانسان کی مافیت کے لئے منروری ہے وہ کسی بادشاہ کے بھی ہاتھ بیں ہیں ا ہیں بلکہ وہ سب ایک ہی کے ہاتھ میں ہے جو بادشا ہوں کا ہادشاہ ہے۔ جسے حیا ہے دیدے۔

یں بلکہ وہ سب ایک ہی کے ایق میں ہے جو بادشا ہوں کا بادشاہ ہے جسے جاہتے دیدے۔ بعض لوگ اس قسم کے دیکھے گئے ہیں کہ روپیر بیسیدسب کچھ موجود ہیں گرمسلول مرقیق

ہوجاتے ہیں۔اورزندگی انہیں تلخ معلوم ہوتی ہے۔ پس ان کروٹروں آفات کا بوانسان کو لگی جوئی ہیں۔کون بندولبست کرسکتا ہے۔ اور اگر رنچ بھی ہو توصیر میں کون دسے سسکتا ہے ؟ اللہ می ہے جوعط کرسے۔

مبر بھی بڑی چیزے بویڑی بڑی افتوں اور معیبتوں کے وقت بھی عم کویاس نہیں آنے

دینا بیعن امیرایسے ہوتے ہیں کرعافیت ادر داست کے نمانہ میں بڑسے مخرور اور محکرزوتے بیں اور فدا رکھ آگیا تو بچوں کی طرح چلا اُسطے اب ہم کس کا نام لے سکتے ہیں کراس پر حادث ن اہیں اور تعلقین کو ویخ نر پہنچے ؟ کسی کا نام نہیں نے سکتے۔ یہ بہشتی زندگی کِس کی ہوسکتی ہے۔ صرف اُس شخص کی جسب بیرفدا کا فعنل ہو۔

اس لئے یہ بڑی غلطی سے جو لو نہی کسی کے سفید کیڑے دیکھ کرکہد دیتے ہیں۔ کہ وہ بهشتى زندگى ركھتے ہیں اُن سے ماكر يو تھيو تومعلوم ہو كەكتنى بلائيس مسناتے ہیں صوت كيرے ديكه كريا كمهيول برسوار بهوت ويكه كرشراب يبيت ديكه كرايساخيال كرلبنا غلط بسد اسوا اس ك الاحتى زندگى بجائية وجبتم ب كوئى ادب اورتعلى خداسى نبير اس سىربره كرجبتى زندگى بیا ہوگی۔کتانواہ مُردار کھالے تواہ بدکاری کرے۔کیا وہ بہشتی زندگی ہوگی ؟ اسی طرح پر ہو تنخص مُردارکھا آبہے اور بدکار بوں میں مبتلاہے برام وسلال کے مال کونہیں سمجمتا۔ برلعنتی زندگی بداس كوبشتى زندگى سى كىيانعلق ـ يدسي مع كبيشتى زندگى يهى بوتى ب مرأن كى جن كوخدا بر بودا بر دسه بوتا ب ١٠٠٠ لئے وہ عدیتونی الصالحین کے وعدہ کے موافق خدا تعالے کی مفاظت اور نولی کے بیج ہونے میں۔اورج خلاتعلے سے دورہے۔اس کامرون ترساں ولمذال ہی گذرنا ہے۔وہ خوش تہیں ہو*سکت*ابسیالکوٹ میں ایک شخص رشوت لیاک<sup>تا</sup> تھا۔ وہ کہاکتا تھا۔ کہ میں ہر وقت زنجرہی دکھتا ہوں۔بات یہ سے کہ بڑے کام کا انجام برہی مونا چاہئے۔اس لئے بدی ایسی جیز ہے کمفوح اس پر داختی ہو ہی مہیں سکتی۔ پھر بدی میں اندت کہاں۔ ہر برُے کام پر اُمٹر دل بر کطور کگتی ہے اورايك كثافت انسان محسوس كنا ب كريدكيا حماقت كى ادرا پيف أدير لعنت كرا ب ايكض في أو ماره أفي كي عوض مين ايك بيتر مارديا كفاء غوض زندگی بخزاس کے کوئی نہیں کہ بدی سے نیے۔ اور ضدا تعالی پر مجروسہ کرے۔ کیونک میبت سے پہلے جوخدا بر بھروسہ کتا ہے مصیبت کے وقت خدا اس کی مدد کتا ہے جو پہلے دیا ہوا ہے وہ معیبت کے وقت ہلاک ہو حانا ہے۔ حافظ نے کیا اجھا کہا ہے۔ یشعر خيال زلعث توجستن مذكاد خامال است که زیرسسلسله رفتن طرلق عیادی است

خدا تعدلے غنی ہے۔ بیکا نیروغیومی جو قبط بیسے تو لوگ بچل تک کو کھا گئے

یہ اسی لئے ہوا کہ وہ کسی کے موکز نہیں رہے بھوا کے بھوکر دہتے تو بچوں پر یہ بکا نہ آتی معدیثاً شرلیف اور قراکن مجید سے تابت ہے اور ایسا ہی پہلی کتابوں سے بھی یا یا مباتا ہے کہ والدین كى بدكاريان بيوس ريعي بعض وقت آفت لاتى بين اسى كى طرف اشاره مع والإيغاف عقبالماً يولوك لاأبالى زندگى بسركرتے بين الله تعالى أن كى طرف سے بے يرواه بوجاما ہے دکھیو دنیا میں بواپنے ا قاکوچندروزسلام نہ کرے تواس کی نظر بگرم جاتی ہے تو جوضلا سے قطع کرے پھر خدا اس کی پرواہ کیوں کرنے گا۔ اسی پروہ فرما نا سے کہ وہ اُن کو ہلاک کرکے اُن کی اولاد کی بھی بروانہیں کتا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہومتقی صالحے مُرجا وے اس كى اولادكى برواكرتا بصيبياكراس آيت سع بهى يترككتاب، دكان آبُوهما سالمياله اس بای کی نیکی اورصلاحیت کے لئے خصر اور موسٰی جیسے الوالعزم بیغیم کومزدُور مبنا دیا کہ وہ ان کی دلوار درست کردیں اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس خص کا کیا درجہ ہوگا فعلا تعالیٰ نے لاکوں کا ذکر نہیں کیا چونکرستار ہے۔ اس لئے پردہ پوشی کے لحاظ سے اور باپ کے محل مرح میں ذکر ہونے کی دجے سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ بهلي كتابول بين بهي اس تسم كامضمون آما ہے۔ كرسات ليشت تك رعايت ركھتا مول مضرت دا وُدعلیات لام فرواتے ہیں کہ میں نے کہجی متنقی کی اولا د کو کمٹ کے مانگتے نہیں دیکھا۔

حضرت داوُدعلیات لام فرماتے ہیں کہ میں نے تھی متنی کی اولاد کو کمٹ سے مانگتے نہیں دیکھا۔ غرض نشاط ضدا کا رنت ہے جو غیرکو نہیں ملتا ، (انکم جدہ تامہ عنے مُرزم، راگت سابولیہ)

> **قبصر کی تاجیو تھی** سیرمں مختلف تذکروں کے بعد قبصر ہندگی تاجیوشی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ

رعیت کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاہ ایٹدورڈ مفتم مندوستان کے سریست ہوئے

میری لائے توبیہ کہ نوجان بادشاہ کی نسبت بوڑھا بادشاہ رھایا کے لئے بہت ہی مفید مہتا اسے کیونکہ نوجان اپنے جذبات اور جش کے نیچے کھی کھی رھایا کے تصوق اور نگہداشت کے مطلقوں بیں ذرگذاشت کر بیطنتا ہے۔ مگر عمر رسیدہ بادشاہ اپنی عمر کے مختلف بیصنوں بیں گذر مبانے کے باعث تجربہ کار ہوتا ہے۔ اس کے جذبات دب ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا کا خون اس کے دل میں بیدا ہوجاتا ہے۔ اس کئے وہ رھایا کے لئے بہت ہی مفیدا در خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کئے وہ رھایا کے لئے بہت ہی مفیدا در خیر خواہ ہوتا ہے۔ مار اگست کی مبیدا ہوجاتا ہے۔ اس کئے وہ رھایا کے لئے بہت ہی مفیدا در خیر خواہ ہوتا ہے۔ مار اگست کی میر میں شیعوں کے لاہوری مجتبد سید علی حائمی کے دو سرے اشتہاریا رسالہ اگست کی میر میں شیعوں کے لاہوری مجتبد سید علی حائمی کے دو سرے اشتہاریا رسالہ کا تذکرہ مفاری نے نئو اور بے معنی طریق پر صفرت امام سیبن کی فضیلت کو کُل انہیا ہی ہوتا کہ ہارے مخافین مکن بیات کو کُل انہیا ہی ہوتا کہ ہارے مخافین مکن بین کا بھی نہاں کہ کہارے مخافین مکن بین کا بھی نہاں کہ کہارے مخافین مکن بین کا بھی نہاں کہ کہارے مخافین مکن بین کا بھی نہاں کے دو میں خواہ میں کہا نہیا ہوتا کہا دور کی بھی ذکر مجارے مخافین مکن بین کا بھی نہاں کہ کہارے مخافین مکن بین کا بھی کہا نہیا تھیاں کا بھی کہا در کہا کہ کے دو میں خواہ کہ کہارے مخافین مکن بین کا بھی کہا کہ کہارے مخافین مکن بین کا بھی کی بھی کو کہا کہ کہا دی کو کھی کا خواہ کہ کہارے مخافین مکن کی بھی کی بھی کی بھی کو کہا کہ کو کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کو کھی کے دو کہت کی بھی کی بھی کو کھی کو کھی کے دو کھی کو کھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کو کھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کھی کی بھی کی بھی

تابت ارسے کی باسی بیہود و وسیس کی ہے۔ اور صمنا اس اسر میہی و ارجوا۔ لہ ہمار سے مخاصین ملذین کا جو ا انجام ہوا ہے وہ ایک زبردست نشان ہے شلاً علام کستگیر کا اپنی کتاب میں مبابلہ کرنا اور کیوراس کے پندرونا بعدم رجانا ۔ بامولوی اسمائیل علیگڑھی کا مبابلہ کرنا اور ہلاک ہونا۔ ایسا ہی گدھیبا مذکے اقل المکذیبن مولوی عبدالعزیز کا نباہ ہونا یا دومرے مخالفوں کا مختلف افریتوں اور تعکیفوں میں مبتلا اور اس سلسلہ کا کامیاب

اور بامراد مونا يغظيم الشّان نشان بص

پرباتوں ہی باتوں میں جناب نواب صاحب نے ذکرکیا کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ مومن ہی ا دنیا و امخرت میں سیجا تسکی پانا ہے جس پر وہ شخص کہنے لگا کہ پھر سب سے بڑے مومن تو انگریز ہیں۔ اس پر محضرت جمتر اللہ نے جو کچے فرمایا۔ اس کا ضلاصہ وہ عنوان ہے ہو ہم نے اس نوٹ کے حاشیہ میں لکھ دیا ہے محضرت اقدیں نے فرمایا۔ کہ

يربات غلطب كرسجًا تتكه يا راحت كفّار كوحامل ب- ان لوكون كومعلوم نبين ب

کہ یہ لوگ شمار جبسی چیزوں کے ایسے خلام ہیں اور اُن کے توصیلے کیسے بیست ہیں۔ اگراملیانا اور سکینت ہو تو پیر خود کشیاں کبوں کرتے ہیں۔ ایک ہوس کبھی خود کشی نہیں کرسکتا بھیسے شراب اور دو سرے نشہ بنظا ہر غم خلط کرنے والے مشہود ہیں۔ اسی طرح سب سے بہتر غم خلط کرنے قالا اور دامت کیفشنے والاستجا ایمان ہے۔ بیر مومن ہی کے لئے ہے۔ وَلِمَنْ خَانَ مَقَامَ دَیّتِ ہِ جَنَّ اَنْ ہُ

مخلوق بريست والشمند كهال!

حضرت المصین کی فضیلت کے دلائل یا دعاوی جوسیدعلی حائری نے بیان کئے ہیں۔ اُن کے ب تذکرے پر حضرت اِقدیں نے ایک موقعہ پر فرمایا - کہ

عنلوق پرست مجى دانشندنهي بوسكة - اوراب تونهانه مجى ايسا أگيا جيملى تحقيقات اورايجادول فيخود دلول پرايک اثر كيا جهاورلوگ تجيف لگ گئي بين كه بيرخيالي امور بين -( الحكم جلده نبره اصغم ۱ پرچه ۱۰ راگست سنده ناده )

۱۸ راگست سانهای شام بهدیت کی اتفاق میت

مرزا اُظم بیگ کے پوتے مرزا اُسن بیگ نے بعیت کی درخاست کی۔ اس پرصفورطلیاصلوۃ والتلام نے فرایا:۔

بیعت الطیمحدکورلینا گریریاد رکھوکر بعیت کے بعد تبدیل کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جا ہے۔ تو مجھر پیدا سخفاف ہے بعیت بازیجیہ ا اطفال نہیں ہے۔ در تقیقت وہی بیعیت کتا ہے جس کی پہلی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ اور ایک نئی زندگی شروع ہوجاتی ہے۔ ہرایک امریس تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے نعلقات معدم م ہوکر نئے تعلقات بیدا ہوتے ہیں جب صحابہ سلمان ہوتے تولیعن کو ایسے امور میش آتے تھے

راحباب دشتردارسب سے الگ ہونا پڑتا تھا حضرت عمرصی النّدعنہ الوجبل کے ساتھ اسلام ۔ يهيل طقة تقر بلكه كعاب كرايك مزنبه الجهل في منفوبه كيا كه مخصرت صلى الدعليد ولم كي زندگي كا خاتمہ کردیا جا وے اور کی رویر یعی بطور انعام مقرر کیا بھرت عمراس کام کے لئے منتخب ہوئے۔ پینانچدانبول نے اپنی تلواد کو تیز کیا اورموقع کی تلاش میں رہے۔ اور صفرت عمر کو بیتہ ملا ۔ کہ آدھی رات كوآب كعبدين أكرنماز يرطق بين بيناني ريكعبدي أكريهي رب اورانهول فيمسنا كَتَمْ كُلُ كَ طرف سے لِّاللهَ إلاَّ الله كي آواز آتي ہے اور وہ آواز قريب آتی گئی يہال تك كم رسُول السُّصلى السُّرُ عليه وَسَمَّ كعبه مِينَ واخِل بوئے - اور آپ نے مُناز پڑھی بِمعْرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ میں اس قدر منامبات کی کہ مجھے الوار حیالنے کی جرأت ندر میں بینا بخرجب آب مناز سے فاسغ موئے قاب آگے چلے پیچے بیچے میں تقار اخضرت ملی الدعلیہ وسلم کومیرے یا وُں کی آبهط معلوم ہوئی اور آپ نے او تھا کون ہے۔ میں نے کہا کہ عمر اس پر آپ نے فرطایا- اسے عمر ا نة تودن كوميرا يجها جبول تاب اور ندرات كو- آنخصرت ملى الترطبيروستم كياس قول سي حضوت عمر كتيمين كميں في مسوس كياكد آب بدوعاكي كے اس كئے ميں نے كماكة صفرت آرج كے بعد ميں أب كوايذان دول كاعربول مين يوككه وعده كالحابب بطابوتا مقاداس لئة انحفرت في يقين ليا مكر درامل معزت عركا وقت أبينيا مقار أنحصرت كدل مي كذراك اس كوضواصال نبيس یے گاپنائخ اُنٹر مفرت عمرمسلمان ہوئے اور ہجروہ دوستیاں وہ تعلقات ہو الجمبل اور دومہ مخالفوں سے ب<u>حقے م</u>کلخت ٹوٹ گئے اوران کی جگرایک نئی انوت فائم ہوئی بحضرت الجرکم اور دو<del>سر</del> صحابه مطعاور كيران يبل تعلقات كى طرف كسي ضيال تك نذاً! غرهس اسسلسله ميس جوابتلاؤل كاسلسله بوقاسے بهت سى مطوكريں كھانى يرقى بيس اوربهت

عوص اس مسلمہ میں ہوا بساوں کا مسلمہ ہوا ہے۔ بہت کی هوریں کھای پری ہیں اور ہہت سی موتوں کو قبول کرنا بڑتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان انسانوں میں ہواس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں لبعض بزدل ہی ہوتے ہیں۔ شجاع بھی ہوتے ہیں۔ ببعض ایسے بزدل ہوتے ہیں کہ مرف قوم کی کثرت کو دیکھ کر ہی الگ ہو جلتے ہیں۔ انسان بات کو تو پُودا کولیتا ہے گرابتا کے سامنے تظہراً (المكم جلد 7 نمبر ٣ صفح ٩ پرچ ٢٢٧ إگست ١٩٠٠)

منگائهٔ ی شام مخالف مولو کار مفرت پیرج موعودٌ

متقی کامُنہ توا بسے بندہوتا ہے جیسے مُنہ میں روڑے ڈالے ہوئے ہول مِنفی کھیجی گُفرکا **هائره وسيع كرنانهيں چاہتنا بلكه وه ايمان كا دائره وسيع كرنا چاہتا ہے۔ان مخالف مولولوں كي نسبت** مبرابیرعقبیدہ تفاکدان میں صفائی نہیں ہے۔اور مکونی سے صرور بھرسے ہوئے ہیں گریہ میرے ويم دخيال ميرببى نهيس متناكدان ستصديركميندين ظاهر بوكا يجالنهول نيحاب مبري مخالفت طي ظام كريلية چۆكىمگەندتى جاتى ہے جىيىيە يمن ۋھلتى سبے اس لئے ہردوز بيضيال ٱ ماسبے كەكوئى ٱدمى ايسا بورج اُن کے باس جادے اوراُن کوفیصلہ کی راہ پر لاوے اور بتائے کہ ایک وہ وقت تھا کہ اللہ تعا مِيرى دعا كى نقل فرمانا ہے۔ ربّ لائندرنی فرُرداً فقور ربّ اَربی كیّعت نُعْجی الْمَوْتیٰ - وہ زمانہ کباں کہ دوآدمی ثابت کرنے مشکل ہیں۔ادریا اب بیرنعا ہے کہ نوبوں کی فومیں آرہی ہیں قبل مازوقت كبميساكها تفاوه كرديا اودكرراب ادرلوكول كى نظرول بيرعجبيب راگركوئي سمجنے والا بو تواسے معلوم ہوسکتا ہے کرخدا نے اپنی سنت قدیمبر کے موافق کیا اور حس طرح رسل آتے ہیں وہ اسی طرح بہجانے جاتے ہیں۔ مجھے انہیں آثار اور نشانات کے ساتھ شناخت کروجو خدا کی طرف سے آنے میں وه خدا کی محکم بدایات کے خلاف نہیں کہتے۔ ایسانہیں کر وام کو حلال یا حلال کو حوام کردیں۔ دومرے وہ ایسے وقت میں آتے ہیں۔ کہ وہ صرورت کا وقت ہوتا ہے تببسرے یہ کہ تائیدا المی کے بدُول نہیں

ہوتے مرت نفرا آسے کہ خدا الید کتا ہے۔ متجالی معلوم کرنے کی مین راہیں

بهانتك بين خيال كرما بون سبجا كي كے بين بي ماه بين اقل نصوص قرآنيد و صريفيد ووسر

عقل ادر تمیسر سے خدا تعالے کے تائیدات - ان ٹینول ذرایجول سے ہوجا ہے ہم سے ثبوت لے۔

گرانسان بن کرندسفلہ پن کی طرح۔ ہم مب کو دعوت دیتے ہیں نواہ سور دہیہ روز نرچ ہوجا دے۔ آگرآ دمیت سے اوجولیں۔اب وُدر میطے ہیں۔ نرکتاب ہے۔ مذغور ہے۔ مذفکر ہے بسفلہ لوگوں کی

من وربیت سے بھی برتر کام کرتے ہیں۔ برطراتی تو تقویٰ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو

اُن پررعب داب رکھتا ہودہ انہیں جاکر سمجھائے دنیا دار لوگ اگر اُن کو کہیں تو اُن سے ڈیتے ہیں۔ خلاکرے کہ کوئی ایسا دنیا دار ہوجس کو اس طرف توجہ ہو اور اُن کو سمجھائے اور یہی خیال کرہے کہ

اسلام میں پھوٹ پورسی ہے۔اس کوہی دور کیا جا وے غرض ہم توجا ہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ اداہ یہ اویں۔اور ہماری مخالفت کرکے تو کچھ بھاڑ نہیں سیکتے کیونکہ خدا نعالے خودا پنی تائید کرریا ہے۔

لاہ پراوی - اور ہماری عاصف رہے و چہ جار ہی سے بو مرسکت مور ہی ماہیر رہا ہے۔ پر نالد کا یا نی توایک ایند ط سے بند کرسکتے ہیں گر اسمان کا کون بند کر سکتاہے۔ بیر مندا کے کام ہیں۔

پڑاغ کو تو پھُونک ماد کر بجبادیتے ہیں مگر بھاند سورج کو تو کوئی بھُونک مار کر بحُبعا دے بخدا کے کام اُسنچے ہیں۔ انسان کی میش رفت نہیں حہاتی۔ وہاں نہ غبارہ حباوے نہ ریل ۔ یہ بھی عظمت الہٰی ہے۔

انتهای اسان ی پی رونت این بی دون که معاونت مردی و این است این است می مد تعلین ناز کامصداق ہے۔اُسمانی امور اُونیج ہیں۔ دہ تو آگے ہی اُ گے جاتے ہیں۔

عذاب سيمتعلق خداتعالي كي سنت

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے گا ڈن سے آٹھ آؤمیوں نے خطابعہ جا ہے کہ اگر سپھے ہو تو ہم پرعذاب نازل ہو مبا وے۔ فرمایا ،۔

خدا تعالے کے کام میں جلدی نہیں ہوتی۔ آخصرت صلی النّدعلیہ وسلم کو کیسے دُکھ دیئے گئے ادر لبعض ایسے بیباک اور شرید مقے ہو کہتے تھے کہ اگر توسیّا ہے توہم پر سپھر برسیں۔ مگر اسی وقت تو

اُن ير پختر منريس مندانعا لك كى سنت بدينين كداسى وقت عنواب نانل كري . اگركو كى خداتعالىٰ

کوگالیان دے توکیااسی وقت اس پر عذاب آجا وسے گا۔ عذاب اپنے وقت پر آنا ہے جبکہ جُرم ثابت ہوجاآیا ہے لیکھ ام ایک آریہ تھا جو رسُول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسم کو بہت گا لیاں دیا کہ اتھا۔ آئر عنداتعالیٰ نے اس کی شرار توں اور شونیوں کے بدلے اس کو سزادی اور وہی نبان چیری ہوکراس کی ہلاکت کا باعث ہوئی جس سے وہ کوئے کہا گیا۔ پس خدا تعلیٰ کی بیسُنّت نہیں ہے کہ وہ اسی وقت عذاب دے۔ یہ لوگ کیسے بیوقوف اور برقسمت ہوتے ہیں۔ عذاب مانگتے ہیں۔ ہدایت نہیں مانگتے۔

# قومیت جائے فخرنہیں اصل تقویٰ ہے

اس فخفس في كباكريد بعى اعتراص كرت بين كرسيد بوكر أمتى كى بعيت كرت بود فرايا . خدا تعالے نرمحن صبم سے دامنی ہوتا ہے نہ قوم سے۔اس کی نظر ہمیشہ تقویٰ پر ہے باتَّ ٱلْرَحِكُ دْعِنْ دَاللَّهِ ٱلْمُتَّ مِنْ لَعِنى اللَّهِ كَنِهُ ذِيكِ تَمْ مِي نياده بزرگى ركھنے والا وہى ہے جوتم میں سے نیا دہ متعتی ہو۔ یہ بالکل جمُوٹی باتیں ہیں۔ کہمیں سیّد ہوں یامغل ہوں یا پیٹھا اورشیخ ہول۔ اگر بڑی قربیت پر فیزکتا ہے تو پر فیز فضول ہے مرنے کے بعدرب قربی جاتی رہتی ہیں بغدانعالیٰ کے تصنور قومیت پر کوئی نظرنہیں اور کو ئی شخص محض اعلیٰ خاندان ہیں ہے ہونے کی وجست يخات نهبي ياسكتا - رسمول التُلصلي التُدعليد وسَمْ فيصفرت فاطمه كوكها بيركه است فاطمهُ تواس بات برناز نذكركه توميغيرزادى سے مغداك نزديك قوميت كالحاظ نهيں وال جومانيج طِنة بیں وہ تقویٰ کے لحاظ سے طفۃ ہیں۔ یہ قومیں اور قبائل دنیا کا عُرف اور انتظام ہیں مغدا تعالیٰ سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہے مغدا تعالی کی مجت تقوی سے بیدا ہوتی ہے اور تفویٰ ہی مارج عاليه كا باعث بهوّا ہے۔اگر كوئى سيّد ہوا در دہ عيسائى بوكر رسُول النَّرصلى النَّرعليه وَسَمْ كُوكَا لِيا دے اور خدا کے اسکام کی بیمومتی کرے کیا کوئی کمبرسکتا ہے کہ اللہ تعالے اس کو آل رسول النے کی وجرسے نجات دسے گا۔ اور وہ بہشت ہیں واخل ہوجا وسے گا۔ اِنّ الدِّیْنَ عِسنْدَ اللّٰہِ ـكَوْرَ الله تعالے كے نزديك توستيا دين بونجات كا باعث ہوتا ہے۔ اسسلام۔

ار کوئی عیسائی موجاوے یا بہودی موریا اُربیمووہ مندا کے نزدیک عرّت یانے کے لائق نہیں خداتعالے نے ذاتوں اور قوموں کواگرا دیا ہے۔ بدونیا کے انتظام اور عُرف کے لئے قبائل ہیں۔ مريم في خوركوليا ب كرخدا تعالى كرصفوريومدارج طنة بين أن كا اصل باحث تعوى ہی ہے بونتقی سے وہ بنت بن مبلے گا معلاقعلا اس کے لئے فیصلہ کرچکا ہے بغدا تعليك كنزديك معززمتنى بى معد بعريه وفواس إنسمابتق بتل الله ون المتقدين کہ عمال اور دھائیں متقیوں کی قبول ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مِنَ الشّدید یہ بی معرفتی کے لئے تو فرايا مَن يَتَتَق اللهَ يَجْعَلُ لَّهُ مُغْمَجًا وَّ يَرْزُرُتُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب في يعني منتى كو برنگی سے سخات ملتی ہے۔ اس کو ایسی مبکد سے رزق دیا جاتا ہے کہ اس کو کمان بھی نہیں ہوتا اب بتاؤكه بدوهده ستبدول سعد بواب يامتقيول سعداور كيربد فرماياب كمتقى بى الله تعالى كم ولی ہوتے میں ۔ یہ وعدہ بھی سبتدوں سے نہیں ہوا ۔ والایت سے بوط حدراً ورکیا اُننبہ ہوگا ۔ یہ بھی متقی ہی کو طا ہے بعض نے ولایت کو نبوت سے فیلت دی سے اور کہا ہے کہ نبی کی والا اس کی نبوت سے بڑھ کرہے نبی کا وجود وراصل دو بھروں سے مرکب ہوتا ہے نبوت اوروالایت نبوت کے ذرایعہ دہ احکام اور مشرا لع مخلوق کو دیتا ہے اور ولایت اس کے تعلقات کو معداسے ا قائم کرتی ہے۔ كِير فرايا بع- ذٰلِكَ أَنْكِتَا بُ لاَرَيْبَ فِينِهِ \* هُدَى لِلْمُنْتَقِبُنَ \* هُدَى لِلسَّبِيدِين بنبي كماء غرض خدا تعدل للقوى ما بناسب السبيدزيا ده مناج بب كدوه اس طرف أئيس كيونكه والتقى كى اولاد بين اس لئهان كافرض ب كروه سب سي بسلة آئيس مند

يدكر معلاتعاك سے اللی كدبرسا دات كاحق تقار وہ جسے جاہتا ہے۔ دبتا ہے۔ ذلك فعنل الله يؤتيه من يشاءه والله ذوالفضل العظيم

يداليسى بات بے كرجيسے يهودى كيت إي كرنى المحيل كونبوت كيول ملى و و نبيل

انتے- تلك الايام ىندا دلھابىين النّاشى خىراتعالىٰ سے اگركوئى مقابر كرتا ہے. تو وہ <sub>.</sub>

مردود ہے۔ وہ ہرامیک سے اُوج اسکتا ہے۔ اُس سے کوئی ٹہیں اُوج اسکتا۔ (الحکم مبلدہ نمبر ۳۰ صفرہ ۱۰۰۹ پرچہ ۲۴ بالکست س<sup>وو</sup>ائد)

اگست المبائد ك

# اخلاق الهيكا ذكر سُورة فانحد مين

اعلى اخلاق

نبی اکرم صلی النّد علیہ وسلّم نے بہال تک اپنے اخلاق دکھائے ہیں کرلعفن وقت ایک بیٹے کے لحاظ سے ہوستیامسلمان ہے منافق کا جنازہ پڑھ دیا ہے بلکہ اپنا مبادک گرتہ بھی ہے له اخادیں پرمضمون بانا درخ کھاگیا ہے۔ اس پرچ میں انوی تاریخ جس کی ڈائری درج کی گئی ہے اواگستان اللہ ہے اس لے قرین قیاس بری ہے کہ بر تقریرہ اراگست اور ام واگست کے ماین کسی تاریخ کو ہوئی ہوگی۔ شمس

باسب اخلاق كا درست كرنا برامشكل كامهب يجبننك انسان بينامطالعدية كزنا رسب ببراصلاح نهيں ہوتی ۔ زبان کی بداخلا قبال دشمنی ڈال دبتی ہیں۔ اس لئے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھ ناچاہئے دیمیوکوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ ڈیمنی نہیں کرسکتا حس کو وہ اپناخیر خواہ مجمعتا ہے۔ کیروہ مخص كيسابيو تون سيح ابين ففس يرتهي رحم نهبي كرتا ودايني حبان كوخطره ميں ڈال و بتا ہے جبكل وه ابینے قوی سے عمدہ کام نہیں لیتا اور اخلاتی قرتول کی تربیت بنہیں کرتا۔ برخص کے ساتھ نرمی اورنوش اخلاقي سي پش آنا چا ہيئے۔البتہ و پخض جوسلسلہ عاليہ لعنی دين اسلام سيعلانبہ باہر بوگیا ہے اور وہ گالیاں تکالتا اورخط ناک دشمنی کرتا ہے۔اس کا معاملہ اُور ہے بھیسے صحابہ کو مشكات پیش آئے اور اسلام کی تو پین انہوں نے اپنے بعض رشتہ داروں سے شنی ۔ تو پیر با وجود التعلقات شديده كيان كواسلام مقدم كمنايرار اورايسيدواقعات بيش آئے يون بيل باي نے بين كويابيث في باب كوتس كرديا-اس لفصروري به كدم اتب كالحاظ ركها حبا وسد كرمفظ مراتب كمنى ننديقي ا بك شخص بيد واسلام كاسخت وثمن ب ورسول التدصلي التدعليد وسلم كوكاليال دينا ہے وہ اس قابل ہے کہ اُس سے بہزاری اور نفرت ظاہر کی جا دے لیکن اگر کوئی شخص اس قسم كام وكمروه ابين اعمال مين مسست ب تووه اس قابل ب كراس ك تصور مع وركُذر كياجا في اوراس مصان تعلقات برزدنه ياسي وه الكمتاب جو**لوگ** بالجبرشمن ہوگئے ہیں اُن سے *رسُ*ول النُّعصلی النُّرعلببروسلِّم نے دومتی بہیں کی بلکہ

اومبل كا مركفن يرسجده كيا ليكن جو دوسرے عزيز تق بيسيد المير حزوجن برايك وحشى في حميد بھلایا تقا۔ تو با وجود کیہ وہ سلمان تقاآپ نے فرمایا کہ میری نظرسے الگ چلاہا کیونکہ وہ نصتہ آپ

کویاد آگیا۔اس طرح بر دوست دشمن میں بوری تر برکلینی میا میئے۔اور کھران سے علیٰ قدر مراتب

نیکی کرنی چاہئیے۔

## افرادجاعت سے اُن کے تختلف مراتب مطابق سکوک بکی نصب نصب

اصل بات بدست که اندرونی طور میرسادی جماعت ایک درجد مینهیں ہوتی کیا ساری محت در تخریزی سے ایک ہی طرح بحل آتی ہے۔ بہت سے وانے ایسے ہوتے ہس کہ وہ صالحے ہوجاتے ہ اورلعهن اليسيموت بين كهران كوبيطيال كمهاجاتي هين لبعض كسبي اورطرح قابل ثمرنهبين له ان میں سے چوہونہار ہوتے ہیں۔ اُن کو کئی ضائع نہیں کرسکتا ہفدا تعالیٰ کے ہوتی ہے وہ بھی گُذرُع ہوتی ہے۔ اسی لئے اس اصول پر اُس کی ترقی صروری ہے۔ لیس بدرستو ہونامیا ہیئے کرفرور معائیوں کی مدد کی مبا وسے اور اُن کوطا تنت دی مبا وسے ۔ بیکس قدر نام بات ب كدو بعائى بى - يك تيرتلجانتا بداور دوسرائىس. توكيا بسك كابد فرض بوناجا بيني ق دوسرے کو ڈو بنے سے بچاوے یا اس کو ڈو بینے دے۔ اُس کا فرض ہے کہ اس کوغرق ہونے سے بچائے۔ اسی لئے فرآن شراعی میں آیا ہے۔ نعاد نواعلی البرّ والتّعد ہی کرور معامُونُ باراكه فأؤعملي ايمانى اورمالى كمزوريول بين بهي مشريك بومبا ؤربدني كمزوريون كالبحي علاج كمه لوئي مجماعت جماعت نهيس موسكتى جبتك كمزورو لكوطاقت والمصرمها ما نهبي دبيقة اورالا کی بہی صورت ہے کہان کی بردہ پوشی کی جاوے صحابہ کو بہی تعلیم ہوئی کہنے مسلموں کی یاں دیکھ کرنہ بیڑو کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔اسی طرح بیصروری ہے کہ بڑا تھیوٹے ت كريسے اور محبت طائمت كے ساتھ برتا و كريسے۔ ديكھو وہ جماعت جماعت نہيں ہو تى جوايك دومرس كوكھائے۔ اورجب ميار مِل كربيعثيں توايك اينے غريب معائى كا كُلركيل وبحته حينسال كرشنے رمل اور كمزورول اورغر يبول كى حقامت كريں اور اُن كو حقارت اور لفرت کی نگاہ سے دیکھیں الیسا ہرگز نہیں جاہئے بلکہ اجماع میں جاہئے کہ قوت آجا وسےاور وحات بملابوب ويصص مصحبت أتى بعاور مكات بدابوت بين مين ديكهتا بول كرزرا ذما سی بات پر اختادت پیدا بومبا تا ہے یص کا متیجہ بہ ہوتا ہے کرمخالف گوگ ہو ہماری ذرا ڈارا

سى بات يرنغ در کھتے ہيں معمولی باتون اخر اوسي برت بوسى بناكر پيش كر دبیتے ہيں اور خلق كو گراہ كرنے م کیکن اگراندونی کمزوریال نه بول توکیول کسی کوجانت بوکداس قسم کے مضابین شاکع کرے اور السي خبول كى الشاعت سے لوگوں كو دھوكا دے كيوں نہيں كيا جاتا كە دىغلاتى قو توں كو دسيخ كيا جاوسے۔اوربیتب ہوتاہے کہجب ہمدردی بحبت اورعفو اور کرم کوعام کیاجا دسے۔اورتمام عادتوں بدر هم يمدردى اور يروه پوشى كومقدم كربيا مباوس دوا ذراسى بات يراليى خت كفتي نہیں ہونی جاہئیں جو دلشکنی اور رہے کا موجب ہوتی ہیں۔ یہاں مدرسد سے مطبع سے مرکبا اس اغراض ہمادسے یہی ہیں۔ یا اسل امور اور مقاصد کے لئے بطور مفادم ہیں ؟ کیا ہماری غرض اننی مى ب كريد الطبك يراحد كروكريال كريد ياكتابين يجية ديي ريد توسفلى اموري ان سع يمين كيا تعلق ريد بالكل ابتدائى اموريس واكر درسرميننا رسهة تب بعى بنظرظا بربيس برس مك بعى بداس مالت تك بنيل بينج سكتا بواس ونت عليكاره كالج كى بديد امرد مكرب كداكر فدا چاہے توایک دم میں اسے علیگٹ موکالج سے میں بڑا بنا دے گرہماری ساری طاقتیں اور فرتیں اسی ایک امریس خریج ہوجانی ضروری نہیں ہیں۔ جماعت كواخوت وبمدردي كالقبيحت ہمادی جماعت کوسرمبزی نہیں آئے گیجبتک دہ آبس میں تی ہمدردی ندکریں بو پوری طاقت دی گئی ہے۔ وہ کردر سے محبت کے میں ہویہ سُنتا ہوں۔ کہ کوئی کسی کی لفزش دىكى مناب توده اس سے اخلاق سے مین نہیں آنا۔ بلك نفرت اور كرابت سے بیش آنا ہے۔ حالانكه بياشية توبيركه اس كيسك دعاكرس محبست كرسے اورائسے نمى اور اخلاق سے سحجمائے مگریجا محے اس کے کیند میں نیادہ ہوتا ہے را گرعفون کیا جائے۔ ہمدردی نہ کی جا دے۔اس طرح پر مجرانے مگر تے انجام مدم وجا آہے۔ خدا تعالے کو پر منظور نہیں جماعت تب نبتی ہے کہ بعض بعض کی مدردی کرکے بردہ یوشی کی مبادے بجب بیر صالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کرایک

دوبسے کے جوارح موجاتے ہیں اور اپنے تنگین طنیتی بھائی سے بڑھ کر بھیتے ہیں۔ ایک شخص کا

بیٹا ہوا دراس سے کوئی قصور مرزد ہو تواس کی ہردہ پوشی کی مباتی ہے اوراس کوالگ سمجھا جاتا ہے معما کی کی بردہ پوشی کھی نہیں جاہتا کہ اس کے لئے اشتہار دے بھرجب ضرا تعالیٰ بعائی بنا ماہے توکیا بھا کیوں کے حتوق یہی ہیں ؟ دنیا کے بھائی افوت کاطراق نہیں چپوڑتے ۔ میں مرزا نظام الدین وغیرہ کو دیکھتا ہوں کہ ان کی اہاست کی زندگی ہے۔ مگرجب کوئی معاملہ ہو تو متینو اکتے ہوجاتے ہیں فقری بھی الگ مدجاتی ہے بعض وقت انسان مانور بندر ما گتے سے میں سیکے بیتا ہے۔ بیرطراتی نامبارک سے کراندونی بھورٹ بورخداتعالے نے صحابہ کو میں اس طربق دنعمت انوت یا د دلائی ہے۔ اگروہ سونے کے پہاڑ بھی ٹریج کرتے تو وہ ابنوت ان کو نہلتی بورسول التدصلي التدعليه وسلم كي ذريعه أن كوطي اسى طرح يرخدا تعلي في برسلسله قاريم كيا ب اوراسي قسم كى افوت وه يهان قائم كرك كا مغلاتعا لي تجه بهت برى اميدين إلى أر ف وعده كيا معد القيامة عن البعوك فوق الدنين كغروا إلى يوم القيامة عمل يقيماً ببانثابول كه وه ايك جماعت قائم كرسے كاموقيامت تك مشكروں يريفالب دسبے گى۔ گريہ ون جو ابتلاكه دن بين اور كزورى كمايام بين مرايك شخص كوموقع ديتے بين كه وه اپني اصلاح كرے اوراپنی صالت مین تبدیلی کسے دیجیوایک دومروں کاشکوه کرفا، دل آزاری کرنا اور مخت زبانی ارکے دوسرے کے دل کوصدمریہ نجانا اور کمزوروں اور ماہزول کو تفیر مجمنا سخت میں اور سے۔ نئى برادرى اورىنى انوت

اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی افوت قائم ہوئی ہے یہ پیلے سیسے منقطع ہو گئے ہیں بغلا تعالیٰ ہوئی ہے یہ پیلے سیسے منقطع ہو گئے ہیں بغلا تعالیٰ ہیں امیر غریب بیٹے ہوان ہوٹ سے ہرتسم کے لوگ شاہل ہیں پس غریوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معرّز کھا تجوں کی تدرکریں اور عرّت کریں اور امیروں کا فرض ہیں کہ دہ غریبوں کی مدد کریں ان کو فقیرا در ذلیل شمجیس کیو کہ وہ بھی بھائی ہیں گو باپ جُلا جُلا میں گرائخ تم سبک دُوحا فی باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ بدکاری فسی و فروس گناہ ہیں۔ گرید ضوف دیکھا جاتا ہے کہ شیطان نے جوید بھال بھید کا ہے اس سے فسی و فبورسب گناہ ہیں۔ گرید ضروف دیکھا جاتا ہے کہ شیطان نے جوید بھال بھید کا ہے اس سے

بجُرُ خدا کے نعنل کے کوئی نہیں نیج سکتا۔ بعض وقت بُونہی تعبوث بول دیتا ہے مشلاً بازیگر نے وس المتحصيل بك مارى موتو محض دومرول كونوش كرف كے لئے يه بيان كروبنا ہے كريواليس ما تقد کی ماری ہے۔ اس قسم کی شرار تیں شیطان نے بھیلا رکھی میں اس لئے جا سینے کر تہاری زبانیں تہارے قابوس ہوں بقرم کے مغواد رفضول باتوں سے پر سیزکر نے والی ہوں یحبوث اس قدرعام مورع بيعسى كوئى مدنهيي - درولين موتوى قيقدكو والعظاب بيانات كوسجان كبيك فُلات نہ ڈرکڑ مجھوٹ بول دیتے ہیں اورام قسم کے اور بہت سے کناہ ہیں جوملک ہیں کمٹرت کے ساتھ (الحكم جلده نمبر ٣ صفحرا ٣٠٠ يرجيه ٢ إلكت تلنقائم) تھیلے بھوئے ہیں۔

### حفوط كى مذّرت

قراكن شريب في عبيساكر فراي عباست اوروس قرار دياس يجيساكر فرايا سع مَاجَنَنُوالرَّبْسَ مِنَ الْاَفْتَانِ وَاجْنِبُوا اَنْزَلُ الرُيْكِي بِسِال جَمُوط كُوبُت كِمعَابِل ركعاب اورتعيقت میں جھوٹ بھی ایک بنت ہی ہے ورند کبوں سیّانی کوچھوڑ کر دوسری طرف جا تا ہے۔ بھیسے بُت کے نیے کوئی حیقت نہیں ہوتی اسی طرح جموٹ کے نیے بحر ملتع سازی کے اور کھ کھی نہیں ہوتا حجوث بولنه والول كالطنبار بهانتك كم بوحا آب كداكروه تيح كبين نب بعي بهي خبال مؤناب كهاس مين بھى كچە چھوٹ كى ملاوٹ مذہو - اگر عبوث بولنے والے بيابيں كرجمار المجموط كم موجلة توجلدی سے دُورنہیں ہوتا مدت کک ریاضت کریں تب مباکرسیج بولنے کی عادت اُن کو ہوگی۔ كثرت كناه اورأس كاعِلاج

اسی طرح بیداور قسم قسم کی بدکاریال اور شرار میں مور ہی ہیں۔غرض دنیا میں گناہ کیے ميلاب كاطوفان آيا بواب اوراس دريا كالحربا بنداور في كيا به اب سوال بربوتا ب كربدكناه ج كيرون كى طرح ميل رسع بين كوئى اليسى صورت بعى ب كرصب سع بير بلا دُور بوجائے اور ونيا ابو خبانت اورگناہ کے زہراوالعنت سے بھرگئ ہے کسی طرح پرصا ن ہوسکتی ہے یا نہیں ہ اس سوال کو فریداً ننام مذہبوں اور مکتوں نے محسوس کیا۔ اوراپنی رہنی چگر پروہ کوئی نہ کوئی عِلاج

بھی گناہ کا بتلتے ہیں بگرتجربہ سے معلوم ہواہے کہ اس نبرکا تریاق کسی کے پاس نہیں۔ اُن كعلاج المتعمال كبك مض بطعاب كمثانين کفّارہ گٹناہ کاع<u>ِسلاج تہیں ہے</u> مثال كے طور يريم عيسائي غربب كانام يستے ميں اس مذهب في گناه كاعِلاج سيح کے خون مرایمان لانا رکھا ہے کہ سیے ہماسے بدلے ہودیوں کے انفول صلیب لٹکا یاجا كريوملتون بوييكاب \_أس كى لعنت نے بم كوبركت دى ـ بينجيب فلاسفى سے كەبوكسى زمانداد عرض مجمى نهيس مباسكتى ولعنت بركت كاموجب كيونكر بهوسكتى ب اور ايك كى موت دوس ی نندگی کا ذراید کیو کر مطهرتی سے ، ہم عیسائیوں کے اس طراق علاج کوعقلی دلائل کے معیار ہ مجى يركصنے كى ضرورت نەتىجىتى اگركم از كم عبيسا ئى دنيا بىں يەنظراً ماكدولاں گذا دنہيں ہے كسكن جب ببر دیکھاجانلہ ہے کہ وہاں حیوانوں سے بھی بڑھ کر ذلیل زندگی بسر کی جاتی ہے۔ توہم کواس طراتی انسدادگناه بر اور مجی حیرت ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ بیکفارہ منہوا البوتايس في الاحت كا دريا جلاديا-اور پیراس کومعانی گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔اسی طرح پر دوسے لوگوں نے جو طریقے نجات کے ایجاد کئے ہیں وہ اس قابل بہیں ہیں کہ اُن سے گنا ہ کی زندگی پرکھی موت وارد بونى بو مجربه بعبى ديمها كياب كرشريرا ورخطاكار قومي معجزات ديمه كريش كوبيال ويكه كرباز نہیں اُئیں مِعنرت مُوسلے کے معجزات کیا کم تنے ؟ کیا بنی امرائیل نے کھلے کھلے نشان ندیکھ تنتے مگربتا ذُكه أن مِيں وہ نقوىٰ وہ خلاترسى اورنسكى بوحصرت موسٰى چاہنتے تنقے كامل طور يربيدا بمئی *آخرصنوبت علیهم الد*ّلة والمسكنة كے *مصداق وہ قوم ہوگئی۔ پیرتضرت مسیح*ک معجزات دیکھنے والے لوگوں کو دیکھوکداُن میں کہاں تک نیکی اور میر بینزگاری اور و فا داری سکے اصولول کی رهایت محتی ۔اُن بیں سے ہی ایک اُسطا اور اسے رہی تجدیرسلام کہنتے ہوئے بکڑوا دیا۔

اود دومس نے سامنے لعنت کی ۔إن ساری باتوں کو دیکھ کر میرسوال ہوتا ہے کدہ کیا شے ہے

جوانسان کو دانعی گئاہ سے روک سکتی ہے ؟ مگٹاہ کا مصحیح علاج

میرے نزدیک خدانعالی کاخوف اوز شیت الیسی چیز ہے جوانسان کی گناہ کی زندگی ہم موت دارد کرتی ہے بجب سچاخوف دل میں پیدا ہوتا ہے تو بچردعا کے لئے تحریک ہوتی ہے اور

دعادہ چیز ہے جوانسان کی کرورلول کاجرنقصان کرتی ہے۔ اس کئے دعاکرنی جاہئے۔ فعالتعالیٰ

کا وعدہ بھی ہے ادعو نی استجب لکٹ یعض وقت انسان کو ایک دھوکا لگتا ہے کہ وہ موص دراز تک ایک مطلب کے لئے دعا کرتا ہے اور وہ مطلب یُورانہیں ہوتا تب وہ گھرا جا تاہے۔

بوورى بى سېدىك د ئىلىرىللىگار بايدىسبوروتمول دى تو قبول بورىيا تى سىدىكىن انسان كولىيىن مولانكىگىرانا مذچا بىنىئە لىلكىرىللىگار بايدىسبوروتمول دىما توقبول بورىيا تى سىدىكىن انسان كولىيىن مەسىرىيى سىرىس

دفعه پته نېيں گکتا کيونکه ده اېنی دعاکے انجام اورنتائج سے آگاه نېيں ہوتا اورالله تغیالے ہو دالمان سے درست کے الیسی جواب ہور نہ منسور سوست الیام اورنتائج

عالم الغیب ہے اس کے لئے دہ کتا ہے ہومفید مہوتا ہے۔ اس لئے نادان انسان بیٹیال کر اور میں مریر میں قبل مندر میں کر رہی ہیں کر ایس شور روس علی میں دیا ہے۔

لیتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی صالا کہ اس کے لئے اللہ تعالیے کے علم میں یہی مفید مقال کہ وہ دعا اس طرح پر قبول نہ ہو بلکہ کسی اور دنگ میں ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کر جیسے ایک

بجِنائِي مان سے آگ كائمرخ انگاره ديكه كرمانگ توكيا دانشمندمان أسے ديدے كى الكمجى

نہیں۔اسی طرح پر وعاکے متعلق کعبی ہوقا ہے۔غرض دعائیں کرنے سے معبی تھکنا نہیں چاہیئے دعاہی الیسی چیزہیے جوخداکی طرف سے ایک قوت اور نودعطا کرتی ہے رحب سے انسان بدی

پرغالب اُجا ٽائے۔

التدتعالى ني جماعت كوبهت بجهد وكهابإ

مجھے بار اس امر کاخیال آیا کہ ہماری جماعت بدانسوس نہیں کرسکتی کہ ہمیں ضعا تعالیٰے نے کچے نہیں دکھایا ہے بلکریہاں تواس قدر شبوت اور نشان اس نے جمع کر دیئے ہیں

لىسلىسلەنبوت مىس اس كى نىظىرىي بېرىت كىفوڭ كى طىس گى دائىلدىندالىلىن كوئى بېپلو تىموت كاخالى خىلى كىلىدىن مىلاسكى كىلى كىلى كىلىدىن ئىلىدىن ئ

مُعاون ہیں۔ آسمانی تا ئیدات اور شواہد ہمادے سائھ ہیں۔ پھرکسی پہلو ہیں کی نہیں ہیں نے الادہ کیا ہوا ہے کہ اپنی جماعت کی سہولت اور آسانی کے لئے تین قسم کی ترتیبیں اپنے دعادی دلائل کے متعلق دول اور کھر وہ ترتیب شدہ نقشہ جھاپ دیا جائے۔ ایک نقشہ تو سروون ہجتی کی ترتیب پر اُن نصوص قرآئید اور صدیثید کا ہو جو ہمادے مو بہیں۔ دو سرانقش متعلی والگل اور قانونِ قدرت کے شواہد کا ہو۔ بیجی حروف آہجتی کی ترتیب سے ہو۔ ایسا ہی نئیسانقشہ نشانا اور تائیدات سماویہ کا ہو۔ جو ہمادے لئے دسمول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نے مقرد کئے تھے۔ یا فدا تعالیہ نے ہمادے اِلقہ پر ظاہر کئے دشلا اُن کی ترتیب بُوں جھئے۔

اور تائیدات سماویہ کا ہو۔ جو ہمادے لئے دشلا اُن کی ترتیب بُوں جھئے۔

اور تائیدات سماویہ کا ہو۔ اور فاس کے دشلا اُن کی ترتیب بُوں جھئے۔

اور تائیدات ہے ہمادے اِلقہ پر ظاہر کئے دشلا اُن کی ترتیب بُوں جھئے۔

اور تائیدات ہے ہمادے اِلقہ پر فاہر کئے دشلا اُن کی ترتیب بُوں جھئے۔

اور تائیدات ہے ہمادے اِلقہ پر فاہر کئے دشلا اُن کی ترتیب بُوں جھئے۔

اور تائیدات ہے ہمادے اِللہ بیدا کے کا نشان لو۔ یہ وہ نشان ہے ہومسٹر ڈگئس و پٹی کشندر

گودداسپودیکے سامنے لوگ ہوا۔ امرتسر کے ایک پادری ڈاکٹر کلادک نے جھ پرافدام نتل کا مقدم بنایا تقا۔ کہ عبدالحمیدنام ایک شخص کو گویا میں نے اُس کے تتل کے لئے بھیجا ہے۔ بیر مقدم شرخ کو گفس کے سامنے بیش ہوا۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدہ اور پیشگوئی کے موافق مجھے بُری کیا جیسا کر پہلے اہم م ابراء (بے تصور کھی اِن) ہوچکا تھا۔ ہو گوگ اس وقت بہاں ہما دسے پاس موجود کقے۔ اور دو سرے مقامات کے گوگ بھی اس امرے گواہ ہیں کیونکہ مولوی عبدالکر بم صاحب کی عادت ہے کہ جب کوئی المهام وہ سُنتے ہیں اسے فرا بذرید خطوط کھیلا دیتے ہیں اِس طرح پریدالما مات ہواس مقدمہ کے نام دنشان سے بھی پہلے ہوئے تھے ہماری اپنی جماعت میں پریدالما مات ہواس مقدمہ کے نام دنشان سے بھی پہلے ہوئے تھے ہماری اپنی جماعت میں پُور سے طور پر اشاعت پا بھکے تھے۔ اور وہ سب لوگ جانے ہیں کہ مقدمہ سے پہلے ان ھاندا

پُونسے طور پراشاعت پا بھکے تقے۔ اور وہ سب لوگ جائنے ہیں کہ مقدمہ سے پہلے ان حلیٰ ا اِلدّ تعدیدہ الحکامہ اور صادق آل باشد کہ ایا م بلا دائز، وغیوالہام ہوئے تقے۔ اور ان سب کے بعد اللّٰدتعالیٰ نے خردہے دی تھی کہ ابواء (بیقصور کھرانا)

 بربيه پينيگو في اس طرز كي نهيس سے جيسے راول انقه ديكه كر اناپ شناپ بنا دينتے ہيں۔ بيرخدا كي بائيں بی*ن بوقبل ازوقت مزاریا انسیانو*ں میں شتہر ہوئیں اور آخراسی طرح ہوا - در نرکیاکسی <u>کے خی</u>ال اوا وبم میں بہ بات اسکتی تفی کے مسل پُومے طور پر مرتب ہوجا دے اور عبد الحب ابنا اظہار تھی ہے لدنال مجير بسيجاب أتزى وقدت بربوفيصله لكصف كاوقت مجعاما تاسب خدا تعالى في مستر ڈگلس کے دل میں القارکیا کہ بیمقدم مینا وٹی ہے اور اس کے دل کوغیر طمئن کر دیا چنانجہ اس <u>نے ک</u>یتان لیمار چند کو د ہو ڈسٹرک میرنٹرنٹرنٹ لولس مفا) کہاکہ میرا دل اس سے تستی نہیں یا تا بهتره كتم اس مقدمه كي ننتسين كروا ورعبد الحميد سي إس حالات معلوم كرويينا نجرجب كبنان لیمارینڈ نے اس سے بوجھا تواس نے بھردہی پہلابیان دیا مگرجب کیتان صاحب نے اُسے كهاكه تُوسيح ميح بتا عبدا لحيدرو يزا اوراقراركيا كمعجصے توسكھايا گيا تھا۔اب بناؤُكەكيا يإنسا کاکامہے کیا ہردوزیہ لوگ مقدمات میں اسی طرح کیا کرتے ہیں ۔ واقعات پرفی<u>صلے</u> دیتے ہیں۔ یادل کی تستیول کودیکھتے ہیں بہیں بیرضدا تعافے کی قدرت کا کرشمر تھا جو وہ وعدہ کر حکامتا وبى بونا بهقايس ابراءكا نشان عظيم الشّان نشان بي بوالف كى مديس بيد. اور بيراسى طرح اس مرميل أدى كانشان سي جوفدانعالى فيقاديا كوطاعون كى افراتفرى سي معفوظ ركھنے كے متعلق ديا ب اينك أدى الفَرَا بياة ـ مك بي طاعون كثرت مصريرا مواسب اورخدا تعاليا فاديان كيه امتشار اورموت الكاب سيعمنوظ رہنے کی بشارت دبتا ہے کہ اس گاؤں کو اپنی بناہ میں لیے لیا ہے لینی اس گاؤں پیضومیت سے نفنل رہےگا۔ اُوی کے صل معنے برہیں کہ اُسے منتشر نہ کیا جا وہے اور **جبکہ عام ط**ور پرقانوناً میرامرددا رکھا گیاہے کہ کسی گاؤں کو جبراً با ہر مذبحالا جا وسے توصاف معلوم ہوتاہے لداس سےمراد بیر ہے کہ وہ افرا نفری اورموت الکلاب جود وسرے شہرو سمیں بڑی ہے س مصي خداته الى قاديان كومفوظ ركھ يعنى يبال طاعون جايت شروكى ـ (بنت عرب بعراسى مرح العن كے مدمیں اَبْناء كا نشان ہے كتا بوں اور انتہار و

لوبرصو توصات علوم بوگاكه براك كى بيدائش سے يبلے ايك اشتهار ديا كيا ہے اور بتايا كيا بے كراؤكا پيدا ہوگا چنانچران اشتہاروں كے موافق بداؤ كے بيدا ہوئے ہيں اور كير مهانتك تعدادهمی بتا دی کرمیار المراح مول كياوري تف الركے كى بابت برهمى اعلان كرديا كا كو بدالتى ند مرے کا جبتک بو تفالا کا پیدا ہونے کی خبر ندش ہے۔ ایسے ہی مولوی صاحب (مولوی فورالد بن صاحب، کے بیٹے کی بابت جب سعداللہ نے اعتراض کیا توخلا تعالیٰ نے میری دھاؤں کے ب مجے بشارت دی کہ مولوی صاحب کے ہاں ایک اوکا پیدا ہوگا یہانتک کہ اُس کے بدن بر معبوروں كنشان كابهي بترديا كباادراس كاعلاج بعي بتاياكيا وابكيا اشتبار يبله سينهين دياكميا كقاء ب دیکه لوکداس اشتبار کے موافق وہ بچیرعبدالمی نام مولوی صاحب کے گھر میں بیدا ہوگیا - ادماس یے بھوڑ در کے نشانات بھی ہیں ریہ دہی خصوبیتیں ہیں جو انبیار بنی اسرائیل کے وقت ہوا کمتی ہیں النِسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَكُا. بيراس كسانة النِسَ اللهُ بِكَانِ عَبُه کانشان ہے۔ببرہبست پُلِٹا الہام ہے اوراُس وقست کا ہے جبکہ میرِسے والعصاصب مر*یح ک*انتقا بوا مين لابورگيا بوانفا مرزاصاحب كي بياري كي خبر و مجهد لابور پينجي مين مجمعه كويهان أكيا- تو وردگرده کی شکایت کفی بیلی کهی بواکنا نفا-اس وقت تخفیف کفی بهفته کے دن دو بهر کو تُحقّ فى رب عقے ادرايك خدم كاريك ماررا تقار مجيكهاكداب أدام كا وقت بي تم جاكر أدام كم <u>یں ج</u>بارہ میں چلاگیا۔ بیک خدشتگار جمآل نام میرے یاؤں دبار ہا تفایقوڑی سی غنود گی *کے م*ا الهام بوا- وَالسَّهَاءِ وَالطَّارِقِ وومعاً اس كه سائف يُنفِيم بوفي واب مِن نهين كبيكتا لەلفظ پېلے آئے بالغہیم.نسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثہ کی بوغروب آفتاب کے بعد ہونبوالا ہے۔ گویا خلا تعالے عزا رُسی کرقاہے بیدایک عجیب بات ہے جس کو ہرامک تنہیں سمجہ سکتا ایک صیبت بھی آتی ہے اور ضلا اُس کی عزا پُرسی بھی کرتا ہے بچونکہ ایک نیا عالم مشروع بونبوالا تفاءاس لئرخدا تعالى نيقتم كمعائى مجيع يدد كميرك كمناتعا لي كاعجيب احسان محسوس ہواکہمیرے والدصاح مجے حادثہ انتقال کی وہ قسم کھا تاہے۔اس المام کے ساتھ ہی بھرمعاً

میرے دل میں بشرتین کے تقلضے کے موافق برخیال گزرا۔ اور میں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف مے محتا ہوں کہ چونکہ معاش کے بہت سے اسباب اُن کی زندگی سے والبت منے کے انعام ہٰیں ملتائقا اور کچھ اور مختلف صورتمي آمدني كى تقيس جس سے كوئى دو ہزار كے فريب آمدني ہوتى تقى ـ میں نے سمجھا کہ اب وہ جو کھ ضبط ہو جائیں گے۔اس لئے ہمیں ابتلا آئے گا۔ ببرخیال بحلف کے طور پرنہیں بلکرخدا ہی کی طرف سے میرے دل میں گزرا۔ اور اس کے گزرنے کے ساتھ ہی بھریہ الهام بعا- الليس الله وبكان عبن كالعين كيا الله تعلك اين بند ك ك ك في نبيس ب ينانج ريدالهام ميس ف ملا والمن الدر شرميت كى معرفت ايك انتشترى مين اسي وقت وكلهوالياتقا بوهكيم محدثشرليب كم معرنت امرتسر بنوائي تقى اوروه أنكشتري مين ككدا بوا الهسام اب دیکھ او کواس وقنت سے لے کرآج تک کیسا تھن کیا۔ اگرکسی کوشک ہو تو طاوا مل اور شرمیت سے ایچے لے محد شرایت کی اوااد موجود ہے شاہدوہ فہرکن بھی موجود ہو بکفل بڑھتا یا ہے یا نہیں حس تعد صرور تمیں بیش اتن گئی ہیں بغود اس نے ایسے دعدہ کے موافق مکفل یا ہے اور کمتا ہے۔ اب بتاؤ کر کیا یہ حجوا سا نشان ہے۔ اس طرح پر العث میں اوربہت سے نشان أسكة بس. بعراب (ب) کی مدمی دیکھو۔ بشیرے۔ یوال کابشیر واب موبود سےاس کی بابت بهطه اشتهار مبوائقا اوراس اشتهار كيموافق يهبيدا هوا يجراس كي آكھوں سے اس قدر باني جاركا تقاكرة كهيس بوفى كى طرح سُرخ بوكمى تقيس اور مجيد انديشه تفاكرة كهول كوخطرناك فقسال نه بمنيح اس وقعت ميں نے دعاكى تب المام بوئى بَرِق طِفْيلى كيش بْر ببت سے لوگ اس المام سے بی گواہ موجود ہیں۔ کیونکہ میں الہام پوشیدہ تورکھتا ہی نہیں ہوں۔ تبارین کے مض بِس آملهول كا اجها بونا بينانج بهفته بهي مذكن القاكه بيربالكل احيما ابوكيا-دالحكم جلدا نمبراس صغر ۲-۲ برچ اس اگست کن<sup>وا</sup>ش)

بشمبرداس - اسى طرح ت كى مەيب بشمىرداس كوداخل كەتتے بين بىشمېرداس فاديا ه ربینے والاایک بهنگرو مقاا در ایک نونتھال پریمن پواس وقعت برطواری مقاریبه دونوں ایک میں مافوذ ہوئے جس میں فوشوال کو دوسال اولیٹمبرداس کوایک سال کی قید کی سزا ہوئی ٹیم رائے نے اگر مجعے دعا کے واسطے کہا اور میں نے دعائی توہیں نے کشف میں دیکھا۔ کرمیں۔ اینے انقصصاس کی نصف قبد کاٹ دی ہے۔ اور کھریس نے دیکھا کہ میسل والیس آگرنه قىدە جادىكى درنوشخال اينى يۇرى مزائىگىة كادى خىرسى ئىدىيىلىدى شرمىت كودىدى وہ اب تک زندہ موجود ہے اور اگر اس کوتسم دیکر کی جھاجادے تو وہ انکار نہ کے گا۔ غرض آخر جسطرے برمیں نے خردی تقی اور مجھے دکھایا گیا تھا۔ وہی ظہورمیں آیا لیعنی سسل والیس آئی۔ اوداس میں بشمبرداس کی نصف سزارہ گئی۔وہ نصف ڈید کھکت کررہا ہوا۔اس برشرمیت کہاکہ تم بی نکم متنقی ہو۔اس لئے دعا قبول ہوگئی بی نکہ اسلام کے ساتھ ان نوگوں کو ابنص اور عداد ہے اس لئے شرادت سے اسلام کی تعراییت مذکی و اس مقدم میں جب رہیل کیا گیا۔ تو رات کو على محد نام بيك شخص أيا اور أس نے آكر خبردى كه وه بَرى ہو گئے ہيں۔ مجھے بيرخبر شنكر تعجد بواكبونكريس نے مذكورہ بالا بيشگوئى كى مقى اس ترددين جب ميں نے نمازيرهى تو نمازى ميں الهام بهواء اِنَّكَ أَنْتَ الْكِفْكِ وه رات نُواسى طرح كُزرَّكُمُ اور مِي فَصر مِيتَّفِيقات مذى ليكن يرح كو صل حال معلوم بوكيا كرابيل لے كئے كتے حس سے يدغلط نتيج كال لياكيا لہ وہ بُری بو گئے ہیں۔ آخر جیبسا کہ ہیں نے کہا ہے اسی طرح پیشگوئی کے موافق میسل والپر آئى اوراس يى بشمېرى نىدىلىت دەگئى اورىۋىشمال كولودى سزائىگىتنى يىلى -

اب بتاؤیر ضلا تعالے کی طرف سے کیسے زبردسٹ نشان ہیں۔ ابنک ان واقعات کے نیدہ کواہ موجود ہیں۔ ابنک ان واقعات کے ندہ کواہ موجود ہیں۔ اُن سے قسم دے کر کوچھا جلئے کہ کیا تبل از دفت ان کو بنایا گیا تھا یا تہب اور پھر تھیک بیشکوئی کے موافق ان کا ظہور ہوا ہے بائہیں ؟ پھراسی طرح جھنڈاسٹکھ نامی ایک زمینداد کے ساتھ درخت کا شنے کام تعدم تحصیل میں دائر تھا۔ مجھے خدا تعالے کی طرف سے معلم

ہماکہ ڈگری ہوجائے گی جب کوئی دس بارہ دن ہوئے تو لوگوں نے ہوبٹا لہسے آئے کہا کہ وہ مغذم خارج ہوگیا ہے اورخوداس نے بھی آ کربطو ترسخر کہا کہ مغذمہ خارج ہوگیا۔ مجھے اس خبر کے سننے سے آتناغم ہوا کہ بھی کسی ماتم سے بھی ہمیں ہوا میں نے کہا کہ اللہ نغائی نے ڈگری کی نفہ دی مختی یہ کیا کہتے ہیں۔ دہ اسامی مجھ اور بھمالک مخصاور مالک کی اجازت کے بغیروہ ورزفت کا شنے کے مجازنہ مجھے مختلف قسم کے پندرہ یا سولہ آ دمی اس مقدمہ ہیں تھے۔ مجھے بہت ہی غم محسوس ہوا۔ اور میں جیسے کوئی مہموت ہوجا آ ہے۔ رسرائیمہ ہوکر سجدہ ہیں گر بڑا۔ اور دعا کی تب ایک بلند آ وا ز

#### ۔ ڈگری ہوئی ہے مسلمان ہے

یعنی آیا با ور نے کئی صبح کوجب بی تصیبل بیں گیا تو وہاں جا کو ایک شخص سے بوحا کم کا مرزشردار مقامی نے دریافت کیا کہ کیا فال مقدمہ خارج ہوگیا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ اُس بیں تو ڈگری ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس نے کہا نہیں۔ اُس بیں تو ڈگری ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ انہوں نے گاؤں بین شہور کیا ہے کہ وہ مقدمہ خارج ہوگیا ہے۔ یہ کہا بات ہے۔ یہ کہا اس خریب وہ بھی سیتے ہیں بوب حافظ ہوایت علی صاحب نے اس نے کہا۔ اصل بات ہہ ہے کہ اس خریب وہ بھی سیتے ہیں بوب حافظ ہوایت علی صاحب نے مدر کھنے کہ تو میں کہیں ایم رسے آیا تو انہوں نے رد بحالہ ہوایت علی صاحب نے مدر خارج کہ دیا ہے۔ یمر شند دار کہتا ہے کہ تب میں نے اُن کو کہا کہ تم نے نعلی کے میں کہ اس نے کہا کہ نیا نشل کھنے کا فیصلہ ہوگی ہے میں ایم رسے اور اس حرب پر میں گوئی ہوں کہا کہ نے تو کہا کہ نے تو کہا کہ نے تو کہا کہ نے کہا کہ کہی کہی کہی کہی بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ اور اس حرب پر میشک کی کہی بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ اور اب حرب پر میشک کی کھی بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ اور اب حرب پر میشک کی کھی بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ اور اب حرب ہو کہا کہ کے کہی بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ اور اب حرب ہور ہیں۔

جیسے اومی کے لئے تو بیونیا فہ سے بھی ممکن نہیں حس کو و دہیماریال لگی ہوئی ہیں باوجودان بمیاریو اورصنعفوں کے خدا تعلاے کا یہ وعدہ دینا کہ تیری اسی برس کے قریب عمر بوگی کیسا بھے اور تقیقت میں خدائتی کی طرف سے اس قسم کی خبر ہو سکتی ہے۔ ور مذعاجز انسان کچر نہیں کہرسکٹا ىيەپىشگونى بھى يورى شدە ہى مجەلىيىن كىرىكى بېت عصداس يرگزدگيا سے ادرمىرى عمراب ساتھ

اس سعيمي عيب تراور مظيم الشّان ب- كمنداتها لى نے فرايا ب كه شلّة من الوّلين وشكّة من الْخرين - اس سے ليک عظيم انشّان جماعت کے قائم کسنے کی خبرد يّنا ہے جس وقت بدمپشگوئی کی گئی تھی۔اس وقت ایک آدمی ہم کونہیں جانتا تھا اور کوئی بہال آما جا مانہ تقا برابین احدیدهی بدالهام ورج ب لیکن اب دیکه لو کرستر بزارسے زیادہ آدمی اس سلس میں داخل ہو پیکے ہیں اور دن برن تم تی ہورہی ہے۔خاص قادیان میں ایک کثیر عماعت موجود رمہتی ہے۔ پھرکیا برکوئی تھوٹ بات ہے۔ بہ خدا کے کام ہیں ادرلوگوں کی نظروں میں عجیب ۔ اور بھی شنے کی مدمیں پیشگوٹیاں ہیں گرمیں اس وقت صرف مثال کے طور پر ایک دوبیان کتا ہو

سِمنازه - اسى طرح نبركى مرس جنازه كا الهام ب جب بمار المراح بعب أي ماحب مرزاغلام قادد مروم فوت بوئے توان كرنے سے يہلے جنانه كا المبام بوا كقار جمال الدين - ادراسي طرح جمال الدين كمتعلق بعى الهام بواتفا يخارج مال الدين

اصباجب اپنے امتحال مقعنی میں فیل ہوئے ۔ تومیں نے دعاکی - الہام ہوا۔ سب خسفس ل بنانيراللدتعالى فاسسيبتران كومكدديدى

. *حمد بين الصلومتين. هير تج بي كي مدين جمع ب*ين الصّه بیشگوئی ہے جورشول الند صلی المند علیہ وسلم نے مسیح موعود کے لئے ایک نشان تھہرایا ہے۔ اس ينكونى كولوراكرنا اختيارى امرنهبين سے موت سري بے بغدا جو بيا ہتا ہے كرنا ہے . وہ فوداس ی کمیل کردیاہے۔ جۇتىخص آخصرت صلى الدعلىدوسلى كىيشگولول كوعزت كى نكاه سىيىنىدى دېكىتا ـ دە آنحضرت صلی الٹوعلیہ وستم کی عزّت بھی نہیں کتا ہے۔ اس پیشگوئی سے صاف معلوم ہوتاہے کہ خواتعالے کے اختیار میں سے کیوکر اکھا ہے کہ تجمع له المتلاق بعنی اس کے لئے نماز جمع کی جائیگی۔ایسے امورجم ہوجائیں گے کہ اس کے لئے نمازیں جمع کی جاویں گی یا ایسے امور جمع ہوجا دیں گے کہ اس کے لئے نمازیں جمع کرنی پڑیں گی انخصرت صلی اللہ علیہ وسلّم کی نسبت ہو میں اپنا اعتقاد مکت موں اس کومیں کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ میں ایک سیخے مسلمان کے لئےدیضروری مجھتا ہول کدان امور کے ساتھ ہو آپ کی نبوت کے لئے بطور شہادت ہول محبت کی جاوى - ان ميں سے يوميشگوئيال بھي بيں - رسول اندصلي الدعليد وسلم کي انڪو کشفي كيسي تيز ہے -اورآب كى بى كاكوكىسى دورتك بينجينے والى تقى كرآب نے سارا نقشداس نماند كالحيسني كرد كھايا يہم اس پیشکونی کو بو تجسم له الصلای ب بهت بی برای عزت کی نگاه سے دیکھتے ہیں۔ اس کے پُورا ہونے بر ہمیں ایک راحت اور لذّت آتی ہے جو دوسرے کے ایکے بیان نہیں کرسکتے کیونک لنه تنخواه صماني مورخواه رُوحاني ايك اليسي كيفيت اورا نزبين بوالفاظ مين بيان نهبي مؤسكتا ـ رشول التصلى الترعليدوستم كى اسست كمال درج كى عزنت اورصداقت ثابت بوتى ہے كەتپ نے بوكي فرمايا۔ وہ أورا ہوا۔اب بتا وكركيا بيرا مور وجمع نماز كے موجب ہوئے ہيں بنود ہم نے پيداكر لئے میں یا خلاتعالیٰ نے برتقریب بیدا کر دی ہے بصحابہ نے اس بیشگر ہی کوش نا مگر اُوری ہوتے ہیں دىكىما اوراب جوييشىگوئى بُورى بوئى اور انهيس اس كى خبر ملتى ب توانبيس كىسى لذت آتى ہے۔ میں سے کہتا ہوں کرجیسان بیشگوئی کے پورا ہونے سے ہم ایک لطف اور لذت اُنظار ہے ہیں آسمان برکھی ایک لذت ہے۔اس کے کراس سے نبی کیم صلی الله علید وسلم کی بزرگی اور عظمت کا اطهار موقاب يصوفيول ف كعاب كلعض زهيني امور السيد موت بي كداسمان يرأن كي خردى

جاتی ہے اور استخدرت صلی الترعید وسم کی تائید میں ہو کچہ ہوتا ہے۔ اس کی فہر دی جاتی ہے۔ اور اس کا اختشاد ہوتا ہے ۔ عرض یہ بڑی عظیم الشان پیشگوئی ہے جس سے ہمادے رقول صلی الته علیہ وسم کی تصدیق ہوتی ہے۔ اُن کو حقیم عظیم الشان پیشگوئی ہے جد دو ہرا نشان ہے کیک حلوث ہمادی حقد اس کے لئے کیو کہ ہمارے لئے یہ نشان رکھا گیا تھا۔ دو سری طرت فود بنی کریم صلی التہ علیہ وسلم کے لئے کہ آپ کی فروا کی ہوئی پیشگوئی پوری ہوئی۔ لوگ تا واقعی اور جہالت سے اعتراض کرتے ہیں۔ عالا کر رہ امر بہت ہی قابل غور ہے کیا ہم نے خود ایسے امر پیدا کر لئے ہیں کہ نما ڈیس تھی کہ ایک معلا التی جو بہت بید امر سب عدا کی طوف سے ہیں تو پیرا میں اور نیم کی انتخابی ہوئی۔ بلکہ فعدا تعالی کوگ اس پیشگوئی پراعتراض کرتے ہیں وہ بی کریم صلی التہ علیہ وسلم پر بلکہ فعدا تعالی کی سبحاد ہوئی۔ بلکہ ایک آور دو سرے سلما فول کو بھی بھو براعتراض کرتا ہے۔ بھی میعاد ہوئی۔ بلکہ ایک آجھی میعاد ہوئی۔ بیک نماز برحت نمان ہے جو ہماری اور ہمادے درخول صلی التہ علیہ وسلم کی تعدا ہوئی۔ بہت بی برایک ذبر دست گواہ ہے۔

سیات خال۔ ایساہی بعر ت کی مدین جیات خال کا مقدمہ ہے۔ بہت سے لوگ اس امرکے گواہ ہیں۔ بہانتک کہ اکثر بہندو دُل کو بھی معلوم ہے اور میں سے لوگ خضل اسی اور سلطان احمد بھی مقدمہ میں گاہ ہیں۔ بہوار جیات خال ایک دفعہ سی مقدمہ میں مقل بوگیا مقارمین میں گاہ ہیں۔ بہوار جیات خال ایک دفعہ سی مقدمہ میں شاہ دیا کہ د

حان ان تعان ـ ايسابى فحان ان تعان وتعرف بين النا

یر پیشگوئی بھی وہیں موجودہے۔کوئی ثابت کرے کہ اس الہام کے وقت کیتنی جماعت تھی۔یا میں جوتا تھا یامیاں شمس الدین جو براہین احمدیہ کے مسودے لکھاکتا تھا۔ گر اب خدا نعا کی نے اپنے وعدہ کے موانتی لاکھوں کروٹروں انسانوں میں اس کو پُوراکیا اور کر رہا ہے۔ مبر نیا دن اس پیشگوئی کی شان اور عظمت کو بڑھار ہاہے جوں جوں پیسلسلہ ترتی کرتا جا تاہے۔

پیشگوئی ہے۔ اس کو دیکھوکہ تیروسوبرس کے بعدیہ پیشگوئی پوری ہوئی ریسُول النّدصلی النّدعلید وقم نے دہدی کا نشان مقرکیا تھا کہ اُس کے وقت میں رمضان کے مہینہ خسوف اورکسوف ہوگا اور کچر پہلی فرمایا ہے کہ یہ نشان ابتدائے آفر نیش سے لے کرکھی نہیں ہوا۔کس قدرعظیم الشان

نشان ہے جس کی نظیر آدم سے لے کر انخصرت صلی الدعلیہ وسلّم کے دقت تک اور آنخصرت ملی اللّٰ علیہ وسلّم سے لے کر انخصرت ملی اللّٰ علیہ وسلم سے لے کر مهدی کے دقت تک پائی نہیں جاتی۔ اب مجھے جو دجال اور کذاب کہا جاتا ہے

کیاکاذب اور در قبال کے لئے ہی اللہ لغالی نے برنشان مقررکیا تھا کیا خدا نعلالے کو بھی دھوکا لگ گیا۔ کدابک تو مجھے صدی کے سرپر بھیجا۔ اور بھروہ تمام نشان اور علامات بھی قائم کر دیئے

معت بیار ترایف و جے صدی سے مرید یا داور چروہ ما مسان اور طاب ہی م مریب ہومسے موعود اور مہدی موعود کے وقت کے مقرد سے صلیب کا غلبہ بھی میرے وقت میں ہی

موگیا۔ اور پیرضوف وکسوف کانشان می پورا کردیا۔ اس قدر لمباسلسلہ خدانے دھوکے کا رکھا خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزّہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکا دسے مسلمانوں کی موجودہ حالت ہجائی تھی کہ کہی راستیاز ادرصادق کے ساتھان کی تائید کی جاتی شرکہ کا ذب اور مفتری کو بھی جانباً۔ اور

پھر ہے کہ کا ذب کے وقت میں نشان وہ پُوسے کئے جوصادت کے لئے مقرر تھے کیا یہ عجب کی بات نہ ہوگی ؟ اسل میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق جبکراسلام بہت کمزدر مو

گیا تھا اور بالکل رسم پرستی اور نام کے طور پر رہ گیا تھا۔ اور جبکہ نصاریٰ کا فتنہ صدسے بڑھ گیا مقا۔ اور انہوں نے اسلام کے ذلیل کرنے کے لئے ہر قسم کے منصوبے کئے اور اپنی کوششوں

یں کامیاب ہونے کے لئے مِل بل کراوراکیلے اکیلے ندر لگایا۔ دسُول انڈھلی الڈعلبہوٹم کی سخت تومين كى كئى يبهانتك كه آپ كومعاذ الله حجوثانبى كبا گيا-اور خطوناك الزام آپ كى پاك دات برلگائے اور کوئی دقیقراسلام کی متک اور میعزتی کا باقی ندر کھاگیا۔ اور این فرمب میں اس قدرغلوكيا كمايك ضعيفه عودت كي بحير كوضوا في كے تخت يرب شايا - اورايك انسان كوضوا بناكر ميراس كوملتون قرارد يكراس كى لعنت كوبركت كافديعه بنايا تو خدا تعالي في بوغيور خدا ہے۔ایک عاجز انسان کو اپنے وعدہ کے موافق قائم کمیا اور اس کی تائید اور نصرت کی اس کے لئے ان نشانوں کو پوراکیا جواس وقت کے لئے مقور منعے اور اسے درول الدّ صلی الدّ علید در تم كى بتتك اورتوبين كا انتقام ليينے والا تقيمايا اور وہ اس طرح بركه جس عابرز انسان مسيح ابن مرم كوخدا تفيراياكيا تقاغيرت الهى فياس كومسيح ابن مرم سيففنل بناكردنيا مين بعيجا اورمسيح موظو ان كانام ركھا مسيح موعود كامسي ابن مريم سے انعنل بونا خود ببود و نصاري كے ستمات سے ب عيسائي اعتراض كرت ين كراس كي آمدتاني پهلي آمد كم مقابل بين ملالي بوكي بيلي آمدناكاي کی تقی ۔ اس سے براحد کرا ورکیا شوت میا سیئے غرض خدانے مجھے مسیح موعود مھیرایا ۔ اور میرنشانات ا كوقوت اورتعداد مين ميسيح كيفانات سي بهت بره كرابت كيا الركسي عيسا في وشك مو وتوت ثبوت اورتعداد کے لحاظ سے میرے نشانوں کا اور مسیح کے نشانوں کا مقابلہ کرکے دیکھ لے ان نشانوں میں سے ہی بیخسوف وکسوف کا نشان سے ہواینے وقت پر میری صداقت الد ا مُعَل التُعطى الدعليه وسلم كى سيّا أى يرفهرك في كالعرب المع المعربي الدهير الك مولوى تقاراس ني جب ديكها كرضوت وكسوت كانشان إدلا بوكيا تواس في إقته مار ماركم كهدكه اب خلقت كمراه مركى اب خلقت كراه بوكى مراس أحق سے كوئى اتنا بويے كرخلالعا نے جب وہ نشان ہودا کیا۔ بوصا دق کے لئے مقررتھا۔ پھر لوگ گراہ ہوں گے یا ہوایت یائس کے تنشوف وكشوت كانشان بہت بڑا نشان ہے۔

5

دیان د پیر آن کے مدیں دیا ندکے مرنے کی خبرہے۔ اس کو زندگی ہیں مرفے سے
پہلے بیخبر پذرلید ایک دئیسٹری شکہ ہنط کے اس کو دی گئی تھی۔ اور شرمیت اور ملا آوا مل موتود ہیں۔
ان کوقسم دے کر پوچھا جا وے کہ کیا تین ہیلئے پہلے بیخبر دی گئی تھی یا ہنیں ؟
دلیریٹ تکھے۔ اور اسی مدمیں ولیپ سنگھ کے ناکام ہونے کی پیشگو ٹی ہے۔ ابھی اُس
کے آنے کی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔

(المكم جلد٢ نمبر٣٣ صغم ٥-٤ پرچ ، ارسمبر ١٩٠٢)

رملفُوظات میں سے بیمہ<u>ی</u>

لتخضرت سيرطه كمعصوم بين

بلأماريخ

سع بوسكتاب عظيم الشان بلندى يرموشخص كالراسي ايك نييح كالرابواس سع مقابلركياكم سكتاب مسيح كي تمت اورد عورت صرف بني اسرائيل كي كم شده بهيرول تك محدود بيء به اس كى عصمت كا درجه يسى اس معتك بونا جائية ليكن يوشخص كل سالم كى نجات اور رُستنگارى کے واسطے آیا ہے ایک دانشمند نودسوی سکتاہے کواس کی تعلیم کیسی مالگیرصدا قتول رہتم بوكى الداسى لله ده ابنى تعليم ادر تبليخ مينكس دريبر كالمتصوم بوكا-أنحضرت اورج ناصرتي كامقابله مصرت وسي كيك بارتفيط مزار باركهين كرمين خلائهول ليكن كون ان كي خدائي كااعتراد کرسکتا ہے جبکہ انسانیت کا اقبال بھی اس کے وجود میں نغازہیں آنا۔ وشمنوں کے نرغرمیں آپ کھنس جاتے ہیں اور اُن سے طائے کھاتے ہوئے صلیب پر التکا ئے جاتے ہیں باوبود بکہ وہ طعن كمتے إلى كواكر توخداكا بيٹا ہے توصليب سے أتراً . كم آپ خالوش بين اوركو كي خدائى كرشمہ نبين دكهات برضاف اس كيهمار بني صلى الله عليه والم كي خلاف من رويد دين في مضور كيا-الدائي وكرفتارك قتل كرناجا إلى كراس رات نودسي بلاك بوكيا. اوراد حرصرت مسيح كو ايك معمولي جيراسي بكوكر العاجا ماست تائيداللي كاكوني يترجيس ولا سیج مخدی مسیح موتنوی سے اسل سے فرض حبس قدران امور کی منعیے کی جاوے گی اسی قدر نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار ج عالميد على الول محكه الدائب ايك بلندمينا رير كورك د كھائى ديں مگے الدمسيج آپ سے مقابله كمدني مين بهت ہى نيى كھڑے ہول محكے اس سے بطعو كونبى كريم سلى الدّعليہ وسلّم كى عظمت اورفضيلت كيابوكى كمتيرو سوبرس بعدا پينے انغاس قدسيسسے دہ ابك انسيان كونياد ستعين يجمسيح ابن مريم برفضيلت يانا ہے بلحاظ اینے کام اور کامياني کے لينی مسيح موعو سے مقابلہ کرنے میں بھی مسیح اپنی کامیابی الدیعثت کے لحاظ سے کم ہے کیونکہ محمد کی مسیح محدى كسالات كامبا معهد جيس وسل الدصلى التدعلير دستم من تمام بيول كي الاستدبكي جمع تھے اس لئے مسیح موقود ہر آخضرت صلی الشرعب کا بروزی ظہورہ ان کمالات کو اپنے الدر دکھتا ہے اور اپنی دعوت کی دجہ سے مسیح ابن مربم سے برط عدور و ابن مربم کے ذکر کو مجدور و ابن مربم کے ذکر کو مجدور و

اں سے بہتر غلام احد ہے۔ مسیح ناصری اسمان رہیں گئے

مسے کوجو آسمان پر بچوھایا جاتا ہے توسوال ہوسکتا ہے کہ دہ آسمان پر کیون طعم کیا مزدرت پیش آئی تھی ،عقل اس کے لئے بمن شقیں تجویز کرتی ہے۔ اور ان مینوں صور تول بی مسیح کا صعود ثابت نہیں ہوسکتا۔

ددمری وض رفع سے یہ ہوسکتی ہے کہ صفرت مسیح کوئی نشان دکھا ما چلہتے تھے مگر یہودی جن کونشان دکھانا مفصود تھا۔ وہ اب تک منکر پی پیلے آتے ہیں۔ انہوں نے میں ملیب

توان كأسمان يرسط صنا باطل موا-

کے وقت نشان مانکا توان کوکوئی نشان دکھایا ندگیا۔ پیرائیپ نشان ہواُن کو دکھانامقصود مقا ده بخر شاگردول کے کسی اُور کونہ دکھایا گیا۔ کیا بیٹعجنب کی بات نہیں ہیا ہیئے تو یہ تھا کرصلیب می جب ان سےنشان ماٹکا گیا مقا تواس وقت نشان دکھاتے یا کہہ دینے کہ میں آسمان پراٹر جانے كانشان تم كودكها دُن كا-ا دوصود كے دن سب كو يكار كركبر ديتے كر آؤاب ديكه لومي أسمان ير احاقا ہوں۔ پھرجب اس قسم کا کوئی واقعہ پہود اول نے نہیں دیکھا اور وہ اب تک بہنسی اُڑاتے ہیں ا د خطرناک اعتراض کرتے ہیں تو پیر غرض بھی ثابت مذہو ئی۔ مسيح مليدالتسلام كيمقابله مين بهمار سے نشانوں كو دىكيھوكەكىسے واضح اورصاف ہيں اور لاڪھ انسان ان میں سے بعض کے گاہ ہیں براہین احدید میں یہ الہام ۲۲ برس سے زیادہ عرصر ہواہے ارج معيق الماسك في عيق اور يانيك من كل في عيق اب اس كي بابت مرحسین ہی سے ہے تھو کہ جب اس نے براہین احدیہ پر دیو ہو لکھا تھا کس قد لوگ بہاں آتے تقے اورکہاں سے آتے تقے اوراب تو انہوا لے لوگوں کی بابت ہم سے ددیا فٹ کرنے کی ہی صرورت نہیں ہے۔ پولیس کا ایک کانسیبل بہاں رہتا ہے جو آنیوا اے مہانوں کی ایک فہرست تیار لرکے اپنے افسروں کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ ان کے کاغذات کوجا کرکوئی دیکھ لے تو اُسے معلوم ہو مادسے کا کہ برمیشیکوئی کس شان اور عظمت سے بوری ہورہی ہے بہانتک کہ ہرشخص تسف والااس بيشكونى كويوداكرتا ب اسى طرح اس كادومراصقه مانتيك من كل في عبيق و كيد كوكمال كهال سے تھفے تحالُف بطے آتے ہیں۔ اور روبیر آ تاہے۔ اس کے لئے ہی ڈاک خاند کے کاغذات اور محكمہ رطبوے كے دحبطر شہادت كے لئے كانى ہوسكتے ہيں۔ اب ان نشافور كا درامسيح كے نشانوں سے مقابلہ توكر كے دكھاؤ - وال تو يهودى والى دينے بيل كم بم نے كے معى نم ومكيها الربيع دى ديجية توكيول الكاركرة اوربهال مخالف تك اس بات كے كواہ بين اور صد ا نشان اس قسم کے بیں بین کوار تعفیل کے ساتھ بیان کیاجا دے قو کئی کتابوں کی ضرورت راست بسانشق مسيح كيصفود كي تتعلق ببر موسكتا ہے كدان كى غرض فرار كى متى بير بالبدا مت

إمل ب كيانين يركوني عكرته للى اورضوب عليهم السذلة والمسكنة كمصلل يبود سيحيرا تناخوف بواكه بيبلة آسمان بريعى ندهير شك غرض حس بيهوسه اس مسئله كو ديكه ماجا و بالكل فلطب ايك بى صورت ب كمانبول في بنى طبعى موت سے جان دى اور كير دوسر مقراول كى وعدا في ديا بغيراس كاورك في صورت اليبي نبين جواعتراض سيفالي بو-مسيح ناصري توجه سيسلب امراض كرتي تق علاج كي جارصورتين توعام مين - وواسع - خذا سعد عمل سع - برتميز سع علاج كياجاتا ہے۔ ایک پانچیں قسم میں ہے جس سے ملب امراض ہوتا ہے وہ توجید ہے جعفرت مسیح علیالسلام اسى توجه سيسلب امراض كياكرتے تقے الديبسلب امراض كى قوت مؤن الدكافركا التيازنبي رکمتی بلکماس کے لئے نیک جلن بونا بھی صروری نہیں ہے۔نبی اور مام لوگوں کی توجہ میں اننا فرق ہوتاہے کہ نبی کی توجر سبی نہیں ہوتی۔ دہی ہوتی ہے۔ آج کل دوئی وبڑے بڑے دعویٰ كتاب ييمى دى سلب امراض ب توجرايك ابسى بيزب كراس سے سلب ذفوب هي بوجلا ب بهادس نبی ملی الله علبه وسلم کی توجر اور مسی علیدالسلام کی توجیمیں برفرق بے کہ میسے کی توجہ سے توسلب امراض بوتا تھا گرہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کی توجہ سے سلب ذنوب موتا تھا۔ اوراس وجهسے آپ کی فوت قدسی کمال کے درجہ بریہ نجی ہوئی تقی۔ دعاہمی توجہ ہی کی ایک قسم محتی ہے۔ توجر کاسلسلہ کرایوں کی طرح ہوتا ہے ہو لوگ تھکیم اور فاکٹر ہوتے ہیں۔ان کواس فن يس مهارت ببيلاكرني جابيئيه مسيح كي توجري كمه زياده ترسلب امراض كي طرف تقى اس ليسلب ذ نوب میں وہ کامیا بی نہ ہونے کی دج ہی کھتی کہ جو جماعت انہوں نے طیبارکی وہ اپنی صف کی فس اورَ تزكيبه باطن ميں ان مدارج كو بہنچ مذسكى جوجليل الشان صحابہ كوملى۔ اور يها نتك رُبول الما ملى التُدعليه وسلم كى قوت قدسى با الرَّ تقى كه آج اس زمانه مين هي تنيره سوبرس كے بعد سلب ذنوب كى دې ټوت اورتا تيرکھتى ہے جواس وقعت ميں رکھتى تھى مسيىح اس ميدان ميں دسول النُّدسلى اللّٰه عليه للم كا بركز مقابل ببس كركة.

كافراور مومن كى رؤيا ميں فرق الندتعالى في وكاور الهام كا ماوه شخص من مكه دياب كيونكر اكريه ما ده مذمكما محتا ۔ تو پیرٹیت پُوری نہ ہوسکتی ۔ اس لئے ہونبی آ ٹاسپے اس کی نبوت اور وحی والہام کے سمھنے کیسلئے التدتعالى في بتخص كي فطرت مي ايك دولجت ركمي برو أي بهد اوروه ووليت مؤاب اً گُركسى كوكونى نواب بنجى كھي ندا ئى بو توده كيونكرمان سكتا ہے كدالہام اور وى بھي كوئى بيزے. *پونكرخدا* تعالى كى يصفت سى كەلا ئىكىلىد، ئىلەنىنىسالىلادىسىنى كالىسى كەلىرمادە اس ىبىي ركھ ديا سے ميرا بير مذہب ہے كمايك بدكار اور فاسق فاہر كو بھى بعض وقت بچى رؤيا ال حاتى بسادر مين كهي كوئي المهام بهي موحوا ماسيكو والخص اس كيفيت سيكوئي فائده أمطاو سيا نه اکھا دے۔ جبکرکا فرادوموس دونول کریتی رؤیا آجاتی ہے تو بھرسوال بدہے کہ ان دونوں میر فن كيا ہے وعظيم الشّان فرق تويد ہے كہ كافرى ردّيا بہت ہى كم يخى بكتى ہے اور مومن كى كثرت سے بی زملتی ہے۔ گویا بہلا فرق کشرت اور تقلت کا ہے۔ دو سرے مؤن کے لئے بشارت کا بھت نیادہ ہے بیوکا فرکی رئیا میں نہیں ہوتا۔ سوم مومن کی دئیا مصفاً اور روشن ہوتی ہے بجالیک کافرکم رديامصقانبين بونى يتبارم مؤن كى رديا اعلى درجه كى بوگى

ہماری جماعت کے افظ

ان باتوں کو بالکل خیالی مجھتے ہیں۔اس ائے سب سے اقل جس چیز کی ضرورت و اعظ کو ہے وہ اُس کی ملی حالت ہے۔ دومسری بات بوان واعظوں کے لئے ضروری ہے وہ یہ سیے کران کو صحیح علم اول واقفيت بهادس عقائداورمسائل كي بوجوكيه بم دنياك سائفيش كرتي بين اس كوانبول ف يهط خوداتيمى طرح يريمهدليا بوا درناقص اورادُهوداعلم ندر كھتے ہول كرمخالفوں كے سامنے تشرمند بول ادرجب سى في كونى احتراض كيا تو كعبرا كي كداب اس كاكيا بواب دي غرض علم مح بوز صروری سے ادر عیسری بات یہ ہے کہ ایسی قوت اور شجاعت بیدا ہو کرین کے طالبوں کے داسط ان می نبان اورول مولینی لوری دلیری اور شجاعت کے مائد بغیر کسی قسم کے فوف وہراں کے اظہاری کے لئے بول سکیں ادری گوئی کے لئے اُن کے دل پر کسی دولتمند کا تمول یا بہا در کی شجاعت ياحاكم كى مكومت كوئى اثربيدا نركسك بيرمين چيزي جب عصل بوجائيل تب بهارى جماعت کے واعظمفیدموسکتے ہیں۔ میشحاعت اور بمت ایک شعش بیدا کرے گی کہیں سے دل اس ملسلہ کی طرف تھیے يط أئيس كے مركيشت اورجذب دو بيرول كوچا بتى سے بن كے بغير بيدا نهيں ہوسكتى -اقل بوراعلم ہو۔ دوم تقویٰ ہو کوئی علم برُوں تقویٰ کے کام نہیں دیتا ہے۔ اور تقویٰ برُول علم کے نهين بوسكتا سننت النديبي بي بجب انسان لواعلم حامل كتاب تواسي حيا اورسش مجمى دامنگیر موجاتی ہے۔ بیس ان مینوں باتوں میں ہمارے واعظ کامل مونے بھام ئیں۔ اور میمیاس الصيابتا بول كراكثر بمادي ام خطوط أتي بيد فلان سوال كابواب كياسيد وفلان اختراص لتنفين اس كاكياجواب دي ؟ اب ان تطوط كس قدا جواب كعيم ماوى ـ اگر فود برلوگ علم بجع اور پوری واقفیدت حاصل کریں اور ہماری کتا ہوں کوغورسے پڑھیں تو وہ ان شکات ہیں نردہیں۔ ہماری جماعت کو عمل کی ضرورت ہے يادر كهو بهمادى جماعت اس بات كے لئے نہيں سے جيسے عام وثيا دار زندگى بسر كمتے

یادر هوجهاری جماعت اس بات عظم بین ہے بیسے عام ویادار ارداد مل جمیر مسے بیں بڑا نبان سے کہدد یا کہ ہم اس سلسلہ میں داخل بیں اور عمل کی صروب من مجمعی جیسے برمتی

سے سلمانوں کا حال ہے۔ کہ بچھپوتم مسلمان ہو؟ توکہتے ہیں شکر المحداث گرنماز نہیں پڑھے اورشعائراللد كى ترمت بنيل كرتے بس ميں تم سے يہ نہيں جا ہتا كرصوف نبان سے ہى اقرار ك اوركس سے كچەند دكھاد كيرىمى مالت ہے بغلا تعلياس كولپىندىزىيى كرتا .اور دنياكى اس ما <u>نے ہی</u> تقاضا کیا کہ خوا تعالی نے محصے اصلاح کیلئے کھڑا کیا ہے۔ بس اب اگر کوئی میرے سائة تعلق مكه كهى ابنى حالت كى اصلاح نهيس كمنّا اورعملى قوتوں كو ترتى نهيں دينا. بلك زماني اقرارى كوكافى مجعتا ہے وہ كويا این عمل سے ميرى عدم صرورت پر ندر دیتا ہے بھرتم اگر ا بینے عمل سے ثابت کرنامیا سے ہوکہ میراآنا ہے سود ہے، تو میر سے ساتھ تعلق کرنے کے کیا مصفين الميرا ساعة تعلق بيدا كرتيم وقوميرى اغراض ومقاصدكو إوا كرو-ادروه يهيابي لهفداتغالى كيصنوراينا اضلاص اور وفادارى دكها د اور قرأن شراهين كي تعليم يراسي طرح عمل لروييس طرح الرُول النُّرْمسلي الشَّرْعلبيدونلم في كرك دكها با ا ديصحاب في كيا- قران نثر لعب كم يحر منشأ كومعلوم كرو-اوراس يمل كرد فدانعاك كيصفوراتني بى بات كافي نبيس بوسكتي زبان سے اقراد کرلیا اور عمل میں کوئی روشنی اور مرگری نریائی جاوے۔ یاد رکھو کہ وہ جماعت جوهداتعالے فائم كرنى جا بتا ہے وهمل كے بدول زندة بين روسكتى يه وه ظيم بالشان جماعت احس کی نیاری صفرت آدم کے دفت سے شروع ہوئی کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعو کی خبر نددی ہوبیس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر ہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل التي كا گروه تم ہى ہو۔

ستچا ہادی خیانت نہیں کرسکتا پر سیمان موکر آبار ہے ہوں کا فض موتا۔

ہو شخص خدا کی طون سے مامور ہو کہ آتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ دہ ابنی ہماعت کی کردری کو دور کرے۔ ستیا ادکی بھی خیانت نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس طرف اور جال پرکوئی سطینواہ اس کی نندگی اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے ضلاف ہی ہو وہ پر دانہ کرے۔ قو سمجھ لوکہ دہ خدا کی طوف سے اصلاح کے لئے نہیں آیا۔ بلکہ شیطان اس کا قرین ہے ستیا ادی جو د کیستا ہے اس کی اصلاح کتا ہے ال یہ درست ہے کہ وہ کسی کی ذکت اور رسوائی نہیں کمنامیا ہتا گررنف كے امراض كومشناخت كركے ان كا علاج بتاتاہے۔ خدمت دین بھی عمر بڑھا تی ہے جولوگ دین کے لئے سچا ہوش رکھتے ہیں۔ اُن کی عربرطعا ٹی جاوے گی اورصدیٹوں میں ہوا یاہے کہ سیح موثود کے وقت عمرس براهادی جا دہی گی۔ اس کے معنی یہی مجھے مجائے گئے بین کربولوگ خادم دین ہوں گھائن کی عمرین بر معائی جادیں گی۔ جوخادم نہیں ہوسکتا وہ بڑھ بیل کی ماند میں کہ مالک جب جاہے اُسے ذراع کر ڈالے۔ اور جوسیتے دل سے خادم ہے وہ ضا كاعز بزيطه براسيداوراس كى حبان لينفر مي خدا تعليك كوترة وبهونا سبعداس ليه فرايا- و اَمَّنَامَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهَكُدُ فِي الْآنِضِ ﴿ (الحكم جلد ٦ نمبر ٣١ صغر ٥-٨ پرپ ٣١ (گست ١٩٠٣) ٢٤ أكست ملوقاء ب ج کیول مہیں کہتے فسخ الومعيد محتصين بثالوي كيضط كابواب الحكم كي گذشته اشاعت بين كسي قدر لبسط مصشالع ہموچکا ہے لیکن اتبام مجت اور ایک مکنہ معرفت کے لئے اتنا اور عرص کرنا صوری مجھا سے کر حضرت افدیں على لِعتلاة والسّلام كصوريث تحط يرهاكيا وريداعتراص بين كيا كياكمات كيول حج نبين كرت، تو فرلما كم میرابیلا کام خنزیروں کاقتل اورصلیب کی سکست ہے۔ ایمی تومین خنزیروں کوقتل کم را ہوں بہت سے خنر ر مرسے ہیں۔ اور بہت سے سخت جان ابھی باقی ہیں۔ اُن سے فرصت اور فراغت توہولے۔

۔ شیخ بٹالوی صاحب اگرانصاف سے کام لیں گے تو امید ہے یہ لطیعت جواب انہیں تسلیم ہی کہا پڑیگا۔ یوں شیخ صاحب ! ٹھیک ہے نا! پہلے خشزیروں کوقتل کرلیں ؟

خد<u>لے سے ا</u>بتلا کی حالت میں توبطنا نہیں جائیے ایک دوست کو خمنول نے سخت تکلیف دی اوران کی شکائمتیں بھی افسان بالا دمت سے کیں بیر کا تىجەربە بواكدان كوران سے تبديل جونا بالا- انبول نے اس كے متعلق دعا كے لئے وض كيا كداس سے دم خوش ہوں گے بیزنیں ہونا چاہیئے۔اس کے متعلق ہو ذبایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ خداكے مائق روم شنانبيں جا بيئے اور خدا تعالے كاشكوه كيا كه اس في بماري نصرت نبيل كى سخت خلطى بيد مومنول يراتبلا آتے ہيں رسول الدُسلى الدُعلب وتم تيره برس تكسيى المحليفين أعلاق بسب بالنف مي كئے تو بيتر پاسے اس وقت جبكد آپ كے بدن سے ثون احبارى تفاريب نے كىيساصدق اور وفاكا نمونه د كھايا۔ اور كيا ياك الفاظ فرمائے كه يا الله ميں يہ سب كليفيس اس دقت تك أعضامًا معول كالبيتك توراضي بورامتحان كابمونا ضروري سينجبول العصادقون يرابتكا أتفين يصن يمسيح كوديكه وكمكيسا ابتلاأيا ايلى ايسل لمعاسبقتني كهنا يرك يهوديول في يكور كصليب يرسيطها دياء غرض بؤن كو ككرانا بنين جا بيئيه اورهداس ا موسفنالہیں جاسیکے اس مضمون پرایک لمبی تقریر صرت اقدس نے فرمائی حس کا ضاحمہ آپ ہی کے اشعار میں بیاب صادق آل باشد كدايام بلا مع گذارد بامجیت با وف (البای) گرتفناداعاشقے گردداسپر بوسدأل زنجيروا كزامشنا (المكم جلدا نبر٣٢ صغر ١١ پيچ ١٠ ستم برطن الدي وائري كااقتباس قویٰ سے اکرام ہوتا ہے

"خداکا شکرہے کہ مولوی صاحب باوتود ہماد سے سلسلہ بیں شامل ہونے کے ہرولعزیز ہیں ا س پرمولوی عبدا کو بہم صاحب نے عرض کی کر صفور تقویٰ اور وزق ملال ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو معزّز بناتی ہیں رصفرت جمۃ اللہ نے فوایا۔

حيقت مي نقوى بى ايك اليي چيز مع كرجس سانسان كا ارام موتاب.

طاعون كالميكه وراسباب بيتى سيمنع كرنا

طاقون کے ٹیکر کا ذکر تقاداس کے متعلق ایک مبسوط اشتہار تقویتدالایدان کے اہم سے عنقریب شافع امقا ہے جو تھے پ میا ہے۔ وہ الحکم کی کسی اشاعت میں انشاء اللہ کا مل طور پر چھیے گا۔ اسی ذکر کے اثنار میں اور اسی کے متعلق ایک لطبیف بات فرمائی کہ

د کھیوایک زمیندار ہے اس کی زمین بالا فی ہے اور ایک دوسرا ہے جس نے رات دن میں رہے میں شام سے میں میں میں میں اس سے میں سے اور ایک

محنت کرکے کنوئیں سے آبیاشی کی ہے اور اپنے کھیتوں کو بھرلیا ہے۔ گر تہممان پر نیکایک ل جوئے اور بالانی زمین والے تمام کھیت بھرگئے۔ اب وونوں میں سے زیادہ سکر گزار کو ن ہوگا کیا وہ جس نے دات دن ایک محنت کرکے اپنے کھیت بھرے ہیں یا وہ ہو آسمان کی طرف

دیکھتا رہا ہے ؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ بحورات کو سوباہ کو انقا اور میں اُٹھ کر دیکھا۔ نو کھیلتوں کو اللہ میں ا

، اس طرح پڑئیکہ کے متعلق ایک توہم ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مفاظت کا وعدہ کیاہے۔ اور ایک وہ ہیں جو اسی پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں۔

اسباب مصدالله تعالى في منع تونهين فرمايا مگراس قدر مع فى الاسباب منهونا جا بيني المراس قدر مع فى الاسباب منهونا جا بيني المرشرك كى حد تك منروراً كمثانا جا بيني

ار مرک فی الاسباب نہ ہونے پائے اور یہ شرک اسباب اسباب سے ہی پیدا

ہوتا۔

| بزارون بزار مخلوق جانتى بد كرجب ليكاكراف والون كوفائده بوكا بجيسا كفاسركياكيا          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ہے تودہ شخص کس قدر توش ہوگا اور کتنا بڑا نشان ہوگا جو یہ کہیگا کہ اورول کوئیکہ نے فالع |
| كيااود مجدكوخداف د دلنعم مانتيل مركشتى آوروما ماخدا-                                   |
| 4-44                                                                                   |
| سبس داه پرم بطنتے ہیں۔ میر مرحلہ دُورہے۔ ہم اسباب وجھوڑتے ہیں لیکن اُن کو              |
| پُجے می نہیں خدانے اپنے نصل سے ایک نشان دیا ہے۔ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگروہ              |
| ہم پرظاہر نہ کتا تو کچھ بات نہ تھی لیکن اب اس نشان کے لئے ضروری ہے۔ کہ ہم اس کی قدا    |
| كين دبرايك شخص البين صدق شبات اورقوت كوديكه في سيم كسى كومنع نهين كرت.                 |
|                                                                                        |
| اسباب برستى، بهتر پرستى سے بلع كرہے۔ بهقول كى يُوجا اگر موقد ہے تواسباب پرستى          |
| تپ دق سے بس فے دنیا کو ہلاک کردیا ہے۔ یاد رکھوجواسباب میں دل سگانا ہے وہ شرک           |
| ين مبتنا بوجا ما ہے۔                                                                   |
|                                                                                        |
| السنار والون كى حفاظت كا قوى ذهم خدانے ليا ہے۔ مگر ايك وارتو وه                        |
| ب بوض وخاشاک وخاک کا بنا ہوا درودلوار دالا گرہے اور ایک وہ جو ہمادے منشا               |
| كيموافق روساني طور براين تبديل كتاب، وهيم بمارك داريس ب-                               |
|                                                                                        |
| بركت كانشان                                                                            |
| میرے پاس ایک شیشی مشک کی ہے جس میں سے میں کھایا کتا ہول اللہ تعاظیم                    |
| كسى چيز كےسلسلہ ومنقطع كنائيس جابتا توجس طرح جاہے اس كوبركت ديدے يس ف                  |
| گھروالوں سے کہاکہ لاؤاس سیشی کومیں برکت دیتا ہوں جینانچرمیں نے اُس میں بھُونک مار دی۔  |

ڈاک کے دقت فضل الی ایک شعیشی لایا میں نے مجھا کہ کوئی دوائی ہے اور دکھ دی۔ مگر فجر کو جب اسے کھول کر دیکھیا تو وہ مُشک نکلا میں نے اس کو بُلاکر ہو چھا کہ کس نے بھی ہے اس نے کہا کہ دہ کا فاغذ کم ہوگیا۔ اس بیشی پر بھی مُرسل و فرایسندہ کا نام ہیں ریر نمون خوا تعالیٰ نے برکت کا دیا ہے میں نے گھری خودیک ماری اور دو سرے دن وہ میشی آگئی۔ یہ خوا کے جیب کام ہیں۔ ہو آج کی فلا ہر ہورہے بی دفالے۔

(الحكم جلدا تمبر ١٣ صفح ١٦-١١ پرچ ١ رسمبر سافلهُ)

یکم اکتوبر سا<u>. ۱۹</u> مئر۔

صبح كى سُبر

صحرت اقدس علیالصلوق والسّلام حسب معول علقه خدام بس سیرکو نیکلے صفرت مولوی مبدمعدائسن معاصب فامنس معروت الله المرودی میدمعدائسن معاصب فامنس موردی نے ایک خقرسا انٹروڈکشن اپنی جدید تصنیفت کا دیوسائیں عہرشا ہ گولای کے متعلق آپ کھ دست بیس بیٹ میں اوراعجاز المسیح محموض تعیس اوراعجاز المسیح کا مواب باویو دسرقہ مضابین کے اردو زبان بیس بیشکل مبیعت پیشتیا کی تصف سے سائیں جی کی قلعی کھوئی ہے کہ اس سے وہ الزام بھی سائیں جی پرق کا بمولیا کہ عملی کی فلوس کی دعوت بیس واقعی لاجواب بروگیا تھا۔ اور اُسے کوئی قوت اور قابلیت بنیں جو صفرت میس موعود کے مقابلہ میں آنا وریڈکیا وجہ ہے کہ اعجاز المسیح کا جواب اُکدویں

بکھامالاکہ خاندنشین ہوکراکھاہے۔ بہرمال پربطیعنا در ملیح دیباچر شنایا گیا۔ وراڈ العشار عظالمت ہے

شہرسے باہر بھلتے ہی اوٹوں کی ایک تطار کوئری تنی ۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرایا ۔ کہ پراہینہ دیل گاڑی کی طرح ایک سلسلہ ہے۔ اورکوئی جا فوز نہیں جس کو ایک ہیکھے اس

طرزسے باندهیں گاڈیا رہی اسی طرح باندھی مباتی ہیں۔

حضور علي الصلوة والسلام في من قد وليا تفار خاكساد الديثر اس كو وسيح كن جابتا بعداوداكم

بات کاسلسله آود نه چلا دیاجا تا توامیدگئی که اس نقطر پر بات آبجاتی که اب ده وقت آگیا ہے کہ اِذَا آیِ شَادَّ عُیطِ کَسَّ کَی پیشگوئی پُوری ہوگئی ہے خصوصًا یہ نظامہ عرب ہیں اور بھی نیادہ چرت آگیز اور مسرت پخش ہوگا جبکہ ان چنگلوں اور رنگیستانوں ہیں جہاں بیرجہ زیبا بان چہ کیا تھا۔ اب اس جگد دیل گاڑی چلتی نظر آئے گی اور نبی کیم صلی المتعلیہ وسلم کی پیٹ گوئی پُوری ہوتی دکھائی دسے گی۔

و دهاري تلوار

كولطوى كىكتاب ميعن جيشتياني كي متعلق فرايا-كه

اس نے دوہ راکام کیا فیضی کی موت کا ہماری پیشگوئی کے موافق ہونا اس سے ثابت ہوگیا۔
اور گولٹ کی پردہ دری ہوگئی۔ گرفیضی ندندہ ہوتا تو ممکن تھاکہ وہ اصلاح کتا۔ یا اس اوادہ سے ہی
باز اُجا مار گرموت نے بیٹ گوئی کے موافق اُسے آ لیا۔ اور گولٹ کا اس کی کچی ہانڈی کھائے بیٹھ گیا
اور نہ خیال کیا کہ اس کی ہریات کی ٹودیجی تو تھیتی کہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی پردہ دری کوالی۔ اور محصن کی بھی۔

مسحبن باپتھا

صفرت مولانا مولو کاسید محدانسن صاحب امروپی نے انبالہ سے آئے ہوئے لیک فولاکا تذکرہ کیا۔ کہ کشتی فوج کے اس صفہ کو بڑھ کرجو الحکم میں شائع ہوا ہے۔ انبالہ سے ایک بخلص دوست کھتے ہیں کہ میسے کے مجائی بہنوں کا ہوتھ خور الحکم میں شائع ہوا ہے۔ انبالہ سے ایک بخلص دوست کھتے ہیں کہ میسے کم بھائی بہنوں کا ہوتھ خور کیا ہے۔ اس سے شہر ہوتا ہے کہ یوسٹ گویا میسے کو بن باب پہیا ہوا مانتے ہیں اور ہماری کتا یوں درسالوں اور اخبار کی بہت سی تحریر و یہ میں کہ میں اور ہماری کتا یوں درسالوں اور اخبار کی بہت سی تحریر و یہ میں ہوگیا گئے۔ اور ہم اس بات کو کیا کریں کہ بیترادی تی تعلق مسلما فول میں بدید اور کئی ہے ہوسے کے تعلق ہے کہ میں ہوگیا گئا ۔ اور کھی اس اولاد کا ذکر کیا ہے۔ اور اس قدم کی خلطی واقد صلیب کے تعلق ہے جسیسے کوصلیب بہت کے درد تاک تھتے موتو دہیں۔ اور اس گانا اسکاندیک وہ تھت ہے آگر اور گئے۔ اب اس

میں کس کا تصویہ ہے۔ میہ توان کو بالکل خدا بنانا چا ہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بشریت ان کے پاس نہ جا دے

اود ایسا بی تصرت مربی کوساری عمر بتول تظیرانا که انبول نے تکاح نہیں کیا۔ بڑی خلطی میں اور ایسا بی تصورت مربی کوساری عمر بتول تظیرانا کہ انبول ہے ان تاریخی امور سے بہم آلکار نہیں کرسکتے مسیح کی نسبت ہمارا یہی مذہب ہے۔ کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے۔

والتي أخصنت نرجها

مولوی مبلک علی صاوب نے وحق کیا کہ صنوراس امرکی تائید عیں کہ مریم علیہ انسلام نے ساری عزبکا ح نہیں کیاریہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ کرقرآن عیں آیا ہے ۔ والّے تی احصدنت فرجھا <sup>اے</sup> فوایا۔ محصدنات تو قرآن مشراحیت میں ٹور لکاح والی عودتوں پر بولاگیا ہے۔ والحصصدنات مس

النساء اورالدی احصنت فرجهاکے مضے توبییں کراس نے زناسے اپنے آپ کو محفظ کے مناب کے مناب کے محفظ کے مناب کے مناب کی مناب کے مناب

مستح أينذاللد نفا

مسيح كر آبند الله بون مين كوئى ضوعيت نين ب بوضا تعديكى طرف سے آنا ب وه أيند الله بى بوتا ہے برا بين احميد ميں مجھے مخاطب كركے فرماياً كيا ہے۔ لنج علك الها يَّدرسول الله صلى الله عليه و تم مجى آيت مقع مسيح كى كوئى خصوصيت اس بين نهيں عُزيمٌ مجمى آيندالله عنظ .

مخالفول كبطوت سيهمالاتصبه

ان مخالغوں کی طرف سے ہمار سے صعر میں تو گالیاں ہی آئی ہیں اب اس دسالہ کشتی نوح کو بڑھے کہ میں ہمست سی باتیں بنائیں گے اود گالیاں دیں گئے ۔ کوئی فریبی اور ممکار کہ بھا۔ کوئی کھے ۔

## ابن مرنم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احکیہ

ان مریم پرفضیلت کے دعوی کوید لوگ بولی کری تکاہ سے دیکھتے ہیں۔ گریں ہما ہول کر فردا تعالیٰ کی صن کوی سے مجھے معلوم کرایا گیا ہے کہ محمدی سنسلہ کا خاتم الخلفائر موسوی سلسلہ کی موسوی سلسلہ کی موسوی السلہ سے کہ خاتم الخلفائر سے بولاھ کر ہے اور فود کرکے دیکھ لوکہ ہرایک بات اس سلسلہ کی موسوی السلہ سے برقعی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ علیہ اللہ علیہ مون بی اسلام مون بی اصوائیل کے لئے آئے تھے اور دشول اللہ صلی اللہ علیہ کی مرتب کے اور فرمایا گیا۔ ما اوسلنا ک الا دھ مدة اللہ السین بھر آپ کو آپ کے احجازی نشان بڑھ کر ۔ آپ کی اللہ اللہ علیہ اللہ کہ کا اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ کہ کہ ایک سلسلہ کی خاتم الخلفائر موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفائر سے بڑھ کر کا میا بیا بیا ہوئی ہم ایسے بی کے وادث ہیں جو دھ حد قالم المعانی ودر کا خدة المدن ہیں کو دھ حد قالم المعانی ودر کا خدا قالم کی مدا موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفائر سے بڑھ کر نے ہوئی ہو کہ کہ کہ اس سلسلہ کا خاتم الخلفائر موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفائر سے بڑھ کر نے ہوئی ہوئی کے وادث ہیں بھران معانی ودر عمادت صب سے بڑھ کر ہیں بھران معانی اور معانی کی کتاب کا خدا موافظ اور خس کے صفائی ومعانی صب سے بڑھ کر ہیں بھران معانی اور صفائی کو یا نے والا کیوں کہ ہے ؟

پھر و اخراہ بن منہ ملا ایک خوا بہتم جو فرایا گیا ہے یہ سے موقود کے نماند کے لئے
ہے اور اس کے منہ م کے دی معنی ہیں جو اسام کہ منک میں منک مسے مواد ہے۔ اس
سے اور اس کے منہ م کے دی معنی ہیں جو اسام کہ منک میں منک مسے مواد ہے۔ اس
سے ان پا یا جا تا ہے کہ دہ گروہ ہی صحاب ہی کا گروہ ہے حضرت عیسیٰی کے لئے برکہ اں به
اور پھر صفرت عیسیٰی اگر اسی شمان سے آتے جس شمان سے وہ پہلے آئے تو وہ وہ کام فرکم
سے موقود کے لئے اللہ تعالیٰ نے تھی لیا ہے آئ کا وائرہ بہت تنگ اور چھوٹا تھا۔ اور
میسے موقود کا وائرہ بہت وسیع ہے۔ ان سب امور پرجب بھی کی جا وے قرصاف معلوم ہی ا

بعى سيح كى آمد أنى كوبهلى آمدك مقابليس بطه كرمانا ب-

انگريزملطنت کی خوبياں

خلانعالی کابہت بڑا احسان ہے۔ کہ اگریزوں کی سلطنت میں ہمیں پیدا کیا۔ ورنہ اگر اسلامی مسلطنت ہیں ہمیں پیدا کیا۔ ورنہ اگر اسلامی مسلطنت ہوتی۔ قوان مولولوں ہی کے قالومیں ہوتی ہوتنا کے فتو سے اور ہما اسے لئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انگریزوں کو بھیج دیا ہے ہوں نے گئی مذاہب کو آزادی دیدی۔ اور ہما اسے لئے کا کسی ہے گئے ہیں۔ جم کم کسی ہے ہیں۔ جم کم کسی ہے ہیں۔ جم کم کسی ہے ہیں۔ جم کم مرکز نہ کرسکتے ہیں۔ جم کم مرکز نہ کرسکتے ہیں۔ جم کم مرکز نہ کرسکتے ہیں۔ جم میں ہرگرد نہ کرسکتے ہیں۔ جم کم مرکز نہ کرسکتے ہیں۔ جم کم مرب کے ہیں۔ جم کم مرکز نہ کرسکتے ہیں۔ جم میں ہرگرد نہ کرسکتے ہیں۔ حم میں مرکز نہ کرسکتے۔

وگ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کی فوشا مدکتے ہیں۔ بلکہ ہم حدید اعدالاحسان ای ایک الاحسان ای ایک الاحسان ایک الاحسان ای ایک الاحسان اح

نماز طهراور عصر کے وقت کوئی بات قابل نوٹ مہیں بھرت بجترالتُدعی الاوض تشریب لائے۔ اور بعد دائے نماز تشریف سے گئے۔

(الحكم جلده نمبر۳۷ صفح ۱۰-۱۱ پرچ ۱۰ اکتوبر<sup>ط ۱۹</sup>۰۰)

يكم اكتوبرسان 19ء

دربارشام

محسب معول معزت امام ہمام علیہ الصّلوة والسّلام بعدادائے نماز مغرب شرنشین پراجلاس فر ما ہوئے معلم مارک میں معرب اپنی اپنی جگرجہاں مرکے معلم مارک دومرے سے پہلے جگر الینے کے لئے گرے پڑھے ان معرب اپنی اپنی جگرجہاں

كى وىلى بيير كئے ـ قوصرت جنداللہ فيكشتى فوج كى اشاعت كے متعلق فرايا - كر اميد بيے جُمعة مك اشاعت بوم أيكى

در پیرانگریزی سلطندی کے متعلق تربیباً و بی گفتگو فرانی بومبی کی میریی فرانی تنی ای اتنا اصافه اکد

پوتکرسے ابن مریم کے ساتھ ہمیں مشاہبت ہے۔ اُن کے لئے جو اللہ تعالیے نے فرایا ہے وَ اُدین اُلی کَلُو یَ خَدان کو ایک اُلی کُلُو یَ ذَاتِ تَذَرادِ وَ مَعِیْنَ ﴿ یَعْی وَاقْتَصْلَیْب کے بعدان کو ایک اُلی کُلُو یَ مَعِیْنِ ﴿ یَعْی وَاقْتَصْلَیْب کے بعدان کو ایک اُلی کُلُو یَ مُعَیْد رِبِعِگہ دی جہاں آدام کی جگہ اور پہاں اُصل ہے۔ ہم کو ایسی جگہ بناہ دی جہاں میرود اول کا مسیح ابن مریم میں قومون طِل تفا اور بہاں اُصل ہے۔ ہم کو ایسی جگہ بناہ دی جہاں میرود اور تقائق ومعادن کے چھے یہاں بر دہے ہیں۔ ہمارے لئے یہ بناہ کی جگہ ہے۔ اور تقائق ومعادن کے چھے یہاں بر دہے ہیں۔

اننے میں آسمان پرمغرب کی طوٹ سے ایک فرارسا اُسٹھا کھی کھیمی اس آ ذھی ہیں کجی کی کونین کی چیک بھی نظر آتی تھی لیعن احباب نے چا ایک نیجے جلیں یصفور نے فرایا ۔

دىكىدلو يوامراسمان يربهونا ب اسى كى ناكونى حكمت صرور بوتى ب

جناب میرصاصب نے عرض کی کرمصنور غود کرکے دیکھا جا وسے توپیہلے نمانہ کی نسبت خداکانعنل

اب بهت نياده ہے۔ فروايا:-

وہ زمانہ اس اُنٹری زمانہ کا نمونہ تھا اور بطور ارباص تھا صوفیوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم عصائے موسی کا قائمقام تھا ہو مذاہب مخالفہ کو کھا نے والا ہے اور تھیقت بھی او نہی ہے قرآن شراہے کے مقابل پرکوئی کتاب نظر نہیں آتی ۔

مولانا مولوی عبدالکریم صاصب نے اپنی ایک میک میک سنائی کریں نے فواب میں دیکھا ہے کہ سیا کو ط کے بازار میں ایک آمیہ بڑے کے تھلے والا دعظ کتا ہے۔ اور اس پات پر ندودیتا ہے کہ وید کی دھاؤں کی طرت توجہ کرو مجھے برگسنکر جوش اور فیرت آئی اور میں نے کہا بیٹک وید میں دعائیں تو ہیں مگراُن کی تبولیت

ورمستنیاب الدعوت لوگوں کی علامات کا کوئی نشان بتاؤ۔ ویدمیں کہاں ہے۔ اس پروہ بہت ہی جھوٹا سا بوگيار يهنماب مبادك اور آدير بر فقع كى دنيل سے-حقيقت بين خلاس بي نعيب جانابي بوائها ري دوزخ سي كسى في كيا الحياكهاب معكايت كماز دود كادبجران است صل ببهب كرجي انسان دنيا كومفدم كرلينا مب نواه جان و مال كے لئے يا دولت وملوك كيك يهراس كودين كى طرف أنامشكل بوجا أبد ليكن بن أوكون فيدين كوطلب كياب، وه اسمقام براس وقت تك نهيل بينج برب تك انهول في التُدتعالي كومقدم نهيل كرليا اور قطعين ادرمتبتلین میں داخل نہیں ہوئے۔ شعر سخن افست كرماب تونخوانييم حسات بشنوا يكسخن كيروسخن بازرسال قرأن شراين في كمهاب - اجيب دعوة المدّاع أن سعمان معلوم بواب كدوعا كاجواب ملتاب يس ويدكى دعائيس بفتريس جن كاكوئي جواب نهيس ملتا بككرسارى وعالين الشيءي يرتى رسي بين مولانا مولوى عبدالكريم صاحب في عرض كى كراج من تعبير الرفيا يله ورا مفا - ايك مقام برمجه به مى كُطف آيا - لكمها به كم الكرك في معنرت عيسنى كوخواب بين ديجه تووه والت كرّاب كم نقل مكان كريكا وايد المارع تعبير الرؤياك دست يركيسا عجيب استغال ہے ال امرير كرمسين اپنے كمك سے شميريں

صور کے خصوصاً دیسی صالت میں کہ قرآن اور صدیث ان کی ٹوید ہوں ) مغتی محدصا دق صاحب آج کل ایک کار سٹ نا دہے ہیں ہے واستان میسے کہنی جا ہنگے۔ اس میں واقعہ صلیب کو نہایت ٹوش اسلوبی سے میان کیا ہے۔ اور ان امراد سے پتر گٹرا ہے۔ ہو مسیح کے صلیب پرسے زندہ آنار لئے جانے کے مؤیدیں مفتی صاحب نے وض کی کرصفودیں اس کو دیکو رہا تھا۔ ایک مقام پر کھا ہے کہ جب مسیح کوصلیب پرچیٹ معانے کا حکم ہوچکا۔ اور سیلاطوس اور اس کی ہوی کے جھودڑ دینے کی تدابیری کامیابی نہ ہوئی ۔ قربیلاطوس کی بھوی نے کہا کہ ہمیں عملی تدابیر میں لگ جانا جا سیے اور اس کے بچانے کی کوشش کرنی جا بیٹے۔

اس کے بعد آندھی کا زور بڑھ گیا اور بازش کا اندیشہ ہوا ۔اس لئے نماز عشاد اوا کرنی گئی اور حلسہ بیغاست ہوا۔

المراكنوبر المواء

آج محفرت صاجزادہ ابنیرالدین محدوسلم الله تعالیٰ کی بادات دو کی کو قادیان سے علی العنباح دولا اور فی ادات دو کی کو قادیان سے علی العنباح دولا اور فی اس بادات پی صاحب اور جناب مولانا مولوی سیدمحواتسن صاحب اور جناب مولانا مولوی سیدمحواتسن صاحب اور خاکش الله فروح الله فی ماحب اور خاکش الله فروح مصحب اور ماح الحق صاحب اور آب کے صاحب اور ماحب تقے۔ داہ پس سنون المراتی صاحب اور خاکش صاحب فی الله میں مسئون المراتی میں مور مادی صاحب کو امیر قافلہ بنایا گیا۔ اسی موز عشاد کی نماز دولا کی بیں اوا کی گئی۔ بعناب کو اکمش میں ماحب کو امیر قافلہ بنایا گیا۔ اسی موز عشاد کی نماز دولا کی بیں اوا کی گئی۔ بعناب کو اکمش میں مور میں اور کی مور ایسے دوستوں کے اس مور مور نے جا ہیئے تھے۔ نہا برے خادہ بیشانی اور شرح صدر سے ادا کے۔

ئىير

معفرت الدّر الصب معمل وتت مغروه يرميركو بطي أبتدائي فتكوي فرمايا -

ہزارا بریخت وکو سے قبری ہیری پڑی ہیں بہواروں نامراد بادشاہ ان میں ہیں۔ سزاروں ہورادوں نامراد بادشاہ ان میں ہیں۔ سزاروں ہی بارفسان اگر اینے ہی خاندان کی موت پر قبیاس کرے قو عبرت اسلام کر سکتا ہے۔ جو کر اسلام اینے خاندان سے معلی کرسکتا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں

كداك كى عمرى بچياس تك بنتيتى بين - تاكيور اور ممالك متوسطه كى طرف عربي بهنت بى تصوفى بوتى بن اس طرت بعی دیکھا گیا ہے کہ بعض خانداؤں کی عمران مجوفی بیں۔ اصل پر ہے کہ بر بھید کسی كومعلوم نهيس بوا- الكريز محقق ناحق كريس ماست يهرت بيس كمد زميندارول كى عمرين بياده بوتى بن ما دماغی محنت کرنیوالول کی میرصرف خیالی باتین بین انسان اورحيوانات كى عمري انسان كى عرببت تھوٹى ہوتى ہے بعض حيوانات كى عربى بہت بڑى ہوتى ہيں مِشْلاً كھوو كعمر ماني مبزار برس مك بوتى بسيداس كئة اس كوع ني مين غيلم كبيتة بين كيونكه بير كويا بميشة يي بحا رستاہے۔سان کی عربھی بوی ہوتی ہے۔سزاد سزار برس تک۔ جس كام كركي كه كرول كا است صرور ممتى نہيں وہ بات خدائى يہى تو ہے خداتعالی جس کام کوک ای استا ہے وہ ہوکر رہتا ہے۔ بیاروں طرف سے ایسے اسباب جمع ہوتے ہیں۔اور ایسا دور اور دیاؤہ کر ہوانا ہے کہ آخر وہ کام ہوہی جاتا ہے۔ بڑے بڑے راج بهادا جے جولعض اوقات مسلمان ہوئے ۔ خدا تعلیا کی مضی اس طرح پرکفی ۔ میادول طرف سے ایسازور آکریٹا کہ بجرامسلام کے جارہ مذرا انتثلاف اوراتحا د

منرب الك اليسي جيز ب كر فتلف مذرب كي أوك يك ما جمع نهين موسكة -منتنة الله كانسجهنا يمي ايك زبر به جوانسان كوبلاك كردينا بعد قرأن شريف بين لكهاب كربيض وقبت بكاكويم ثلا وينقي بن قوانسان ب باك بوكر كبتاب كربلا فل كنى اور كير شوخيال

يفكتاب حبس كالمتبجريه مؤتاب كدميرا فلد تعالى بكرتاب اور بلاك كرديتاب يسااكر طاعون كم بوجادس تواس سے دليرنبيں بونا جا سينے خواندالے كى بملت سے فائدہ أنظانا الطاع مسیح موعود کے وقعت میں وباکا کھیبلنا عمید سائیوں اورمسلمانوں کے نزدیک تومسلم ہ<del>ی ہ</del> ہندُونھی انتے ہیں کہ آخری دنوں میں ایک وبا ہوگی اور اس وقنت آنیوا لے کا نام **روڈرکو مال** توكا يحس سيمعلوم بوداہے کہ تمام فرقوں میں جیسے آخری دنوں میں ایک موعود کے آنے کاعقیدا شترك ب ويسيدى يديمى ماناگيا بكراس وقت وبالإے كى. يس دعاؤل معكام ليناج إمية اور خلا تعالے كي صنور استفارك اج استة كيونكم خدا تعاليغنى بيه نياز بيد اس يركسي كي حكومت بنين بيد ايك شخص أكرعا جزى اور فرنيات اس کے معنور نہیں آنا وہ اس کی کیا پرواہ کرسکتا ہے۔ دیکھو اگر ایک سائل کِسی کے یاس آجا ف اورایناعجزاورغ بت ظاہر کرے نو صرور بے کہ اس کے ساتھ کچھ ندیجے سلوک ہولیکن ایک شخص بو کھوٹری برسوار موکر آ وے اور سوال کرے اور بیری کئے کہ اگر نہ دوگے تو ڈنڈے ماڑول تو بجزاس کے کہ خوداس کو ڈنٹسے بڑیں اوراس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ خلا تعلیے سے اگر کرمانگذا اور ایینے ایمان کومشروط کرٹا بڑی مجاری غلطی اور کطوکر کا موجب ہے۔ دعا وُں میر استقلال اورصبرايك الگ چيزے اور اَطْكر مانكنا اُور بات ہے۔ بيركهناكم ميرافلال كام اگر من مهما تومین انکار کردُول گارباید کمبدول گابد برای ناوانی اور تشرک سے اور آداب الدّعاس اواقبنت ہے۔ایسے لوگ دعا کی فلاسفی سے ناواتف ہیں۔ قرآن شراهیت ہیں برکہیں نہیں لکھا ہے کہ سرایک دعا تمبارى مرضى كيموافق من قبول كرول كاربيشك بيرتم مانت بين كرقر آن شرايف مين لكعما مواس ادعونی استجب لک ولیکن بماراید می ایمان سے کہ اسی قرآن شرایت میں برجی كعابواس ولنبلوثكربشيئ من الخوف وللجوشخ الآيت ادعوني استجب لكدمي اكر تنهارى مانتا بعة وكذب لموتك مرمي دبنى منوانى جابتنا بعد يبرضوا تعالى كالحسا

اوراس کا کرم ہے۔ کہ وہ اپنے بندہ کی بھی مان لیتنا ہے۔ ورنداس کی الوہمیت اور رکومیت کی شاد

کے بیر ہر کر خلاف نہیں کراپنی ہی منوائے۔

ولنبدلون کی دن الحدوث جو فروایا۔ نو اس مقام پر وہ اپنی منوانا جا است ہے۔ انھی کسی قسم کا نوٹ آتا ہے اور کھی بھوک آتی ہے۔ اور کھی مالوں پر کمی واقع ہوتی ہے تجاد تو

ہی ری م کا توت آتا ہے اور بی جود ای ہے۔ اور بی ماون پر بی واج ہوی ہے۔ بجار ہوا تیں ضارہ ہوتا ہے ادر مجمی فمرات میں کمی ہوتی ہے۔ اولاد صالح ہوتی ہے اور ثمرات برباد ہوجا

بین اور نتائج نقصان ده بوتے بین الیسی صورتوں میں خدا تعالے کی آزمائیش ہوتی ہے۔ اُس وقت خدا اپنی شان حکومت دکھا نا چاہتا ہے اور اپنی منوانا چاہتا ہے۔ اس دقت صادق اص

مۇن كايدكام بوتا كى دونهايت اخلاص اورانشراح صدر كے سائد خداكى رهناكومقدم كر ليتا ب اوراس بينوش بوجا تاب كوئى شكوه اور بدظتى نهبيس كتا ساس لئے خدا تعالی فرمانا سے

ولیقرالمت ابدین پس صبرکرنے والول کوبشارت دو۔ پہنیس فرمایا کہ دعا کرنے والول کو بشارت دو بلکہ صبر کرنے والول کو اس لئے بیضروری ہے کہ انسان اگر بظاہر اپنی دعاؤں میں

بشارت دو بلد مبر رہے والوں اور اس منظر برصروری ہے ارائسان الربطا ہراہی دعاؤں میں ا تاکامی دیکھے تو گھرون مباوے بلد صبر اور استقلال سے خدا تعالے کی رضا کو مقدم کرے۔ اہل اللہ

کونظر آجا ما ہے کہ بیر کام ہونہارہے لیس جب وہ بید دیکھتے این تو دعا کرتے ہیں۔ ورنہ قصا و قدرا پر راضی رہتے ہیں۔ اہل اللہ کے دوہی کام ہوتے ہیں جب کسی بُلا کے آثار دیکھتے ہیں۔ نودعا کے ت

پی لیکن جب دیکھتے ہیں کہ قضا و قدر اس طرح پر ہے توصیر کرتے ہیں بھیسے انتخفرت صلے اللہ

عِلبہ دستم نے اپنے بچوں کی وفات پرصبرکیاجن ہیں سے ایک بچہ ابراہیم بھی کھا۔ جبکہ خدا تعالیے نے یہ دونسیمیں رکھ دی ہیں اور یہ اس کی سُنّت کھہ چکی ہے۔ اور

اس کے خلاف بچاہے۔ میں نے بار } بتایا ہے کہ انسان کے ساتھ خلانے دوستانہ معاملہ رکھا ہے کھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور کھی اپنی منوانا ہے۔ اور دعا بندہ اور خلاا میں بھاجی کی طرح ہیں۔ اگر انسان میں مجھ لے کہ خلا تعالے کمزور رعایا کی طرح ہریات مان لے۔

توينقص بعد مال مجى بحير كى سربات نهيس مان سكتى يهجي بحيداً كى انتكاريان مانكتا بعد تو

وہ کب دیتی ہے۔ یامثلاً آنکھیں وکھتی ہوں تو اُسے زِنک یا اورکوئی دوا ڈالنی ہی پڑتی ہے۔ اسی طرح پر بندہ چونکہ کمیں کا ممتاج ہے۔ اُسے مارول کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ صدق و وفا اور ثبات قدم میں کا مل ثابت ہو۔

پھردعا کرانبوالے کے لئے یہ می صروری ہے کہ وہ صابر ہو بھلد بازنہ ہو یہ فداسی بات یمد حقال کہنے کو تبارہ ہے ہیں وہ کیا فائدہ اُنظار کرے ورشن ظن سے کام ہے۔

جب ضداتعالی نے لنب لون کے دوایا ہے۔ توصر کرنیوالوں کے لئے بشادت دی اور اول کے علے بشادت دی اور اول کے علیہ بسال کے بھی معنی ہیں کہ قبولیت دعا کی ایک علیہ مصلوات بھی فرایا۔ میرے نزدیک اس کے بھی معنی ہیں کہ قبولیت دعا کی ایک راہ تکال دینا ہے حکام کا بھی بہی حال ہے کہ جس پر ناراض ہوتے ہیں اگر وہ صبر کے ساتھ برواشت کتا اور شکوہ اور بڑطنی نہیں کتا تو اسے ترتی ویدیتے ہیں۔ قرآن شرفین سے صاف پایا جا کہ ایک اور میں نروی ہے کہ اہتلا آ ویں جیسے فرایا۔ احسب المناس ان بہتر کے واان بعد و اُوا امنا و حسم لا اُفت تنون میں نروی ہے۔

انبیادعلیهمالسّلام کودکیعو۔اوائل میں کس قدر دُکھ طنتے ہیں۔دسُول السُّصلی السُّعلیہ وسلّم
ایک کاطرف دیکھوکر آپ کو می ندندگی میں کس قدر دُکھ اُسٹے ہیں۔ شوال السُّصلی السُّعلیہ وسلّم
تواس قدر آپ کے پیھر مادے کر فون جاری ہوگیا۔ تب آپ نے فرایا کہ کیسا وقت ہے ہیں کام
کرتا ہوں اور لوگ مُنہ کھیر لینتے ہیں۔اور پھر کہا کہ اے میرے دب ا میں اس دُکھ پر حبر کروں گا
جبنتک کہ توراضی ہو جا دے۔

اولیاد اور اہل الند کا بہی مسلک اور عقیدہ ہوتاہے رسیدعبدالقادر جیلانی لکھتے ہیں کہ عشق کا مفاصم ہے کہ مصائب آتے ہیں ۔

أنبول نے اکعاہے۔ ۔

عشقا ا براً الو مغر گردال خوردي با شیرولال می رستمی ا کردی اکنوں کہ ہما روئے نبرد آوردی مربعینه که داری نکنی تامردی مصائب ادر تکالیعث پراگرصبر کیا جا دے اور خدا نعالیٰ کی قضا کے ساتھ رصنا ظام ك جاوعة وهمشككشانى كامقدمه بوتى ب. بربلاکیں قوم را او دادہ است زيرال يك محنج لا بنهاده است المخضرت صلى الله عليه وسلّم مى كى لكاليف كانتيجه مقاكه مكّه فنخ بوكيا . دعامين خدا

تعلط کے ساتھ شرط باندھنا بڑی علمی اور نا دانی ہے بین مقدس لوگوں نے خدا کے نصنل ادر فيوض وحاميل كبا-انهول فياس طرح حاصل كيا كرهذاكى ماه يس مَرْمَ كرفنا بوكم يفدا تعاليا ان لوگول کوخوب مبانماہ سے بورس دن کے بعد گراہ ہوجانیوا لیے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے نفس بر خودگوایی دبید بین جبکه لوگول سفتسکوه کرتے ہیں۔ که ممادی و عافیول بنین مرد کی -

ہم لوگوں کی شامت اعمال کوردک نہیں سکتے۔ وہ لوگ نامراد رہیں گے ہو ولی ادر مامور کابیرمعیادتھہراتے ہیں کہاس کی ہردعا اسی طرح قبول ہوجائے گی جس طرح وہ بھاستے ہیں۔ اور ہو ولی یا مامور ہونے کا مدعی ایسا دعوی کہے وہ بھی کڈاب سے مضرت بعقوب بھالیس برسس تک دعاکمتنے رہیں۔ رشول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکیھو کرآپ کی مکی زندگی میں مصائب بر<u>طیعت</u>ا من كميات دهانه كرتے بول كے ابر لوگ اسمانى علوم سے ناواقت بيس وہ ان اسرار كوننيس مجه كت الكشخص الخضرت صلى الله عليه وسلم يرايمان إيا الدوه اندها الوكياراس في كهاكه اسلا بيرے لفي مبالك نہيں اس كئے مُرتد بوگيا - ايسے لوگ محوم دہ جاتے ہيں - بين ايك جگرد كيا ب لداما مصین دخی النُّدعن فتوصات کے لئے دعا کرنے تھے۔ ایک دات آ تحصرت صلی النَّدعلیہ وسلّم کو

نواب میں دیکھا۔ آپ نے فروایا کہ تیرے لئے شہادت مقدرہے اگر توصر نہ کھے گا تو اخیار ابرالدیکے دفترسے نیرانام ک جائیگا۔

نمازیمی ظهری سے شروع ہوتی ہے جو زوال کا وقت ہے۔ یہا نتک کہ فروب تک ہالکل تاریکی میں جا پڑتا ہے اور رات میں دھائیں کرتا ہے۔ یہانتک کرصبے میں سے جا صقد لیت ہے۔ مماز کی قسیم بھی بتاتی ہے کہ ضانے اس تقسیم میں ایک صبح اور یاتی بچارایسی رکھی ہیں ہو تاریکی سے صدر کھتی ہیں ورنڈ مکن تھا کہ اقبال تک ضتم ہوجانیں۔

ایسائی سُورة فاتخری ایتاك نعبد و ایتاك نستعین ایسے فظ مرکھی بی واس منشاد كوظام ركستے بی - ایتاك نعبد سے صاف پایا جا تا ہے كہ كچے نبیں جها بستے بیری عباد كستے بیں اور ایتاك نست عدین سے دعا كرتے ہیں - گویا ایتاك نعبد اور ایتاك فستعین میں ادعونی استجب لكد اور لنب لو تكد كو طایا ہے - نعبد قریبی ہے كہ بعلائی اور بُرائی كاخیال نروسے سِلب امرید وامانی ہو - اور ایاك نستعین میں دعا كی تعلیم ہے -

> **بوقت ظهر نواجه غلام فربیصاص کی ذکرخیر** خاجه غلام فریدصاصب چاپڑاں دا ہے کا ذکر ہوا۔ فرمعالیا۔

اس نے اپنے خط میں بڑی صفائی سے لکھ دیا تھا۔ گرمیں آپ کے دعویٰ کا مصدق ہوں۔
اور میں نے کھبی سادی عمر بزطنی نہیں کی ریر ایسا کام کھاجو دو سرے گری نشینوں سے نہیں ہوا۔ اور
کسی نے خط کا ہواب تک نہیں دیا۔ اور کسی کو الیسی توفیق نہیں گی ۔ میرے شیال میں وہ نمی کی ہواس
کی طبیعت میں سخاوت تھی اسی کا بیٹر و تھا کہ اس تصدیق کی یہ توفیق ملی معدیت میں آیا ہے کہ ایک
شخص مسلمان ہوا۔ وہ اسلام لانے سے پہلے بڑاسٹی تھا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں
فیاسلام سے پہلے جو سخاوت کی ہے۔ اس کا بھی کوئی اجر ملیگا۔ فرایا۔ دہی روہیہ تو تھے اسلام

ين كينج الياب-

ئے عصر حافظ محمد لوسف ضلعدار کے اشتہار کا ذکر

مانظ محر بوسعن صلحدار کی باسی کوسعی کو بھراً ہال آیا ۔ تحفہ گولودیہ کی اشاعت پر اس نے اشتہار ترویت کا اس کر کے مصرف

ديا ب كه لَوْ تَعَوَّلَ عَلَيْنَا لَيْم واس معه مطالبه كيا كيا كه كوئي ايسامفتري بيش كروتبس فضاير

تقول كيا چواورا پين ان فتريات كوشائع كيا بو اور بجراس في ٢٣ برس كى مهلت با ئى بو ـ تو با فخ سُو روپيرانعام ديا جا وسے كا ـ اس طرح برقطع الزمن ايك لنوسا اشتهاركسى امرتسرى عطارف ديا تفا ـ

مافظمات نے اپنے اشتہار میں اسی کا توالہ دے کر اس اوجد کو گرد ن سے اتارا - اور ندر وہ کے جلسہ

می صفرت کو بھایا ہے بحضرت مجتر الندائے تجویز فرمایا کداس کے متعلق ایک مختصر است تبار ندوہ کو قالب اللہ اللہ ال کرکے تکھاجا دیے بچونکہ وہ اشتہار الگ طبیع ہونا ہے جوکسی وقت الحکم میں شائع ہو جا ویکا انشاء الندائعزیز

ال الخضردوت نبيس كماس مضمون كا اهاده يهال البيض فغلول بين كياجا وسه-

دربارشام ہما<u>رے لئے</u>خداتھ کی عدالت کافی ہے

ائے شیخ عبدالرشیدصاصب زمیندار و تاجرمبر تظ ہو آج ہی اکسنے تقے بھرت اقدال سے خان خود و اقدال سے خان کی کس نے تو کرایا میم پر شرح عبدالرشیدصاصب نے عرض کی کریس نے تو امادہ کیا تقاکہ بندالیہ عدالت اس کے سخت قابن آمیز پر نوٹس نوں معزت ججم الندنے فرایا ۔

أبمادك الخضاكى عدالت كافى ب- يوكناه مين داخل بوكا اكريم ضداكى تجويز ب

تقدم كريداس كفردرى ب كرمبرادر برداشت سے كام ليں"

ہں کے بعد مولوی محد حلی صاوب سیا کوٹی نے اپنی پنجا بی نظم سٹنائی جوبہت لطیعت اور معنی خیزے خصرصًا حورتوں کے لئے ہم نے ادادہ کیا ہے کہ عورتوں کے اف ادہ کے لئے اُس کو الگ بھیاب دیں۔ بعدنمازعشاءآج كادربارحتم بحا-آج مجُدكا دن ہے عضرت اقدى كامعول ہے كم جمعة كوسيركو تشريف نبيس لے جاتے يكر نمانا جمعری تیاری کے لیے مسنون طرق برغسل ، حجامت ، تبدیلی لباس ، حنا وخیرہ امور میں معروف رہتے ہیں وی نے میرکوتشربین نبیں لے گئے جمعہ سے بیٹنزندہ کے لئے ایک اشتہاراکھا بی کل اراکتوبکہ وہ ك وقت جويزكيا عقاء الرحيريداف بالصوف الكصفحر كالجويزكيا عقامكم الله تعالى في البيك قلم ودكام من وه قوت و الله كالدى ہے كر اعدادى الله سے زمين ب اس لفے بعد كے ايك صفى كو كشف بين المغرب والعشاء دسألهاسلام النصاري فيخ عبدالحق صاحب فومسلم في البين أيك جديد رساله كاكج وحته سنايا واس غرض سے كرو هزيت اقدى على العملوة والسلام إس وساله كاكئ نام تجويز كردين يدرسالد شيخ صاحب في ايك عيسائي كرايك ستيا اسلام نام كي واب بين كعد بعرب مين اس فريسائيت كوسيًا اسلام قرار ديا بصحفت اقتا تام تحويز كناجا بستة تق كرچنداً دميول في بيعت كى درخامت كى - آپ في زياكم بيعت كے بعداس كانام جويزكرا بول.

چنانچدیمیت کے لئے دہ آدمی پیش ہوئے اور آپ نے اُن سے پیعت قوبہ لی۔ اور پھراس رسالہ کا نام اسلام نصرار کی یا اسلام النصرار کی تجریز فرایا اور یہ تقریر فوائی:۔

## الشكرم التصاري

ال وساله كانام الشلكة النصاري وكهو اوراص وساله سي يهد ايك جهوا سا

مقدم کھوکہ سچا اسلام تو یہ ہے کہ قولاً اور فعلاً خدا تعالیے کو اپنی ساری طافیتیں میرد کردی جادیں۔

اوراس کے احکام کے آگے گردن رکھی جاوے کوئی اس کا شریک نہ تھیرا پاجادے اور ہرتسم کی بدلاہی سے دُور رہیں۔ مگریہلوگ تواس خداسے دُور ہیں جو اسلام نے بتایا اور کُل نہیوں نے

ی بروای کے روم ہی دیا ہے مرتبین گئے اُن سے پوچیو کہ وہ کس خدا کو ملنتے ہیں وہ صا

کہتے ہیں کہ توریت نے اس خدا کو بیان کیا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ وہ انجیل کے خدا کو کب مانتے ہیں جو مریم کا بیٹا ہے جس کو عیسا أبول نے خدا بنا یا ہے۔ اس لئے منروری ہے کہ اس حقد میں یہ بیان کیا جا وے کر تقیقی اسلام کیا چیز ہے ، عقل اور روشنی قلب کس کو تسلیم کرتی ہے۔

كياعبسائيت يا اسلام كو ؟

پھراس میں عیسائی مذہب کی خرامیاں دکھاؤ کہ انجیں نے کیا تعلیم دی ہے مِثلاً طلاق
ہی کامسئلہ دیکھو کہ انجیل میں اکھا ہے کہ جوطلاق دیتا ہے وہ زیا کرتا اور زیا کرتا ہے لیکن اب
واقعات اور صرور توں نے اُن کو مجبور کیا ہے کہ اس مسئلہ کی اہمیت کوتسلیم کمیں بچنا نجہ امریکہ
میں قانون بنایا گیا۔ البسا ہی شراب کامسئلہ ہے ہیں کے بغیرعشاء ریانی کا بل نہیں ہوتی۔ مگر
اس کی خرابیاں دیکھوکیسی ہیں۔ اور ولایت کا برحال ہے کہ وہاں سادہ یانی بینے دالے پرہنسی
نہوتی ہے اور بینے کے قابل صرف شراب مجی جاتی ہے۔ اور پانی کو تو کہ طرے ہی دھونے کے
نوی ہے اور بینے کے قابل صرف شراب مجی جاتی ہے۔ اور پانی کو تو کہ طرے ہی دھونے کے

قابل قرار دیا گیاہے۔

اس طرح پراس کی تعلیم پرایک مختصرسی نظرکرو۔ اُن کے کھانے کے دانت اُور ہِن اور دکھانے کے اُور گرافسوس بہت کہ وہ کھانے کے دانت مبی خواب ہیں جب دکھانے کے دانتوں کا برمال ہے تو کھانے کے تو اُور بھی ٹراب ہوں گے۔ کوئی چیز بھی عمدہ نہیں مغدا بنایا توایسا اور اعتقاد تجویز کئے توالیسے تعلیم دی توالیسی کراگر ایک ہفتہ اس تعلیم پرعمل کرنے

کے لئے عدالتیں بندکردی جائیں ترینہ لگ جاوے استخص نے ستجا اسلام نام مکھ کر درا اسلام کوگالی دی ہے کیونکہ اس نے اسلام کو تھوٹا قرار دیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کی نصانیت کی تلعی کھولی جاوے۔ ابات نیندگی کو اسلام کھیراتے ہیں ہو کھے گنداس کتاب کے اند ہے وہ اس نام ہی سے ظاہرہے۔ نسب نصاریٰ کے اسلام کی تقیقت ضرور کھولنی جا ہیئے۔ اسلام كالفظ صرف فرآن في افتياركيا ب اوركسى في بدنام افتياد نهيب كيا-اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے عرض کیا کہ لاہور سے کسی مار کوئیس نام میسا کی نے بذراید رخط دریا فت کیا ہے۔ کہ اس کے کیا مصفے ہیں جومتی کی تخیل یں لکھاسے کہ تھو ٹے مسیح اور نبی آئیں گے ؟ حضرتٌ نے فرمایا کہ اس كا جواب لكه ديا جا دے اوراس سے إي يا اجا دے كريہ تو تجيل بين لكها ہے . چور کی طرح آوُں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے و کیامسیح کا نام منافق بھی ہے کہیں دنوں میں ا نالکھا ہے اور کہیں بچور کی طرح مہم تو حکم ہو کر آئے ہیں۔ پہلے ان سائٹ سترانا جیل کا توفیع بولے کہ کون اُن میں سے سیخی ہے اور کون جھوٹی ۔ہم تو ایسے وفت آئے ہیں کہ اس آمیت کو بيش كستي بوشے بھي ان كوشرم آنى جا بىئے كيونكدان كے مساب كے موافق تومسيح كي آمد بر بیس برس گزر گئے۔اب تو قانونی میعاد بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی ۔ اِس لئے بعض اب مايوس بوككيسيائي كومسيح كي أمر كليراتي إين اوراسي قسم كي بيجا اور وكيك تاويليس كرت میں بیں اب جبکدان کے حساب اور اعتقاد کے موافق اب سیچے سیح کھی قدم رکھنے کوجگہ نبیب تو بیر فرشتوں کے ساتھ آنا اور وہ جلالی اُمد تو غلط ہی تقیری بچور کی طرح اُنا ہی مجمع جابت موا- بهلے اپنے گھرمیں انجبل کا فبصلہ کرلیں عصوالے مسیح جو لکھاہے تو اب توسیحے کا وقت بھی كُنْدَكِيا يتم خود بناؤكريه نمانه سيخ مسيح كاب يا جمو في مسيح كايتم السي يزرگوں نے مان ليا

اس لتي عقلندين ده اس مضمون كاذكر كين نبين كرت كيسي عجيب بات مع كداس مدى سے آگے نہ كوئى مسلمان گيا ہے۔ نزعيسائى۔ نواب صديق صن خال نے لكھا ہے كمثارا كشوف اور الهام جومسيح كم تعلق بين دو تودهوي صدى سے أكر بين جاتے لدهياندين بعى ايك منبدايك عيساني في يرسوال كيا تفالكرده ايسالاجواب بواكة خراس في اعتراف كرايا اورلجض عبسائی اس سے ناراض مجی ،و گئے۔ اس کے بعد مولوی محد علی صاحب مسبالکوٹی نے اپنی پنجابی نظم وفات مسیح پر بردھی بعد نماز عشا دربار به اکتوبر ساوا م آج كى سيرين طاعون كم متعلق ادهر ادمعركى مختلف بأتين بحوتى رئين. ا تحفة النَّدوه كيمتعلق جومِديد استنهاد مفرت مجة اللُّدني لكعاب، وه ليك بزوك قريد ا ہوگیا۔ ات نے فرطیا کہ اب اس کورسالہ کی صورت میں شا کے کیا جائے کتاب میں ایک برکت ہوتی ہے۔ لوگ المستباركواشنها ومجدكر يرداه نبيس كرتف اس برائش بيج لكايا جاوس برمهنه مردكب الجيامعلى ہواہے المثل بیج اس کا لباس ہے۔ اور اس کا نام تحفۃ النّدوہ رکھ دو۔ مَنْ تَحْفَهُ فَرْ فِي يَعِي شَائِعَ بُوكِيا بِحِزَكَهُ ندوه كا اجلاس قريب سبعد اوركشتى نوح كى اشاعت إلى

بھی مددی ہے۔ کثرت کام کی وجہ سے ہوچار پرلیبوں پر ہورہا ہے۔ سب بھر اُکے بڑے تھے عرض کیا كيا ككشتى نوح كى اشاعت ميں دبر مزموجائے۔

## بین المغرب والعشار **طائون کا ذکر**

بعدادا شے نماز مغرب مفرت اقدس شرنشین پراجلاس فرا ہوئے۔ اورطاعون کے ذکر پیلنے پر فرا خواہ کچھ ہی ہواگر کوئی چاہیے کہ یہ بالاارضی تدا ہبرسے مل جا دے تو بیرمحال ہے بغدا کا ایک قانون ك كرحس قدركو في قال قديم كأسى قدر أسد رجايا حبابات و ديكهو شهرول مين جو بري فرى مونے میں۔وہ ان کیروں مکوروں سے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو یا دُن کے نیچے آگر مرروز مارے بعاتے ہیں۔ اور بکروں کی نسبت گائے زیادہ مفید ہے وہ اس کی نسبت کم فدیمے ہوتی ہیں۔ اور أونطاس سے نیادہ مفید ہے دواس کی نسبت کم ذریح ہونا ہے۔اس سے صاف معلوم ہونا ہے لرحس قدر قابل قدر جانور ہے اسی قدر کم ذرکع ہوتاہیے۔انسان ان سب سے نیادہ قابل قدرہے اس ہیروہ تھیُری نہیں حیلتی ہو اُن جانوروں ہر حیلا کی جاتی ہے۔ کیھران انسانوں میں سے بھی جوسم سے زیادہ قابل قدیہے۔ اسے اللہ تعالے محفوظ لکھناہے۔ اور بیروہ لوگ ہوتے ہیں بجو اللہ تعا كے ساتھ ابنا ستيا تعلق رڪھتے اور اپنے اندرُوم ہُ كوصات رڪھتے ہيں۔ اور نوع انسان كے ساتھ خير ادر مدردی سے پیش آتے ہیں۔اور خدا کے سیتے فرمال بردار ہیں بچنانچر قرآن شرایی سے معی ایسا بى معلوم بوتاب، قدل ما يعبوابكدرتى لو كادعا وكدراس كي مفهوم مخالف سيصاف بت لکتاب کرده دوسرول کی برواه کراہے اوروه وہی لوگ ہوتے بین جوسعاد تمند ہوتے بین وه تما مرس اُن کے اندرسے بکل مباتی ہیں جوخداسے دُورڈا لِ دیتی ہیں اورجب انسان اپنی اصلاح ک ليتاب ودرخدا سيصنكح كرليناب توخدا اس كعناب كومبي لملا ديتاب خداكو كوئي صدتونبين بنانجراس كمتعلق يعىصاف طورير فرماياب مايغعل الله بعدابكدان شكرت لعنى خدافي تم كوعذاب دمے كركياكم اسے واكر تم ديندار موم اؤ فاعون برا خط ناك عذاب ہے۔ بیوی بیلتے ہی نہیں تباہ ہوتے ملکہ بہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جنانہ کا بھی کوئی اُتنظام نہیں بوسكتا مرخيوالا تومرجا تأسه دوسر يوزنده ربتيبين وهجي مفقو دالعقل اورزمنده دركو

ہوتے ہیں۔ ایسے دانعات ہوئے ہیں۔ کہ گھروالے مُردہ کو ہا ہر پھیدنگ آئے ہیں اور کتوں نے اس کو کھایا۔ اور وہ بھی طاعون سے ہلاک ہوگئے۔ اس خو فناک مرض میں تعہد خدرت کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تیمار دار وں کو ففرت اور خوت ہوتا ہے۔ خدا تعالے نے ہویہ فرمایا ہے۔ قل ما ید حبوا بکہ دیتی اور خوت ہوتا ہے۔ خدا کا خشاء یہ ہے کہ جیسے تم نے میرے شعال بکہ دیتی اور دیا ہے۔ میں تمہاری بھی کوئی ہرواہ نہیں کرتا۔ تجہیز و کھین بھی ایک شعارہ اور اب تو لیوں کوئی ہواہ نہیں کرتا۔ تجہیز و کھین بھی ایک شعارہ اور اب تو بیرسی ہوگئی ہے اور اب تو بیرسی ہوگئی ہے اور اب تو بیرسی ہوگئی ہے اور اس کی فرض چا در کا لینا ہوتا ہے۔ اور اب تو کہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک فقط آگے نہیں جاتا ۔ بلکہ وہ تو ہی سوچتا رہتا ہے۔ کہ کچھ کمک۔ دانے اور پیسے طیس گے۔ اور پھر دیکھتا ہے کہ مُردہ کے کپڑوں سے کوئی صفہ ملیکا۔ غرض یہ تو مال نک بھی بیجھیا نہیں بھوٹر تے۔ اپنے تھوت ہی جارے۔ اپنے تھوت ہی جارے۔ اپنے تھوت ہی جارے۔ اپنے تھوت ہی جارے۔ اپنے تعوت ہیں۔ اپنے تو اس کا کہا کہ حالے۔ اپنے تعوت ہی جارے۔ اپنے تعوت ہیں۔ اپنے تعوت ہی جارے۔ اپنے تو تا کی کی بی جارے۔ اپنے تعوت ہی جارے۔ اپنے تعوت ہی جارے۔ اپنے تعوت ہی جارے۔ اپنے تعوت ہیں۔ اپنے تو تا کی جارے۔ اپنے تو تارے کی دور سے اس کی تعرب ہی تعرب ہیں۔ اپنے تارے کی جارے۔ اپنے تو تارے کی تعرب ہی ت

مصرت افدی بهانک بیان کری کے تھے کہ ایک تار آگیا۔ یہ تار مولوی غلام علی صاحب رہناسی کی طرف سے نفاد کر میں بیمار توگیا ہوں۔ مبرے لئے دولی نزمیجو کھی عوصتک تضرت مولویصاحب کی بیماری کا ذکر کرتے رہے اور حالات پوچھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ

ہماری جماعت جواب ایک لاکھ تک بہنچی ہے برب آپس میں بھائی ہیں۔ اس کے اسے اسے مسلم کنبر میں بھائی ہیں۔ اس کے اسے ا استے بڑے کنبر میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی دردناک آواز نہ آتی ہو۔ ہوگزر کئے وہ بھی بڑے ہی خاص تھے جیسے واکٹر پوڑی سیدخصیبات علی شاہ - ایوب بیگ بنشی جلال المین خلا ان سب بہدر م کرے۔

۔ طاعون بیلا کرنے والی ہے

طاعُون بھی ایک طرح ابھی ہی ہے۔ کیونکہ میڈھلت سے بیدار کرنے کا ذرایہ ہے۔ اگر بیمر پر بنہ ہو۔ تواس نمانہ بیں شایر نوف ہی نہ رہے بڑے بڑے بڑے مُوذی طبع مفسد لوگوں کو بھی دیکھلہتے بہال جمیضر زورسے پڑتا ہے تو اُن کے بھی ٹوُن خشک ہوگئے ہیں ادر اپنے اپنے طور پر ڈرگئے ہیں بعض دانشمند کہتے ہیں کہ نفس جو کر باز نہیں آنا۔ اس کے ضروری ہے کہ کوئی

نہ کوئی محرک ہی ہو۔ اس دنیا کا انجام کارخاتم ہونا ہے اور دوسرا عالم بھی لیقینی ہے اور وہ زندگی

کا عالم ہے یتواہ پہلی بارہی اگر وہاں جاکر آٹکہ کھٹی اور بُرے آٹار مہوں تو بھر بڑے شکات ہیں۔

یر بھی خدا کا بڑا رحم ہے ہو اس مرد ود ملک پر طاعون کا ٹاڈیا نہ بھی جدیا جس سے خفلت دور ہوتی

ہے نفداکی شنت ہے کہ تب انسان بہت ہی سخت دل ہوجا وہ تو ابسے عذاب بھی جو دینا

ہے۔ انسان معمولی موت سے نہیں ڈرنا مگر اب بھیسے ایک بٹر بھا اپنے آپ کو قریب برقر بحقت مولی سے۔ وابسے ہی بہیں برس کا فوتوان بھی غفلت اور شہوات کا نشہ ایسی جیز ہے۔ کہ جب معمولی موت سے انسان نے مبتی نہ لیا تو طاعوں کہ بیجدی جو عذاب کی شکل ہیں ہلاک کر دہی ہے۔

موت سے انسان نے مبتی نہ لیا تو طاعوں کہ بیجدی جو عذاب کی شکل ہیں ہلاک کر دہی ہے۔

الاستفتاء من ندوة العلماء

ال کے بعد مولانا مولوی الو لوسف مبارک علی صاحب نے اپناع بی تصبیدہ مشابا ہو مندر جہاشہ عنوان سے انہوں نے دو تی مندرجہ من میں الکوفی مندوں کے مندوں سے انہوں سے انہوں سے انہوں کی مندوں کی کردوں کی مندوں کی کردوں کی مندوں کی مندوں کی مندوں کی مندوں کی مندوں کی مندوں کی کردوں کی مندوں کی مندوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی مندوں کی کردوں کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں

ه اکتوبر ۲۰۱۳ م

صبح کی سبر

نزول المسبح ادرکشتی نوح کے متعلق تذکرہ پر فرمایا۔ که کشتی فرح الگ بھی تقسیم ہوا ورزز دل المسیح او بھی کیونگر تقسیم کے وقت ہرایک اپنی اپنی الگ سمت اختیار کرانا ہے۔

فوت حاذبه مجدوبه

دنیامیں بدوونو قرشی معاذبراور مبذوبہ بیں۔ اور ان کا اثر تھی برابر جاری ہے۔ اس لئے اس

قسم كى تقسيم سے يدفائدہ ہوگا كرجوروصيں صرف تعليم كى الاش ميں بيں ۔ اُن كى ميرى اس تعليم كورام

کرہوگی۔اورلیفن کرمیں الیسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹبوت کی تاش میں ہیں۔اُن کونزول المسیح میں پُراٹبوت ملے گا۔اوراس سے فائدہ پہنچے گا لیعض صرف یہ دیکھٹا چاہتے ہیں کہ امام کی کیاضرورت ہے۔ان کے لئے بھی پیرمفید ہوگی ہیں یہ دو تسم کی اشاعت آبھی ہے۔اللہ تعالیٰ چاہے گا تواس سے فائدہ پہنچے گا۔

المومن اور النَّاس

ثبوین اس قسم کے دبیئے ہیں کہ اللہ اکبر إیبانتک کمشہودات اور محسوسات سے ايمان كى نقويت ،وتى ب سكن جولوك ايمانى فراست مع جمعة ركعت بين وه يهدي سمجه ليت بیں ببولوگ حق تبول کرتے ہیں وہ اسی وقت فراست والے کہلاتے ہیں جب وہ اوّل ہی اوّل قبول كرتيب يفدا جومومنون كى تعرليت كتاب اور مضى الله عنهم ومضوا عنه كمتاب اس لئے کہ انہوں نے اپنی فراست سے پہلے رسول اللہ کو مان لیا لیکن جب کثرت سے لوگ وائل بونے لگے۔اورا کسشاف بوگیا۔اس وقت داخل بونے والے کا نام النّاس رکھا۔اس صالت من توكويامن كاب يهركرةالت الاعراب المناقل آم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اليخ يدمت كهوكهم إيران لائے بلكريه كهوكه بم في اطاحت كى ايمان اس وقت ہوتا ہے جب ابتلا کے موقع آدیں جن پرایمان لانے کے بعدابتلا کے موقعے نہیں آئے۔وہ اسلمنا میں واثمل ہِں ۔انہوں نے تکلیف کا نشانہ ہوکرنہیں دیکھا بلکہ وہ اقبال اورنصرت کے زمانہ میں داخیل بوئے يہى وجرے كرفخركا نام اور خطاب ان كوند بلا . بلكم النّاس ان كا نام ركھا كيونكم وہ ايسا وقت داخل بوسے جب کام میل بیا-اور رسول اللہ نے اپنی صداقت کی روشنی د کھلائی۔ اس وقت دوسرے مذاہمب تقیر نظراً ئے۔ توسب داخل ہو گئے۔

نبى كَى ذُمّه دارى اوراكستغفار

نبی بهت برای دمرداری لے کر آنا ہے۔ اس لئے جب وہ اپنے کام کو کر بھکتا ہے۔

ورسلين كركے رضت ہونے كو ہوتا ہے۔ تو وہ وقت اس كا كريا خدا تعالے كو جارج دينے كا

بوناب، ایسه وقت می الله تعالے ص بر اپنافضل كرتا ہے اس بر استغفار كا لفظ براتا ہم اسى طراق كيموافق رسُول النُّذ كوبعي ارشاد اللي مؤمّا بها و فسستِه بحسب ديتك واستخفرُ الله كان تداراً في من العلي مرايك فقص سه باك بداوري كي سهوبشرتيت كي رُوسها ال فرمدواری کے کام میں ہواہے۔ . . . . . قواس سے استخفار جا ہویے سے میرو ہزار و کام ہوں۔اس کے لئے صروری ہے۔اور رسول الله صلی اللہ علیہ دستم قومقا صدعظیم الشّان لے ر آئے تھے غرض یہ ایک بیارج تھا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اور حس میں آپ کی پُوری کھیا ہا كى طرف پېلے اشاره كرديا ـ اور بير موره كويا أنخصرت كى وفات كا ايك بيروا نه كقار بيريمي ياد ركھو کر ذہبیاد کی زندگی اسی وقت تک ہوتی ہے جبتتک مصائب کا زمانہ رہے۔اس کے بعدجہ فتح ونصرت كا وقت آ اسب. توده كويا أن كى وفات كا يروانه تؤمّا ہے كيونكر ده اس كام لر پیکے ہوتے ہیں جس کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔اور اصل توبیہ ہے کہ کام تو اللہ کے فصنسل سے ہوتے ہیں بمفت میں تواب لینا ہوتا ہے بوقنحص اس میں بھی خود غرصنی سمستی۔ سیا کی آمیزش کرے۔ وہ اس نواب سے محروم رہ جا تا ہے

٥٠٥ واب صفح فروره جانا ہے۔ رانی اُسکافظ کل من نی اللہ الہ کی نائید میں

ایک عصد ہوا میں نے خواب دیکھا تھا کہ گویا میر ناصر نواب ایک دیوار سارہے ہیں۔ ہو نصیل شہر ہے ہیں نے اس کو جو دیکھا تو خوت آیا کیو کہ وہ قدادم بنی ہوئی تھی یوف بیر ہوا۔ کہ اس برا دی برخوات دیکھا تو معلوم ہوا کہ قادیان بہت اونجی کی اس برا دی برخوات دیکھا تو معلوم ہوا کہ قادیان بہت اونجی کی گئی ہے۔ اس کے بید دیوار دو سری طرف سے بہت اونجی ہا دیوار گوبا دیختہ کی بنی ہوئی ہے فرش کی نمین بھی بختہ کی گئی ہے۔ اور خورسے جو دیکھا تو وہ دیوار ہمارے گھروں کے ارد گد ہے۔ اور ادادہ ہے کہ قادیان کے ارد گرد ہی بنائی مباوے سے اشارہ می کرکھان بلاؤں میں تخفیف کردے۔

قادبان میں آج دوتین توئیں ہوگئیں۔ فرآبا:۔ تپ محرقہ سے بھی موہی ہوجا یا کرتی ہیں۔ طاعُون کے فرصلے ہی الگ ہیں۔ کو فی جنازہ اُٹھا والا بھی نہیں ملتا یعض وقت ایک گھرمیں جنب ہوتی ہے تو بھر سارے گھر کا صفایا ہوجا آہے اور جانوروں تک کو موجاتی ہے۔ انسان کے ایمان کے پر کھے جانے کا اب اچھا موقعہ ہے طاعون قو اب مان نہ مان میں ترامہان ہو کر آئی ہے۔ اگھا عون نہ ہوتی۔ تو شا بد سیتے مسلمان کا پتہ نہ ملتا۔

(الحكم جلد۲ نمبر۳۳صفی۱۱۰ پیچد ۱۰ ارکتوبرط<sup>ن۱۹۱</sup>۱)

هراکتوبرس<sup>ین و</sup>لمهٔ دبنیه بیمی کائیر، فادیان میں جبند موثنی

آج مقولی موسی عوارض بخار دفیرو سے بہاں کے پیوٹر هوں اور دومری اقوام میں دومو تیں ہوگئی ۔

تغيس اس كاذكرايا- فرمايا-

المین مولین موقد تپ سے بھی ہوتی ہیں۔ طاعون کے حملے ہی الگ ہوتے ہیں۔ کو کی جنان ہ پڑھنے ادر اُکھانے والا بھی نہیں ملتا لِبعض وقت ایک گھر میں جب یہ بلا واغل ہوتی ہے تواس گھر کے گھر کوصاف کر دیتی ہے۔ اور عورتوں بچوں تک کو تو ہوتی ہی ہے۔ جانوروں کو بھی ہو جاتی ہے۔

طاعون معیار ایمان ہے

طاعون بجائے فردانسان کے ایمان کے پر کھے جانے کابھی ایک ذرابہہے۔ اب طاعون تو مان نہ مان میں ترام ہمان ہوکر آئی ہے۔ اگر طاعون نہ ہوتی توسیح مسلمان کا بتد لگنا ہی شکل ہنا ہو خوا تعالے سے ڈرتے ہیں۔ وہ اس وقت طاعون کو دیکھ کرجلد تبدیل کرتے ہیں میددیکھا گیا ہے کہ معولی مؤمل جو ہروف ہوتی رہتی ہیں۔ یگو انسان کو بیداد کرنے کے لئے کافی

بین اگرده ان سے عبرت کال کرے لیکن تجربہ بنا تاہے کہ وہ ناکا نی این اور دہ و نیا کے ۔

تعلقات پر موت وارد کرنے کے لئے اس قدر مفید اور موثر ثابت نہیں ہوتی ہیں جس قدر

کہ اب طاعون - اور اس کی دجہ یہ ہے کہ معمولی موتی اب معمولی موتیں ہونے کی وجہ سے اس

قدر مؤدناک نہیں رہی ہیں ۔ لیکن اب طاعون کے مملول سے ایک عالم گیر توت جھا گیا ہے ۔

اور بیہ وقت ہے کہ معدا تعلیے ہی کو اپنا ماوی دملجا بنایا جا وے غور کرکے دیجھو۔ کہ کس

قدر در شت ہو کہ معدا تعلیے ہی کو اپنا ماوی دملجا بنایا جا وے عور کرکے دیجھو۔ کہ کس

قدر در شت ہو کہ معدا تعلیے ہی کو اپنا ماوی دملجا بنایا جا وے میں ہوت اور کوئی اکھانے والا

تعمد موجود نہ ہو ۔ غرض طاعون اب انسان کا ہو ہر کھول کر دکھا دیتی ہے میں بیت اور شکلات

بھی موجود نہ ہو ۔ غرض طاعون اب انسان کا ہو ہر کھول کر دکھا دیتی ہے میں بیت این آبا ہے آب سب

بھی انسان کے ایمان کے پر کھنے کا ایک ذرایعہ ہیں چنائی قرآن شریف ہیں آبا ہے آب سب

الناس ان یہ دکو دان یہ خولوا اُمنا وہ میں ہونا کی میں میں ہوں کہ میں کہ میں میں ہوں کہ میں میں ہوں کہ میں میں ہوں کر میں کر میں میں ہوں کر اس کر میں میں ہوں کہ میں میں ہوں کر میں میں ہوں کر میں میں ہوں کر میں میں ہوں کر میا کر میں کر میا کر میں کر میاں کر میں کر کر میں کر کر میں کر کر میں کر کر میں کر میں کر میں کر کر میں کر کر کر میں کر کر کر

اب ہم دیجھتے ہیں کہ ہمیں جماعت کو بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہوت سب سے بڑھ کرمندات میں سے ہے ہو تبدیلی اس نظارہ موت سے ہوسکتی ہے۔ وہ دومری منذرات سے نہیں ہوتی۔

خدا تعلی بوتبدیلی چاہتا ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ دقت ہے کہ لوگ خیا کی طوف رجوع کریں۔ اور اس سے دعائیں مانگیں کہ ایک تبدیلی انہیں عطا ہو بین لوگوں کی یک تبدیلی ضوا تعالیٰ دعاؤں سے چاہتا ہے۔ ان کی تبدیلی اس طرح پر ہوتی ہے کہ اُن پر بائیں اور نوف استے ہیں جیسے فرایا۔ دل نبد او تکہ بشیخ من المغوف والجوع ۔ الآیة بائیں اور نوف استے ہیں جیسے فرایا۔ دل نبد او تک بشیخ من المغوف والجوع ۔ الآیة شیطان کی السان سے جنگ

اگرانسان کے افعال سے گناہ دور ہوجا و بے توشیطان چاہتا ہے کہ آنکھ، کان، ناک تک ہی دہنے اور جب وہاں بھی اُسے قابو نہیں ملتا۔ تو پھروہ یہاں تک کوشین کرتا ہے۔ کہ اور نہیں تو دل ہی بیں گناہ رہے۔ گویاشیطان اپنی اطائی کو اختتام تک پہنچتا ہے۔ مگر جس دل میں خدا کا نوف ہے۔ وہاں شیطان کی حکومت نہیں جیاں سکتی شیطان آخراس سے مالیسس ہو بهانا بدورالگ بونا به اور دبنی دوانی مین ناکام و نامُراد بوراسے دینا بوریا بسترابانده ناپوتا ابتلا نفسانی لذتول برموت والد کرتے ہیں

بہت سے لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ نفسانی تیدوں ادر ناجا بُرز خیالات سے الگ ہوتا نہیں جاہتے ادر کوئی بات ان پرمُوثر نہیں ہوتی۔ اُمرْ خدا نعالے اُن پر اِوں رحم کرتا ہے۔ کہ بیض

ابتلاآ ماتے ہیں تووہ آہستہ آہستہ اُن سے باز آ جائے ہیں۔ **قومول ک**ا ی**ا بمی جدال** 

ی کا بین کرنا ہے۔ ایک دہ اپنے سے بی سے بی اول کا مان کا دربا ہے۔ اول کا کا کا کا دربا ہے۔ اول کا کا کا کرنا ہے اس نے فروایا۔ اِن کا کُرِیک کُرِیٹ اِن اِن کا کُرِیٹ کا کرونر ہے۔ طالف عرب کے رکیشان میں بہشت کا نمونر ہے

محاطف کرب سے کرچستان میں ہست کا حورمہ عرب کی تجارتی اشیاد کا تذکرہ ہوتا رہا۔اور طالفت کے ذکر پر فرما یا کہ وہ گوباس رنگستان میں بہشت کا نمونہہے۔

اسى ذكر مين بير بسي كيما كيا- كه

عرب میں بازاروں میں ہرایک چیز کھبی ختم نہیں ہوتی۔ ہروقت جس قدرجا ہو جمیستر

آسکتی ہے۔

## برات کے ماتھ باجا بجاناکیساہے

میان الله بخش صاحب امرتسری فی عرض کیا که صفورید جو براتوں کے ساتھ باج بجائے اللہ اللہ اللہ اللہ باتھ باتھ باتھ ابن -اس کے متعلق صفود کیا تھ دیتے ہیں۔ فرمایا -

فقباء نے اعلان ہالدف کونکاح کے وقت جانز رکھاہے اور بیاس لئے کہ بیکے جومقد بوتنين تواس سعكوبا ايك تسمى شهادت بوجاتى بديم ومقصود بالذات ليناسيا بيئيد اعلان کے لئے بہ کام کیا جا نا ہے۔ یا کوئی اپنی شیخی اورتعلی کا اظہار مقصود ہے۔ دیکھاگیا۔ لربض بيئب بياب شاديول مين نقصان پيدا ہوئے ہيں ليپنى جب مقدمات ہوئے ہيں توا م كے سوال اُسطائے گئے ہيں غرض ان خرابيوں كے روكنے كے لئے الدشہادت كے اعلان بالدف حائز سيصاوراس صورت بس باجا بجانا منع نهيين بصبك نسبتول كي تقريب يرجو شكر وغیرہ بانلتے ہیں۔ دراصل برتھی اسی غرص کے لئے ہوتی ہے کہ دوسے لوگوں کوخبر ہوجاد اولا یکھے کوئی خوابی پیدانہ ہو۔ مگراب بیراصل مطلب فقود ہوکر اس کی جگہ صرف رسم نے ہے لی بصاوراس بس بھی بہت سی باتیں اور بیدا کی گئی ہیں اس ان کو زموم نہ قرار دیاجا وے با بررشته ناطه كوجائز كرف كے لئے ضرورى امور يس - ياد ركھو ين امورسے مخلوق كو فائدہ بہنجت ہے۔ تشرع اس پر ہرگز زو نہیں کرتی کیونکہ شرع کی فودیہ غرض ہے کہ مخلوق کو فائدہ بہنچے۔ اتشباذى اورتماشا وغبرويه بالكل منيع ببن كيونكهاس سيمغلوق كوكوئي فائمه بجز نقعها کے نہیں ہے۔ اور بامبا بجانا بھی اسی صورت میں جائز ہے جیبکہ پیر غرض ہو کہ اس بکارے کا عام اعلان موسجا وسيه اورنسب محفوظ رسع كيونكه اكرنسب محفوظ ندرسب قوزناكا اندليشه بوتلب جس پرخدانے بہت نا داحنی ظاہر کی ہے یہ ان تک کر نیا کے مربحب کوسنگساد کرنے کامکا دبا ہے۔ اس لئے اعلان کا انتظام ضروری ہے۔ البتدریا کاری فستی فور کے لئے یاصلاح وتفوی كے خلاف كوئي منشا ہو تومنے ہے۔ فشرنیت کا مدار نمی پرہے مختی پر نہیں ہے۔ لایکلف الله نفسا الآ وسعها باجائے تعلق الله نفسا الآ وسعها باجائے تعلق کر مت کا کوئی نشان بجڑ اس کے کہ دہ صلاح و تفویٰ کے خلاف اور دیا کاری اور فیس و فیور کے لئے ہے اُر رکھا ہے اور اس اللہ میں اعلان کے لئے جائز ہے۔ اس لئے شادی میں اعلان کے لئے جائز ہے۔ اس لئے شادی میں اعلان کے لئے جائز ہے۔ لؤکیوں کا گاٹا کہ بسیا ہے

پیربیرموال کیاگیا کہ لڑکی یا لڑے والوں کے ان جوجوان مورتیں ال کھریں گاتی ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ فرایا:-

صل بدہے کہ بہتھی اسی طرح ہمہے۔ اگرگیت گندسے اور ناپاک نہ ہوں تو کوئی ترج نہیں۔ رسُول اللّٰدصلی اللّٰہ علیہ وسلّم جب مدینہ میں تشریف کے گئے تو لاکیوں نے مل کرآپ کی تعرفیت میں گست گائے تھے۔

مسجد میں ایک سحابی نے نوش الحانی سے شعر پڑھے تو تصرت عرفے نے ان کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے دس نے دس اللہ ملے اللہ علیہ وسلم کے ساسفے پڑھے ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک باراس کے شعر شینے تو آپ نے اس کے لئے دیمت اللہ فرمایا۔ اورش کو کیا بلکہ آپ بہذمایا کرتے تھے وہ شمید ہو جایا کرتا تھا غرض اس طرح پر اگر فیستی و فجور کے گیت نہ ہوں۔ تو منع نہیں رمگر مُردوں کو نہیں جا ہی کہ کورتوں کی الیسی مجلسوں میں بیٹی ہیں۔ یہ بادر کھو کہ جہال فرائعی نظر تنہ نوستی و فجود کا ہو وہ منع ہے۔

بزہرہ ورع کوسٹس وصدق وصفا و لیکن میفسندائے ہر مصطفا

برالیسی ہائیں ہیں کہ انسان ان میں خود نتوی کے سکتا ہے ہو امر تقویٰ اور خداکی رصنا کے خلات ہے مخلوق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ منع ہے۔ اور کھر بھو اسرات کرتا ہے۔ وہ سخت گناہ کتا ہے۔ اگر دیا کاری کرتا ہے۔ توگناہ ہے۔ غرض کوئی ایسا امرجس ہیں اسراف ، آیا نسق، ایزائے طق کا شائبہ ہو وہ منع ہے اور جو اُن سے صاف ہووہ منع نہیں، گناہ نہیں۔ کیوکہ اصل انسیاء کی صلت ہے۔

برایک کا کام نہیں کہ دین کے لئے بات کرے، پہلے نود منتقی ہونا چا ہیئے تاکہ منتقی منا چا ہیئے تاکہ منتقد کا دل بر دل بر دل بر دل بر دل منا المنظم برول

كامصداق بو-

منطقی بات بر بُو دار ہوتی ہے۔ کیونکراس میں نیسے دا وُہیج ہی ہوتے ہیں۔اس لئے منطقیان طراق کوچھوڈ کرعار فانڈ نقر بر کا پہلو اختیار کرنا چاہئے۔

۵ اکتوبرسنوان

دربارتشام

ا۔ آج بعد عصر صفرت صاحبزادہ بشیرالدین محود احد سلمہ النّدا لاحد کی برات رڈی سے والیس آئی تقی ۔ اس موقعہ پر ایڈیٹر الحکم نے اپنی احمدی جا عت کی طرف سے ایک مبادکباد کا خاص پرج بشالیج جو برات کے دارالامان پہنچتے ہی شائع کیا گیا تھا۔

مع قبل نمازمغرب جب صرت بری الله فی صل افاجیا اعلیا لعدادة والسلام تشریف لائے قرارا کا سے آئے ہوئے اور الکا میں سے سلسلہ عالیہ کے کے معرف کی گذاوں کو بڑھ کران میں سے سلسلہ عالیہ کے مفید مطلب مضامین کے افتباس کرنے کا بیحد شوق اور چوش رکھتے ہیں ) پطرس کے منعلق سنایا کہ مفید مطلب مضامین کے افتباس کرنے کا بیحد شوق اور چوش رکھتے ہیں ) پطرس کے منعلق سنایا کہ روائے کی میں پا در بول سے رائے کہ میں نام کی میں پا در بول سے رائے ہوئے کہ اس سوال کوصل کیا ہے معلوم ہوا ہے کہ صلیب کے وقت بھائی کا وہ کی عمروں کے دومیان تھی۔ نافلی کو اس سوال عمر پھلاس کی ضروں سے کے ایک ہم الحکم کا وہ نوط یاد دلاتے ہیں جس میں خلام کیا گیا تھا کہ لبض کا خذات اس قسم کے ہیں بین میں پھلاس لکھ متا ہے نوط یاد دلاتے ہیں جس میں خلام کیا گیا تھا کہ لبض کا خذات اس قسم کے ہیں بین میں پھلاس لکھ متا ہے

کمیں نے مسیح کی وفات کے بین سال بعد ان کو لکھا ہے۔ اور اب میری عمر ، ۹ سال کی ہے۔ گویا مسیح فی سے بین نے جب وفات پائی۔ قویلوس کی عمر تیس اور فی اور واقع جسلیب کے وقت پیلوس کی عمر تیس اور پہلیس کے دوریان بتائی جاتی ہے۔ تواب اس سے صاف تیجہ تکاتا ہے کہ مسیح واقع جسلیب کے بعد کم اذکم یہ مان تک بموجب اس تحریر کے ذری وال اور پھارس ان کے ساتھ رہا۔ اور بہتا بت ہوگیا کہ صلیب کم اذکم یہ مان تک بموجب اس تحریر کے ذری والے اور نہا سان کے ساتھ اور بہتا بت ہوگیا کہ اس لی کھیلیب پر سے مواہد اور نہتا ہے اور نہتا ہے اور نہتا ہے۔ پر سے مواہد اور نہتا ہے۔ والد موت کا وقت دیتا ہے۔

مفتى صائدب نے بی ظیم الشان فوشخبرى حضرت كوشنائى . پونماز مغرب ادا بوئى .

بعد نماز مغرب داکلرخلیفه رشیدالدین زیر کی اور نور فراست رکھتے ہیں

مل- بعدادائے نمازمخرب صفرت مجتم الله صب معمول شنسین براجلاس فرما ہوئے بیسطتے ہی مصرت مولانا مولوی فرما ہوئے بیسطتے ہی مصرت مولانا مولوی فولالین صماحب فی مبارکباد دی اورع صل کیا کہ تصفور ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی خلص بایب کے کہ ہوتھ کہ دیا ہے دہ کرو۔ مصائیوں میں سے بھی کوئی شریک فہیں ہوا نے جما ا

خدا تعالے نے ان کو بہت اضلاص دبا ہے اور بی تقریب پیدا کردی کہ مخالف بھا ہُوں سے قطع تعلق ہوجا وے۔

پیرمونوی صاحب نے عرض کی کہ بادجو دیکہ کوئی ٹنگفٹ کی بات ندتھی گروہ ہڑی ہی خاطر و تواضح سے پیش آئے اور اسی بیں إدھراُدھر پھرتے رہے۔ فرمایا :-

ان میں المبیت اور زبر کی بہت ہے۔

اس مین صفرت موانامولوی عبدالکریم صاحب نے عوض کی کہ تصور برب الحکم میں میرا ایک خطبہ ف کر وَ دَیّاتَ پر شائع ہوا توالہوں نے بڑے ہی اضاحی اورصد ق سے خطاکھا کہ اس کو بڑھ کہ میرا ایمان بڑا قوی اور مانه ہو گیا ہے۔ اس پر تصریت اقدس نے فروایا :-

يس ف ديكها كراك يس فور فراس ب وه اين باب سي اس معاملي

كفتكوكياكسته تقي

## حافظ محمد أيمف اوتطع الوتين

ما فظ محد یوصف کا ذکراگیا کہ

اس ف اشتهار دیا ہے اوراس میں قطع الوتمین کا حوالہ دیا ہے۔ اس نے انتخصرت صلی اللہ علببرسكم كاسخت قوبين كى بصكر كيك مفترى كويسى وه تسليم كمتاب كر٢٣ برس تك زنده ربنا ج حالاً كم خدانعا لئے نے آپ كى صداقت كا يملى زماندمقر كيا ہے۔ ايك انسان كو اگر اكما جاوے کہ تیری کل جا فرجیسی ہے اس کی توہین ہے ۔ اسی طرح انتخرت صلی الدعليه وسلم کی مد نبوت کو کذاب کی طرح کهنا ہے اوبی ہے۔ آپ کی پاک زندگی کومون کسمی کیسی ناپاک انسان کی نندكى مصمشابهت نهيس وسيسكتا-آپ كى أمداس وقت بو كى جب دنيانسق وفجور اورفسا سے بھری ہوئی تھی اور آی اس وقت دُنیا سے رخصت ہوئے جب آپ پورے کامیا بوگئے اورسب كام كرك الشاس اشتهار كاجواب لكعنا طروري مقاراس كفريس في ايك رساله فحت سابنا وباسبے اور صروری سے کہ اس بر ٹائٹل بیج بھی لگا دیا مبا وسے بائیبل میں بھی تھوٹے ہوڑ صحيف مودديس اس بين وكدنده كونبليغ سيداس لئراس كانام تحسف تنالن وق مكه ديا ہے۔اب بہترہے کہ اس کے پیچھے ایک مباوک بشارت مکھ دی جا وسے کہ عیسائیوں کے حقیق کی تحریروں سے ابت ہوگیا ہے کہ حضرت عیسہ علیب کے واقعہ کے بعد تھی زندہ رہے جی كربطرس كى اس تحريست بولمى بيمعنوم بحا-

اس تخفیقات سے ہرایک محقّق کونوش ہونا چاہیئے۔کیونکریہ ان کاغذات سے ثابت ہوئی ہے ہومسیح کے خاص تواری پعارس کے لکھے ہوئے ہیں۔

|   | (Y-A                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | خاتم النبين                                                                                                                                        |
|   | عاتم النبيين كے مصفے يہ ہيں كرأپ كى فہر كے بفيرسى كى نبوت تصديق نبيب موسكتى                                                                        |
|   | جب فَهِرلگ مِاتّى بِ تووه كاغذ سند بوجاً اسبداور مصدقه مجاجاً ماسبد اسى طرح أنخضرت                                                                 |
|   | صلی النّه علیه و تم کی کم راور تصدیق جس نبوت بیر نه بو وه صحیح نبین ہے۔<br>سلی النّه علیه و تم کم کم راور تصدیق جس نبوت بیر نه بو وه صحیح نبین ہے۔ |
|   | ہماری نائید گی عام ہواجل رہی ہے                                                                                                                    |
|   | دنیامیں اس وقت ایک عام تحریک مورٹی ہے اور ائے دن ایک مذایک بات ہماری                                                                               |
| ľ | نصدیق اور تائیدمین بیلتی آتی ہے۔ یہ خدا کا کام ہے۔ اب دیجہ لو کرید کا غذیکل آئے ہیں جو بطراس                                                       |
|   | کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت ان کو پڑھ کرنوش ہوگی۔اورمان کا ایمان بڑھے گا۔                                                                        |
|   | سماری تغسیم                                                                                                                                        |
|   | کشتی نوج میں میں نے اپنی تعلیم فکھ دی سے اور اس سے ہرایک شخص کوآگاہ ہونا                                                                           |
|   | صرودی ہے۔ چاہئیے کہ ہرایک شہر کی جماعت جلسے کر کے سب کو بیٹ نا دے ایک مستعد                                                                        |
|   | اورفارغ شخص کو بھیجدی جاوے ہو پڑھ کرٹ نا دے اوراگر او بنی نفسبم کرنے لگو تو خواہ بچار                                                              |
|   | ہزار ہو کا فی نہیں ہوسکتی ہیں۔اس ترکیب سے اس کی اشاعت بھی ہو جائے گا۔اور وہ وصد                                                                    |
|   | ہوہم چاہتے ہیں جماعت میں بیدا ہونے لگے گی۔                                                                                                         |
|   | دوگروه                                                                                                                                             |
| 1 | خداتعالے نے دوگروہ بنا دیئے ہیں جیسے صدراسلام میں تھے۔ ایک ضعفاراو                                                                                 |
|   | غربادكا كروه بهاوردوسرے وہ جونفسانيت ركھتے ہيں۔                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                    |

الم التوبر ١٩٠٢ء در بارشام در بارشام بعددائے نمازمغرب مضرت حجت مالله على الاركاف صب محمل شرشين براجلاس فواموتے میاں غلام درمول جہام امرتسر نے اپنی خشکات کا ذکرکیا۔ کہ مطاعت کس طرح پہان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ اور الا نے یہ بھی ذکرکیا کہ وہ غلام محد اوکاجس نے پہاں سے جاکہ ایک نگرندہ شتبار شاکع کیاہے وہ سخت کیون میں ہے۔ ۲- ایک ہندو نقیر کو بط کپورد سے آیا ہوا تھا۔ جو آج جسیح بھی طاعقا۔ اس و قدت پھر اس نے سسلام کیا بھٹرے اقدیں نے نہایت شفقت سے فرطیا کہ

يهمادا فهمان بصاس كے كان تقام بہت جد كروبا چاہيے۔

بِمَا نَحِد لِكَ تَحْص وَحَم دِياكِيا اوروه ايك بمندوك كُوانُس وكانا كَعَلاف كے لئے لے كيا۔

مع میاں فلام دسول نے ہولیٹی تکا لیعت کا ذکر کیا اللکہا کہ افرنسر کے مخالفوں نے ہیم انفاق کرکے استعمال خرکی است بیرسازش کی ہے کہ جن گھروں میں بیس کھا ، پکانے جایا کرتا تھا۔ اُن کو بند کر دیا ہے کہ وہ جھے سے کھا نا خرکو اُس سفرت اقدس نے فوایا ۔

صبرکرناچا ہیئے بھرہے کہ تمہادے لئے کتنے گوخدانے دکھے ہیں اُوداُن سے دوچندر رہنے تم کوبل جائیں کے طاعون مشروع ہوگئی ہے اوروہ انجبی ہنسی ٹھٹھا کہ تے ہیں۔اس لئے تم ان باتوں کا ذکر ہی نہ کہ وکہ گھڑچھ وٹ گئے وہ نہ تواب جا تا رہے گا۔

طاعون كى اقسام

م طاعون کے ذکر بر فرطیا ا۔

تین قسم کی طاعون ہے۔ اقل صرف تپ پیر مشاہدادر کھٹی ٹریکلتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ سخت تپ ہی ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ نہ تپ ہے مہ کچے اور اس خاتم ہی ہمبدا

مجهلي كي ملكي كالمحلم من معينس جانب كاعلاج

پیناب فاب صاحب کے دائے کے مجھے یں ایک ہٹی کا بھا پھٹس گیا تھا عوادی صاحب اس کے علاج کے مطابع کے مطابع کے مطابع کے علاج کے مطابع کے مطابع

مجملی بدی کا علاج وسهل محدد ای سرکه طار با یا جا دے و فرا بی جاتی ہے۔

اعدفراياكه

خدا کا نصل قدم پر انسان کومطلوب ہے آگاس کانعنل نہ ہو تو یہ جی نہیں سکتا۔ ایک مساحثہ کا ذکر

۱۹ مولوی عبدالنّرصاوب کشمیری نے دحر مکوشیش جوان کامہا حثہ ہوا تقااس کا تحتقر سا تذکہ کیا اور ہرندی بخش صاحب بٹالوی کا جی ذکر کیا کہ وہ وہاں آئے گئے اور اپنوں نے لیک مختفرسی تقریم

میا اور بہری سی صاحب بھانوی ہی در بیار وہ وہ ن اسے سے اور اجون سے ایک حصر سی تعربی کی متی مونوی عبداللہ صاحب نے کہا کہ وہ بارباریدا اعتراض کے تعرفہ اصاحب کا نام قرآن سے

نكال كروكها لخداس يرتصنرت اقدس في قريلياكم

وه المق نبین جانے کہ اگر خدا تعلیا ایسے صاف طور پر کہنا تو اختلاف کیوں ہوتا ایر ہود اسی طرح تو ہلاک ہوگئے بات یہ ہے کہ اگر خداس طرح پر پردہ براغداز کام کرے تو ایمان ایما ہی خرست سے دیکھنا چاہیئے کرتن کیا ہے ؟ ہمادی تائید میں تواس قدر دلائی ہیں۔

كرفوست والامير بوكركها بكريد مح ب-

٥- يادركمو كم المنكوكرت وتت ضروري سي كديبه مذبب متعين كراو-

اس پرصرت والمامولی فرالدین صاحب تعلیم الاستنے وض کیا کر گود دا میددین ایک شخص میرسے پاس آیا اور اس نے کچے سوال کئے بیس نے کہاتم نے کسی داست باذکو دنیا بیں مانا ہے یا نہیں۔

جن دال سے اس کو مانا ہے اسی دلیل سے صفرت اقدی ستے ہیں۔ پھرفاموش ہوگیا۔

مسيح توعود كانام قران مي

د يدول بو بار بوجية بن كرقرآن من كمال نام به ال كرمعلوم بنين كرفلانسالى في ميرانام المحدمكا في ميرانام المحدمكا معدمكا معدمكا معدمكا المعتدد دسول الله والذين معدال شدام الماسكام علا المعتقار وحماد بينهم والد احدام يري بم بيدت يعتب كيايدنام قرآن شراعت من نهيل بير بس قدرمير عنام

ادم عيسى دادد سليدن وغيوم كهين وهسب قران من موجودين ماسوااس

كى يىسىلەلىپىغىساتە كىكىلى تبوت دىكىتلىپ اگران چىمى امودكو كىمائى طود پردىكى اجا وسى۔ توافتاب كى طرح اس سىسىلىكى بىچائى دەش نظراتى ہے غوا تعلى نے ميرسے سالىپ بىيوں كە تام دىكى بىل اور الزجرى الله نى ھىلى الانبىياء كهدويا ہے بىم جس طرح پرزگول الدّ كى الله عليہ دستم كوخاتم التيبين ملنتے ہيں۔

تفتم نبوت كے معنے

بم خود بخود نہیں بن گئے بغدا تعالی نے اپنے وعدول کے موافق ہو بنایا وہ بن گئے ہے اس کافعل اور فعنل ہے یفعل ما پیشاد - خدا نے ہو و عدے نیمیوں سے کئے ہتے۔ ان کا ظہور ہم ہے۔ برائین میں یہ البهام اس وقت سے درج ہے۔ دکان امراً مقضیاً - حسدت الله و رسول د دکان امراً مفعود ہے۔ وقیرو اس قسم کیلیسیوں البهام ہیں جن سے مان معلوم برتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی اوادہ فرایا جو اتھا۔ اس میں ہما وا کچھ تصرف نہیں۔ کیا

| جس وقت الله تعالى في بيول سع يه وعد ع فرائع بهم حاصر تقد يب طرح خدا تعالى مرك              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| معیجماندے اسی طرح اس نے بہال اپنے دعدہ کو لولاکیا۔ آٹندہ کے لئے اگراس قسم کے طلعہ          |
| كفتكوك يول قوموالات يهلي فلمبندمو في جامِئين تأكد أن كربوا بات ديكه لئے جائيں-كيوكم        |
| سم نوان جنول كاسلسله بندكر يحيك بين-                                                       |
| كيوكريدكوني شريازى نهيل اس لفضرورى ب كريس سے مرتب موجادے-                                  |
| مصنبت موانامولوى فودالتين صاحب في عض كيا كمضور في والعاسب كرمودة فورس لل                   |
| ما بن كرود يدايك لطيف كمترمع فت ہے۔                                                        |
|                                                                                            |
| ایک شخص نے موال کھ کر تھیجا تھا کہ میرے دادانے مکان کے ایک مصرب کی کومسجد سایا تھا         |
| العاب اس كى حرورت فبين دى بعد توكيداس كومكان مين طاليا جادع ؛ فرمايا                       |
| ہاں۔ ولا لیا جاوے                                                                          |
| زال بعد بعد تمازعشاء اجلاس صمم محوا-                                                       |
| (المحجلدة تمبر٢٠ صفحه ١٠٠١ يمي ١٠ اكتوبط ١٠٠٠)                                             |
|                                                                                            |
| عراكتور المعامر دبعد ناذهبي                                                                |
| کراکتوبرس <sup>ین و</sup> لیم ربید مادمی<br>مولوی کرم الدین کی همکی کا جواب                |
| مولوی کرم الدین صاحب بھیں نے سائیں جرعلی شاہ گولاوی کے بردہ دری والے مضمون کو براحد        |
| كر اورش كرابك فط لكمها يص بين انبول في ومكل دى تقى كراب بوكي مجد سي بوسك كا مين كول كالفوا |
| اُن کو کھودو کہ تہاری دیکی تم پر ہی پڑے گی ہو دوسرے مواروں پر بڑا ہے۔ وہی تم               |
| پاست ایمادی بانین اسمانی بین - به منصور نبین سویط - به تامردی به - کرتم ف م                |
| نتيك بثين لكعا-                                                                            |

دربارشام

مختلف مسائل يكفتكو

منوت اقدس عليه الصلوة والسّلام كى طبيعت بداده نه نكام ناساذ تقى ابعدا دائے نما دُموْب جب بَ اجلاس فرا جھئے ۔ آو فاكن طبیعہ الدین صاحب طبی مشودہ عوض كرتے دہے ۔ پھر موانا مولوی عمد حلى مسلسلے المون متوجہ جوئے ہیں۔ انہوں نے نے منعثی مظہر ملی صاحب كا خطائ نایا ہو ميكڑین كو چاہ كراس سلسلے كی طوت متوجہ جوئے ہیں۔ انہوں نے اجنع خريد احمدينان كے لئے جا التقاكد ايك مقدم متدائرہ كے انجام كے متعلق صفرت اقدى جا اب التقاكد ايك مقدم متدائرہ كے انجام كے متعلق صفرت اقدى جا العافر الماكم الله على العافر الماكم الله الكار الله الكار ا

اس كى بعد مولانا مولوى سيتر محرواتسن صاحب فاعن امروجى في ابنا ايك لطيف معنمون سنايا . بعر فيكر طاحون برمختلف باتين بوتى دمين .

اورطاعون کے ذکرائے ہر آپ نے اپنی پیشکوئی و دہرایا۔ کہ

برامین میں اس کی خروی گئی ہے۔ اتن اخرالله فدلا تستجلون ، اور محرز فرم الله مندلا تستجلون ، اور محرز فرم الله م رکھا اور یہ کہا کہ ڈور آور محملول سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اور مچر فرمایا کہ یہی نور آور حملے ہیں۔ انسان جب کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ تو خافل ہوتا ہے لیکن جب زلزلہ کی طرح بالایا مجا آ ہے۔ مجد تبدیلی کرناچا ہتا ہے۔ جیسے فرعون کا صال ہوا۔

כפניל

صدیث آتش دوزرخ که گفت واعظ سنیخ حدیث السس روزگار سجب ران است

خداتعائے سے جب انسان جدائی کے رجاتا ہے تواس کے تمثلات دونے ہوتے بیں مغداتعائے کے کام میں کنب نہیں ہے۔ من یّات دبت ہوگا۔ کی فرمایا ہے۔ جب ا انسان عناب اور دور میں مبتلا ہے۔ اگرچر وہ زندہ ہے لیکن مُردوں سے بھی برتہ ہے وہ نندگی

چورنے کے بعد انسان کوطنتی ہے دہ صلاح او تعنیٰ کے بگروں نہیں ال سکتی میں کوتب پڑھی ہوئی ہے اسے کیونکر نباہ کہرسکتے ہیں سخت تب میں کیم علوم نہیں ہوتا کہ رات ہے یا دن ہے۔ تندهى اورتنودر موالنامولوى فودالدين صاحب مكيم الاتمت فيعوض كياكردولك يس لبعض مسللان أديدموك ين بيس في الن سے إجهاكم تهين كوئى فغير بنها د اوراب شديد اوكر تم كس ورن من موت - اس في كماك شودرس . مير دومرسالدس إيها كراب كون بن اس في مي كماكمين شودر ول - ين نے كباكدكي آپ اپنى الككان كو دسے سكتے ہيں۔ خاموش عى بوكيا۔ لكث اور ڈونی مسر يكيف كم متعلق للك فوث فرى تعتكر مدسك الأكياك لوكون في اس يرصله كيد وليس في الداد المرمسر ودي اخباد منهاكيا ال في ايك فقو لكما ب كمسيح في دوم وارسودول كوشيطان من وال ديا- توكويا سُورك لغ مونعال جكرشيطان ب ادر كيرسُورك لئ بهريكم تهارا بيك ب قواس منتج بكاكرشيطان كے الله بهترين مگر تهادا پيا ب انجیل میں ایک فیرکی مثل ہے جس کو نافرین کی دلجہ بی کے لئے ہم نجیل متی کے سال سے نقل كرتيمين بيمثل وفي في سيريان كي ب اوراس يرجيم تالله في خقرس تقرير كي وه ذيل من درج حديد المال الميل المراكب عدية اس نيك أورتشيل البير وشنائي كرامهان كى بادشابت أس خمير كى طرح برجي كسي مست فيكر تني بيانه الفياس ما ديا- اور موت اوت

مبخيراوكد" اگريد مي جه تويد يشكونى ب مولات سے مواد دنيا ہے اور مسيح سے لے كركسس وتست تكستين بى بىلىف بوقى يىنى فومسيح ، سخصرت صلى الدُعلى وسلم الداس وقت بىلسلە يې فى تىلىم كىمى بىدادىكىتى قى مىلىمى بىداس كويلىدكىسان مىلام بواب كتمن بمانول كوايك كياكيله على عندت سعمودونيا ب محريا دنيا فطبعًا تقاضا كياكريرسلسط ال الرج ي قسامُ بول يم ن المحفرت صيلح الشرعليدوسم ك تعليم كويش كركم مسيح كالعسليم ك نعائد کو تکال دیا ہے۔ براہی کے المبامات میں مجھے اور مسے این مریم کو ایک ہی ہو ہے دو کوا کهاگیاہے۔ اس كے بعد نمازعشاد كا دربارختم محا-

( الحكم جلده نمبری صفحه ۱۱- ۱۲ پرچ. ( اِکتوبرش از)

مراكتوير سافوائم رضع كاسيرا بابؤج مابؤج

يافئ الأحك تذكه يرزياكم

مِنْ كُلِّ حَدَدَ بِينْسِلُوْنَى كَ بعدوه خداسے جَنگ كرينگ اب گويا يرخداسے جنك بعديد استعاره ب كرب اقبال بهانتك دبهن ما وسك كوئي سلطنت ان كمعقابل

نرمفير ي تو يو خدا سے جنگ كرنى جابي كے۔

خداسيجنگ ديي ب كرندان مين تفرع اورنادي ب اورند دها كي خيقت پرنظري بكراسباب اورتدابيريد بورا بحروسه و-اورقضا وقدركامقا بلركميا جاوس ووي كرسا من بويمادامغدم يقاراس يربعي خدافيهي فرماياكهم كويا اتركراشد إذا غيال وماخانتيا العداو وإسبابه -اوداس مين دونون وثمن تاكام اورتام إد رسي جب تصادقد الله تو تهر تو كو أن كامقابله كتاب تو كويا ضرا سه الوائى كتاب يورب كى الطنتون اور خاص كريمارى سلطنت كاببت بلا اقبال ہے معریث سے بہی معلق م
موتا ہے كہ برسلطنت ميں طاعون مبا دے ك ان كو خدا كے تعرف برلقين نہيں بہلے بادشارد
كاببى حال تقا كر جب كوئى آفت معا يا بر آتى تو خود أن ميں تفتر ع كى حالت بيدا ہوتى اور وہ دُما كا
كر تے اور كراتے اور صدفات سے كام ليتے گر آج كل تدا بيرا ور اسباب ہى پر سال بحر وسا
ہے۔ دعاؤں كولغوا ور ببهوده في مجها كيا ہے۔

ادر چسل توید ہے کہ تصناد قدر کا ساماسلسلہ توسیخے خدا پر ایمان لاتا تھا۔ جب مصرت عیسلی علیدالسّلام کوخدا مان لیا۔ پھراس سلسلہ پرکیوں ایمان لاتے۔

افيون كي مضرت

فسرمايا بر

جولوگ انیون کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موافق آگئی ہے ۔ وہ موافق نہیں آتی۔ دراصل دہ اپناکام کرتی رمہتی ہے اور قوئی کونا اود کردیتی ہے۔

إنِّ أَحَافِظُ كُلُّ مَنْ فِي الدَّارِ

النُّدَ تَعَالَے فِيْمِيں جَوِيشَان ت دی ہے۔ يہ سجے ہو اور یہ ایک نشان ہے اس کی الرف سے۔النُّدِ تَعَالَے کسی علاج سے منع نہیں کتا۔ بلکہ شہدا ورمشک وغیرہ کا خود ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اگر ٹیکا صودی ہوتا توسب سے پہلے ہم کچکم جوتا۔ خود گورفنٹ کر کبی اس پر اورا و ثوق نہیں ہے۔ یہ الہام جو اِنْی احافظ کی سن فی الدّادہے اس بین ڈیایا ہی ہے جبکہ اس نے

سب سے آخریہ بات ہے کرنسبتا جو اُن میں میں وہ محفوظ رئیں گے قرآن شرفین میں میں آیا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں اور کا فروں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے اور ان میں ف اروق موجا کم ہے اللہ تعالی مرشفی مقادر ہے۔

اس نندگی پرکیام و بے بوصنائش پر انقد ارتا ہے۔ رہی زندگی بہشتی زندگی اور قابل قدر نندگی ہے میں میں اللہ تعالی سے تسک ہو۔ ور منر صنائش پر انقد مار نے والوں کی زندگی کی قو ایسی مثال ہے جیسے لی کے رہے کے بیچے کتا ہو اور دہ بجُ ہے کے بل پر انقد مارتا بھرے۔

ڵڠڰؘڂؘڷڤڹٵٳٚٳٮٛٛۺٵؽٙڹۣٛٳڂۺڽؚڰڣۅؽۄ

جناب ڈاکر فلیفررشیدالدین صاحب نے ذکر کیا کہ لیک شخص نے ان سے اس امر پر گفتگو کی۔ کہ انسان پہلے دعثی تفا اور وہ پھر ترتی کہتے کہتے کہتے تہذیب کے درج بر بہنچاہے۔ ڈرایا کہ

مرتفيل. فررا بون-

مره- الممدللة

بهره- درين سے، آپ كى غذاكيا ہے ؟

مركفين وخون جگر.

بهرو- ببت المحى فذاهد

بهرو - درين سے طبيب كون ہے ؟

مركض كك الموت.

پیمو۔ طبیب اچھا ہے۔ دست شفاہے۔ ان لوگوں کی بھی کچھ السی حالت ہے۔

مخشتي توح

قرآن شرای سے پتر گلتا ہے۔ کرجب نوح کا بیٹا طوفان میں عزق ہونے لگا تو نوح نے کہا کہ تو آباد تو آب میں بہاڑ پر چڑھ نے کہا کہ مجھے تیرے پاس کنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں پہاڑ پر چڑھ مباؤل گا۔ گویا وہ ناوان اپنے اسباب اور تدابیر سے بچنا چاہتا تھا۔ گر خدا تعدلے نے فرمایا کہ کہ چھے خدا سے کوئی بچانے والانہیں۔ اسی طرح پر میرے الہام میں بھی ہی ہے کہ واصنع الفلان بلعید خدا و دھیدنا و لا تعناطه منی فی اللہ مدین خلاس منی تون ، اور اس مسجد بلعید خدا و دھیدنا و دھیدنا و اور اس مسجد

اشاره كىكصاف فرايا- اقا احرالله ف الاستعبادي اس وقت بواس ميس سوار بوت بين اورايني تبديل كرت بين وه كيم كين كد

فتهليار

زمانه کی رسم کے وافق اب لوگ طاعون کو کھتے ہیں کہ معمولی یات ہے۔ یہ ایک قسم کا عام انتداد ہے جو کھیل دا ہے ہو لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ نیم دہر پر ہو تھے ہیں۔ وہ اپنے عملاج اور

اسباب براس قدر توكل اور كميد كئے ہوئے ہوتے ہيں كرخداسے ان كوكو كى تعلق نبيس ديا۔

بنجاب میں طاقون کا حملہ بہت بڑھ کرہے بمبلی کاری کارکوئی اوسطاس کے سا تھ مقابا نہیں کھا آ۔ اور یہ بہنت بڑھی جوئی تعداد موت کی ہے۔

بنجاب يطاعون كاحمله كيول بوراج، بمارس نزديك اس كيد وجرب كعداف

بہال ایکسسلہ قائم کیا ہے۔ تو اقل المکذین یہی اوگ ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی گفر کے فتو سے دیئے ہیں انبیض آدمیوں نے کہا کہ بدطاعون گویا ہماری شامت اعمال کا تیجر ہے۔ بیر

ا واذکوئی ننی افارنهیں بصرت موسی هلیالسلام کریمی کهاگیا تھا۔ دان تصبهم سبند تناتیوا بسوشی ومن مشکہ مرمجے یہ چرب ہے کہ براوک طاعون کو ہماری شامت اعمال کا تیج بتات

مِن ليكن مِستلا تؤد موسة مِن حالا كراكر ممارى شامت اعمال تقى قوچامينية تقاكرها ون كافر تم كودى حاتى ـ كريدكيا مواكر فريجى مم كودى كئى اور موتين تم مِن موتى بين ـ برخلات اسك ك

بمان صفاقات كا دعده كياماً الداسي إلك نشان تفهروا جانا ب كيد توخداسي درو

نڈیر اور اس کے لئے زور آور حسلے خلاتعالئے کے نزیک نذیرہ ہوتا ہے جو ضلاس کے لئے تائیدی نشان جن میں اس کے

عالفوں کے لئے فون بود اُوپ سے نازل کتا ہے کھا ہے کہ خدا اُسے قبول کے گا۔ اور براے مان دیں اور براے مان کی پہلی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے

کرندا ور ایست اور مین میں جن سے ہرداہ بند کی جاتی ہے اور مُندسے اقراد کرا بڑا ؟

ب يامس تراكن عدوانا.

## ن الرائدة

ندوه كي متعلق ذكر عقا . فرمايا -

اسل بیہ کمتقی کے لئے تو اولئے کی جگر نہیں ہے۔ ہم نے جو کچے لکھاہے۔ کہ واللہ عنرے ماکنت متک محدون یہ نوائی جو امرت سرمی آئے ہیں۔ ان کی جی جھوٹی تہذیب مذاہ بھراس کی جی جھوٹی تہذیب مذاہ بھراس کی جی جھوٹی تہذیب مذاہ بھراس کی جی تھی تھی میں ہو کہ تاہم ہو ہا ہند سے حق نہیں بھیلتا۔ بلکر رہی سہی برکت بھی جاتی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ ہوجاوے۔ ہم کو اُس کی برواہ نہیں میں وگول کے لئے سفادت مقدد ہے۔ ان کا حرج نہیں مندا تعالیٰ ان کا اُپ موفظ ہے اور یہ می شدہ ہوتا آیا ہے کہ بعض خمیت فطرت مرتد ہوجاتے ہیں۔ انتھارت صلی الشرطیل وسلم کے وقت میں جی مرتد ہوئے۔

ایمی نہیں جانتے کہ ہمادی طرف سے بات ہوتی تو پیشوکت کب رہتی ۔ طاعون ہی کے فرایعد سے دس ہزاد کے قریب لوگ اس سلسلہ بیں داخل ہو بیکے ہیں۔ اگر برسلسلہ خدا کی طرف سے نہوتا تو وہ خوداس سلسلہ کو ہاک کر دیتا ۔ آخری جیلے ان لوگوں کے رشتوں ناطوں اورجنا نا اسے نہوتا تو وہ خوداس سلسلہ کو ہاک کر دیتا ۔ آخری جیلے ان لوگوں کے رشتوں ناطوں اورجنا نا اسے نتی ہوتے ہیں۔ ملّہ والوں نے بھی کئے تقے گر جیسے وہاں پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ کہ ان سے الگ ہیں۔ ویسے ہی بہال بھی جہاں انخصرت میں انڈ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا کہ ان سے الگ ہیں۔ ویسے ہی بہال بھی جہاں انخصرت میں انڈ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا گیا تھا۔ اس کا نام دارات وی مقادہ کھی آخری جیلہ کھا اور یہ بھی آخری جیلہ سے۔

می است است است الموج والموج وال

عمری نمازے فارغ ہوکرجب محصرت اقدس اندرتشریف نے گئے۔ تو الدسٹریت المے اور الدما واس جو قلویان کے کدیوں میں گڑائے آریہ میں اور صفرت اقدس کی اکثر پیشنگو کیوں کے گواہ ہیں۔ اپنے اکثر احباب کو لے کر مصرت اقدس کی طاقات کو آگئے۔ آپ نے ان میں سے ایک شخص معرسفیدر اریش کو

مخاطب كرك فرطياء

دنیا کی شکش کی نندگی میں النت نہیں۔ اگر خدا تعالی کسی کو میسطے بی طائے گذارہ دیدے
تو کچھ صرورت نہیں کہ انسان اہل تھومت کے پاس جا دے۔ ان لوگوں کے پاس جاتا یہ مجی کیک
تسم کا دو زرخ ہے۔ ان لوگوں کی حالت خارش کی طرح ہے۔ کہ جوایک مرض ہے الد کھجلانے
والوں کو اس میں ایک لڈت ملتی ہے لیکن وہ شخص احمق ہی ہوگا جو اس لڈت کو لیے ندکرے

اسى طرح من كام كے دروازوں پرجانا ایسا ہى ہے گوشنشينى كى زندگى ايك قسم كى بشتى ندا

ہے۔ کسی نے کہلہے۔

بہشت ہنجا کہ ازادے نباشد کسے را۔ پاکسے کاسے نباشد

مصائب اور مشكلات بحقى بين اور كيران بيجارون كى حالت تاتياق ازع اق أورده فنود كى مصداق بوجاتى بيد خادايل من يَرى بوجادين. گرده بيدعزتى اورمصائب كا ايك ة ويكم يستة بي كيا الجاكها ب معدى ن لس نماید بخیانهٔ درویش کر خواج ہیم دباغ گذار جس قدراس كى مادي بورى بوتى بي مكش والمصصينم فكالموتى باورده معيبت مي روا بوا بوابواب اسدنياكي ننگیمیں بھی المام ہے کہشمکش سے مجات ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص محموث بریوارسا جانا تقار استرمين أيك فقير بيم فاعقاص في مشكل إينا سترزي وها يحام التقا-أس في أس سے پرچیا کہ سائیں جی کیا صال ہے ؟ فقیر نے اُسے بجاب دیا کہ حبس کی سادی مرادیں یوری ہوگئی ہوں۔اس کا حال کیسا ہوتا ہے ؟ اُسے تجب ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طبح حال بوكئي بين فقيرن كهاجب مادى مادين تمك كردين توكويا مب مقال بوكنيس مقال كلام يب كرجب برسب مامل كذا جابتا ب و محليف بى بوتى ب ليكن بب تنافت كم مب و چیواردے آو گویاسب کچے ملنا ہوتا ہے۔ منبات اور کلتی یہی ہے کہ لذت ہو دکھ نہ ہو۔ دکھ والی زندگی تو نداس جہان کی انھی ہوتی ہے اور نداس جبان کی یو لوگ محنت کرتے ہی اوراینے دلوں کوصات کرتے ہیں وہ گویا اپنی کھال اُٹارتے میں۔ اس کئے کہ برزندگی *و بہ* حال ختم ہوجائے گی کیونکہ بربمن کے کڑھ کی طرح ہے خواہ اس کوکیسی ہی صندوق اور کیڑوں مں لیسٹ کررکھولیکن وہ میصلتی ہی جاتی ہے۔اسی طرح پرخواہ زندگی کے قائم رکھنے کی می می تديرين كى جادي ليكن يديعي بات بع كدوه فتم بوتى جاتى بين - اور دوز بروز كيون كيوزق آنا ہی مبانا ہے۔ دنیا میں ڈاکٹر میں ہیں۔ طبیب ہی ہیں۔ گرکسی نے حمر کا نسخہ نہیں لکھا۔

جب وك بشر مع موجاتے بيں يميران كونوش كرنے كو بعض لوگ آجاتے ہيں اوركبديت

میں کہ ایمی تباری عرکیاہے و سائٹ برس کی بھی کوئی عربوتی ہے۔اس قسم کی ہائیں کے يس وحمت على ليك مذكورى تقاراس كابيرا فقير كل منصعت بوكيا تقا اور لوك اس وجهسه اس ک عرّت ہی کیا کرتے تھے۔ ڈرٹی تائم علی نے ایک وفعداس سے ایجھا کہ تبدادی کیا عرہے ؟ اس فيكماكه هد سال كى بوكى مالانكه ده ٥٠ سال كانقا قائم عى في س كوكماكه كيا بوا. أي توبیخے ہو یودیمی وہ ہی عمر پتالیاک تا تقارین سف کہا کہ ہ ہ کا سال بواشکل سے پرختم ہونے میں نہیں اُتا غرض انسان عمر کا خواشمند ہو کرنفس کے دھوکوں میں پھنسا دہتا ہے۔ دنیاس عمری دیکھتے ہیں کہ ۱۰ کے بعد و قوی باکس گداذ ہونے گلتے ہیں روا ہی فوش قسمت ہوتاہ ا ٨٨ كك عمريائ اورقوى مى كسى صدتك المجه رئين ورند اكثرنيم سودائى سيروجات بيل أسعة توبيمشوره مي داخل كرتے بين اورنداس ميں عقل اور دماغ كى كچير دشنى باتى مہتی ہے لیصن وقت ایسی عرکے بڑھوں پرعورتیں بھی طلم کرتی ہیں کہ کھی کسبی روٹی دین بھی المجنول مبلستے ہیں۔ اصل بات برسے کہ دربوانی کارد وجہانی کن ۔ اورشکل برسے کہ انسان اجوانی میں مست رمتا ہے اور مرتایا دنہیں رہتا۔ برسے بُسے کام اختیار کرتا ہے۔ اور آخ من بسب محستا ہے تو پیر کھے کہ ہی نہیں سکتا غرض اس جوانی کی عر کو غنیمت سمجھنا جا ہیئے۔ نشان زندگانی تا بسی سال يو چل آمدفرد ريزد يرو بال انحطاط عمر کا جه سال سے شروع ہوجا ہے ۔ ۳۰ یا ۳۵ برس تک حب قد قا مونا محمدًا ہے۔ وہ پُورا بوجاتا ہے اور بعد اس کے بٹسے بور کھیکولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بيولف كالمتيجه فالج موجا كاب

شميت اس وقدت جانے لگا۔ فروليا۔

بيطوا ان كه سائقهانا - يرشط وفائنين-

محرصفوت اقدس نے اسی سنسد رسابقہ میں فروایا کہ

جس قدر امادے آپ نے اپنی عمر میں کئے ہیں۔ اُن میں سے بعض کورے ہوئے بعد اللہ گراب مو6کر د کمیعوکروہ ایک بھبٹر کی طرح سختے جو فدنا معدوم ہوجاستے ہیں۔اور ہا تھ بیٹے كيونبس يظنا كذشته أمام سعكوئى فائده نبين اس كقصور سع وكد برهتا إس اس مقلمنه کے لئے یہ بات بھلتی ہے کہ انسان ابن الوقت ہو۔ دہی ڈیگی انسان کی ہواس کے یاس موجد بعد يوكندگيا وه وقت مركيا -اس ك تصولات بيغائده إي و ديهو بعب مال كي كود من بوناہے۔اس وقت کیا نوش ہوا ہے۔سب اعظائے ہوئے پیرتے ہیں۔وہ زماندایسا موتاب كركويا بېشت مصاوراب يادكرك دكيموكروه نماندكهان وسعدى كبتاب م من آگه سرتاجود واشتم که بر فرق گل پیدداشتم اگربر وجودم نشست مکس پر بریشاں شدخاط<u>رے ب</u>ندکس يرزمان يوكهان واسكة بين - كعاب كرايك بادشاه ما المعارب معارب حيوا الوكول وكيوكردو يواركرجب سعاس صحبت كوجيوال وككرياياب بيراندسالى كازمانرا ہے۔اس وقست عزیز کھی چاہتے ہیں کہ مرجا دے اور مرنے سے پہلے قوی مرجاتے ہیں۔ دانت گرجاتے ہیں۔ آنکھیں ماتی رہتی ہیں۔اور فواہ کھے ہی ہو۔ آخر بیقر کا میتلا ہو جا تاہے۔ منكل تك بكرم اتى ہے۔ اور لبض ايسي بيماريوں ميں مبتلا ہو مبات ہيں كر اس خود كشى كريية بين يبعض اوقات بن وكهول سع بعاكنا جابتا ہے - يكدفعه ان مين مبتلا بوجا باست اوراكر اولاد مفیک نداو و اور می دکه اسفالهداس وقت محمتاهد كفلطى كى اور عراي كزر مئی۔ گر دوہرا

آگے کے دن پاچھ کئے برضا سے کیونہیت اب پیٹائے کیا ہوت ہے جب پڑیال پھی کئیں کیت عقلمندوہی ہے جوخدا کی طرف و جرکہ سے خدا کو ایک بچے۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں۔

ہم نے آنماکر دیکھا ہے۔ نہ کوئی دبوی نہ دبوتا کوئی کام نہیں آتا۔ اگر بیصرف ضدا کی طرف نہیں مُجِكُتَا يَوْكُونُي اس يِررحم نهين كتّا - الركوئي أفت أما وسة توكوني نهين بوجهتا -انسان بِهِ بالو بلائیں آئی ہیں ایس یا در کھو کہ ایک پرور دگار کے سواکوئی نہیں ۔ دہی ہے ہوماں کے دل بیں ہی مجبت فیالتا ہے۔اگراس کے دل کوالیسا پیدا نہ کرتا تو وہ بھی پرورش نہ کرسکتی۔اس لئے اُس کے ساتھ کسی کو شریک نذکر د۔

(الحكم مبلد ۲ نمبر ٤ ساصفر ١٥- ١٥ برچ ١٤ الكتوبر ١٩٠٠)

• اراكتوبر <del>ما ٩ ب</del>ر يرم جُعه

مندد ما میں لوگ انمام حجت کی غرض سے ہم نے بھیجے ہیں ۔ورد کھی بہتری کی امید مركز نبير كيونكدان كے اغراض عوام سے وابستہ ہيں۔ يہاں نوان كو تحف تمالند و دے كربعيجاب \_الرخداني جا الوزول المسيح وتي مين بهيجيس كي \_

ایک صاحب نو وارد کوجن کا نام مولوی حامرتسین صاحب کقار مخاطب کرے قرطیا۔

بهترہے۔ کہ آپ یا کی سات دن بہاں قیام کریں۔ اتناعزم اور جلدوالیں جلامانا ٹھیکہ نهيب ونباوى كامول مين لوك كتنى تحقيقات اورجهان مين كرتي بين بحقيقت مين وتخص جلدى

لكنے فائم كرليتنا ہے۔وہ دومرول كوسى ابنلاميں ڈالتا ہے۔بین خلات واقعہ رائے ظاہر كرنا خون

كمەنے كے برابرہے بہت بائيں ايسى موتى بيں كر بوں بوں انسان ان پر زيادہ غور كرتا ہے ۔ اسى تدرنتيج عمده نظرا آماما أبيء

انسان کوسچانی تک پہنچنے کے واسطے دوباتوں کی ضرورت ہے۔ اوّل خداداد عقل اور فہم

ہو۔ دوم بغداداد تھے اور سعادت ہوجن لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی۔ان کے دلوں میں کراہت اور احتراض ہی پیدا ہوتے جانے ہیں۔اور یہی وجہ ہے کہ گذشتہ لوگوں میں سے اکٹر لوگوں نے راستبازوں کا اٹکار کیا۔

آپ دُوردرازسے آئے ہیں۔اور آپ کو آتے ہی ایک روک بھی پیدا ہوگئی۔اور ہم نے تو ایک ہی روک کا ذکر مُسنا ہے۔مغالفانہ گفتگو کے بجُر احقاق حق نہیں ہو تا پہت لوگ منافقا طور پر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں لیس ایسے لوگ کچھ فائدہ نہیں اُکھاتے۔ ٹم ٹوب جی کھول کا عراف کردیم پورسے طور پر بچواب دینے کو نیار ہیں۔

، دیسے و بیار ہیں۔ سینچے مذہرب کی نشناخت درایعہ

مولوى مارسين صاحب كى طرف سع سوال محاكد تمام ابل فدابس اين فديب كوي حيال كر مسيدين - بم فيصله كس طور سع كرين . فرمايا -

بات برہے کہ مجل بلکہ بمیشہ سے سیتے مذہرب کی شناخت کے گئے صروری ہے۔ کہ دوباتیں اُس میں موجود ہوں۔ اول کہ اس کی تعلیم یاک ہو۔ اور تعلیم میرانسان کی عقل اور کاشنس

ووبای من میں مرور ارت دیں مرائی کا جائے ہے اور استان خواجہ اس کے ساتھ تائیدات کا کوئی اعتراض نہ ہو کیونکہ ناممکن ہے کہ ضدا کے امور ناپاک ہوں۔ دوم۔ اس کے ساتھ تائیدات سمادید کا سلسلہ البساد البستہ ہو کہ جس کے ساتھ انسان خدا کو پہچان سکے اور اس کی تمام صغات

کامشاہدہ کرے اکر گناہ سے بھے سکے گوانسان سپتے مذہب میں ہی داخل ہو پراگراس کے ساتھ کشتی نہیں تو وہ ایسے شِشہ کی مثل ہے کہ ہوایسی جگہ واقعہ ہے تیس کے الدگر دیہاڑیا ویواریا ایس خارستان ہے کہ وال ہم کسی طرح پہنچ نہیں سکتے ۔ پس ایسا چشمہ ہمارے لئے فضول ہے

فارسان کے برائی ہے کہ اس قدر اسباب موہود ہوں جن سے بی طرح پرمع فت المی بیدا ہوجا و بیربات بھی بدیہی ہے کہ انسان کو زیادہ معیبت اس بات کی ہے کہ طرح طرح کے مصائب شدائد کسل وغیر و کیے ہیں کہ اس کو کھاتے اور خلاسے روکتے ہیں۔ اور انہیں کی

وجهسے انسان اور خدا کے درمیان ایک بُعد بڑا ہوا ہے۔

پساس مذہب میں ایسے وسائل ہوں ہواس کوروز بروز کھینچے تعاویں اور کامل یفتین پ

*المحيفدا سعيلا دي*. دنیا تو پہی بھینی ہے کہ کیا ہم خدا کے مُنکر ہیں لیکن اس کے اعمال کہتے ہیں کہ ضرور وہ مُنک ہے میں نے اس بات کا ذکر اکثر کتا بوں میں بھی کیا ہے۔ دیکھو ۔ اگر ایک مموراخ میں سانپ ہو تُوكيا أيك شخص اس بات كومهان كركهاس سُوراخ كے قريب جاوسے گا. يا اس بيں إنقه والسي گا بَن مِيں بہت درندے رہتے ہیں۔ کیا باوجو دعلم کے اس بَن میں کوئی مباوسے کا۔ ایک زمبر یلے کھانے کوعلم پاکر کھا وہے گا۔ لپ معلوم ہوا کہ بیرام لیننین کے لوازم میں سے ہے کہ جس چیز کو وہ مهلك مجمتا ہے۔ اس كے قريب من جا وسے بيس ايساكيوں ہونا ہے كدايك موقعه بريضوق انسافا کو مینتا ہے تلف کرتا ہے روشوت لیتا ہے بچوری کرتا ہے۔بدمعاشی کرتا ہے مذخصداعتدال ہے وغیرہ وغیرہ پیریزانرسالیاس کوان گناہوں سے پیمٹراتی ہے۔ پرجبتک جسمانی قوی اس کے ساتھ ہیں۔ ہرایک قسم کی بدکاریاں کرتا ہے لیس معلوم ہوتا ہے کراس خدارا ای انہیر هرابك شخص اينفنس سے گواہی لے سكتا ہے كيميسا اس كابتى ہے اعتدال يرجيلنے كا وليها وه نهين حيلتا بس برامقصوديه بب كه بيري باعتداليال انسان سي ظهور مين آتي بين إكن برفوركرك كدأن كاكياسبب ب فوتف معلوم بوكاكر بسيسا خداس ورنا جاشيه وه يُورا يُورا

بعض دفعہ احسان سے اور بعض دفعہ خوف سے گناہ کم ہوجاتے ہیں بجیسے نسبتاً شریر گوگ ایام امراض طاعون وہیم ضریب نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ بس صروری ہے کہ جہال داو باتیں پائی جاویں ۔ تعلیم پاک اور دفتہ خدا تک پہنچ مبانا۔ دہی سچا خرب ہے۔ اور یہ دونوں ذریعے ایسے ہیں کہ سوائے اسلام کے کہیں نہیں ملیں گے جس خدا کو اسلام پیش کرتا جہداس صفائی سے اور کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ ایک طرف تو اسلام کی تعلیم اعلیٰ ہے۔ دومری طرف ایک شخص دس دن میں تبدیلی کرے تو اس پر انواد و بر کات فائل ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ آج کل اسلام کے بہت فرقے ہوگئے ہیں۔ گویا گھر گھرایک فرقہ بنا ہوا ہے۔ اس سے تشویش ہوگئی ہے۔ ایک طون ٹیدہ ہیں کہ سُمین کوشل لات کے بنا رکھا ہے۔ قوایک شخص کہددے گا کہ کباں جاؤں شیعتُ میں پرست سنے ہوئے ہیں بنوارج علی کو گالیاں دیتے ہیں۔ ورمیان میں اہل سنّت ہیں۔ اگرچہ بظاہر اُن کا اعتدال نظر آنا تھا۔ گراب انہوں نے ایسے قابل شرم اعتقاد بنا سکے ہیں کہ دہ فیرک کے ہی مشار میں مشار مسیح کوخالق بنا لکھا ہے۔ احبائے موتے کو شوالا مانا ہوا ہے۔

پس پاک مذہب وہی ہے جو قرآن کا معیار اپنے اٹھ میں مکھتا ہے۔ اگرچ انسان انظاہر گھرڈا ہے کہ اس پاک مذہب کوئیں کس طرح یا وُل مگریا در کھو کہ جوہندہ یا بندہ صبراور تقوی افتر سے بند دے ورند فعدا تعلیف نئی ہے۔ اس کوئسی کی کیا پرواہ ہے۔ لپس انسان خدا کے سامنے خاکسار بنے۔ تو اس پر قطف اور احسان کرتا اور اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ تو آب، وُتا استغفار کرے اور کھی صحت نہیں پاسکتا جمنتک استا خواک دیکھی صحت نہیں پاسکتا جمنتک خدا کے دور تمام تعلقات کو تو کر خدا سے تعلق فیا کرے ورنداس وقت آک جبنتک کہ خدا سے نہیں ملا یہ گندہ اور نجس ہے۔

انسان اپنی کوشنش سے کچے نہیں کرسکتا بعدیث بیں آیا ہے کہ تم سب اندھے ہو۔ مگر حس کوخوا آنکھیں دیے۔ تم سب بہرے ہو مگرحیس کوخوا کا ن دے وغیرہ وغیرہ لیس تب انسان کوخدا ہوایت دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک واعظ بیدا کر دیتا ہے ہیں جبتک دل واعظ نہ ہوتستی نہیں ہوسکتی لیں دینی امور میں جبتک تقویٰ نہ ہو۔ رُفع القدس سے تائید نہیں مائی وشخص افرور تقوکر کھا کر گیسے گا۔

اس دین کی برط نقوی اور نیک بختی ہے اور بیمکن نہیں بمبتک خدا پر نیتی ندیو۔اور نیسی سوائے خدا کے فدا کے نقط کی اور نیک بختی ہے اور بیمکن نہیں بمبتک خدا پر نظام کے اور نیسی سوائے خدا کے فدا کے فدا کے نواز کر اپنی زندگی پر نظر والے اور اپنی حالت پر رحم کرے کہ میں فید دنیا میں کیا بنایا سوچے اور فاہری الفاظ کی بیروی نرکرے۔اور دعا میں شنخول سے تو امید ہوری نرکرے۔اور دعا میں شنخول سے تو امید ہوری نرکرے۔اور دو اور رو روک ہورایس کی اپنی لاہ دکھا دے گا۔ نیک دل کے رخدا کے ساسنے کھوا ہو۔اور رو روک دعائیں ملنگے۔ تصرع اور عابری کرے تب ہدایت یا دے گا۔

ایک فرقد دہ بھی ہے جو ہماری باتوں کو تبول نہیں کرتا۔ اس سے ہماری بحث نہیں۔ اُن کی رشرت میں انکار ہے۔ وہ موت کے بعد اس کا نتیجہ دیکھولیں گے۔

معادت مندکو قو محجائے کی ضرورت نہیں بہتر پر لوا الدنے سے آگ اس لئے کلتی ہے کہآگ بہتر میں موجود ہے اور وہ صرف ضرب کا محتاج کھا۔ مگر جس کے اقد موجود نہیں۔ اس میں سے کیا بھلے گا۔

ہرایک نیکی تب تبول ہوتی ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہو وریہ تبول نہیں ہوتی زندگی تو برادوں پر دوں میں رکھو کی مثال رکھتی ہے۔ ہزاروں پر دوں میں رکھو کی مثال رکھتی ہے۔ ہزاروں پر دوں میں رکھو کی مثال کی مثال رکھتی ہے۔ ہزاروں پر دوں میں رکھو کی مثال کی م

السل میں بخالف کی بات کا استحان مخالف سے پوچھ کر ہوتا ہے۔ میں نے قواپنا مسلک ابیان کردیا ہے۔ میں نے قواپنا مسلک ابیان کردیا ہے۔ میرے پاس بہت سے عیسائی آیا کرتے تھے۔ اب نہیں آتے میں تو ان کو ہمت اسکا اور زندہ ہم کو اُکھا دے گا اور زندہ ہم کو اُکھا دے گا اور زندہ ہم کو اُکھا دے گا کہ چواب نہیں دے سکتے۔ یورپ - امریکہ میں سوّلہ ہزار اشتہا درج سری کو کر کھیجا۔ کوئی ہواب نہیں آیا۔

ہمادا فداز ندہ ہے ہماری آواز سُنتا ہے ہمیں جواب دبتا ہے۔ پس ہم سلیب پر چڑھے
جو کے خدا کو کیوں ماہیں بید لوگ شریر ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہائیں ہی ہائیں ہوتی ہیں میں
پٹنارہ برس کا تھاجب سے اُن کے اور میرے درمیان مباشات مشروع ہیں۔ اُن کے پاس فنر
اعتراض ہی اعتراض ہیں۔ اور ہمیشہ آنحضرت صلی الشّد علیہ دستم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اورجا ہوں
اور بافسیبوں کو ان اعتراضات سے شک پڑجاتے ہیں۔ دومری طرف سے یہ لوگ اس کو طمع
وُنیا وی دے کر ابتا ہیں ڈال کر مُرتد کہ لیتے ہیں ہیں نے سُنا ہے کہ ۲۹ لا کھ اُدی کو انہوں نے
ہمند میں مُرتد کیا ہے۔ پس اسلام کا سخت دیمن یہی مذہب ہے۔

آدیدگوگ ہیں۔ گراُن کے ساتھ توزمبنی سلطنت بھی یا ورنہیں۔ وہ کیا مقابلہ کرسکتے ہیں۔
ایک اخبار نے اپنی تختیقات کھی ہے۔ کہ آدید مذہب کے ہونے سے ہندو بہت مسلمان ہورہ ہے
ہیں۔ مرتے بھی ہمت ہیں اور مذہب بھی بہت چھوٹ تے مباتے ہیں۔ پس ید مذہب تو کچھ چیز نہیں۔
طاعون کو دیکھا ہے کہ پہلے ہمنو دہیں آتی ہے بمبئی ہسیالکوٹ، مبالندوم و فیرہ میں پہلے
ہنودسے شروع ہوئی اور جب مسلانوں میں گئی۔ تو بھی ہنود کو شابل کر لیا۔

وجودی اور ننهودی فرقے

فوداردصاحب نے وجودی فرقہ کی نسبت سوال کیا۔ فروایا :۔

میرسے نزدیک بیربات بھی تدرِّر کرنے کے لائق ہے۔ یہی وجو وا در شہود میرا مذہب تا بہ ہے کہ وال قدم رکھناغلطی اور بُڑات ہے جہال انسان قدم رکھنے کاستحق کہیں۔

ویودی فلسفی رنگ کا دعوی کرتا اورکہتا ہے کرئیس طرح ڈاکٹر مُردہ بھاڈ کراس کا اندر دیکھ لیتنا ہے میں نے اسی طرح ضراکو دیکھ لیا ہے۔ بیریمی دعویٰ کیا ہے۔ المدس ملله الدن ی خلق الانشیاء و حدد عینها۔ بیربہت بڑا دعویٰ ہے شہودی مذہب استیبال ومجبت کا نام

على السناء وهده عيدها بير بهك براد وى همد بهدى مربب المينا وحبت الماسكو بيسيدوا اگر آگ مين نهايت مرخ كيا جا دے تواس صورت مين كوئى د كيمين والا اگراس كو آگ كهدے توايك صورت سيم عذور كفيرسكتا سے كيونكم آگ اس پرستولى بوئى بوتى ہے۔

كسى كا تعرب ـ

من تونشکم تومن شکری من تن شکم توجال شکری سازی من دیگرم تو دیگری سازی من دیگرم تو دیگری

غرض شہودی مذیرب کی یہ بنا ہے کہ انسان خداکے وزود سے بہت بہرہ ورموسکتا ہے جب خدا اور مخلوق کی محبت ایک دل میں آگر جمع ہوتی ہے تو انسان پر ایک نیان گرچ مست ہوتی ہے تو انسان پر ایک نیان گرچ مست ہے اور اس حالت میں وہ اپنے آپ دیکھتا ہے کہ گویا بالکل خلایں کھویا گیا ہے اور اپنے تمیں محبت محد وکیھتا ہے اور خلا ہی خدا نظر آئے ہے۔ وجودی ایک حقیقت کا طلب گار ہوتا ہے۔ اس کو مجبت

سے کی تعلق نہیں جیسے آج کل کے وجود لوں کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ میں ضدا ہوں۔ شہود والا کہتا ہے کہ انسان انسان ہے اور ضلا ضلا لیعنی شہود کے طور میلینے تنگی طب

اورخدامين كصويا بوايا ماس

اگرانسان کوخدابننا تھا تویا تواس جہاں میں خدابنتا یا آخرت میں خدابنتار گرثابت ہے کربہال بھی انسان ہے اور وہال بھی۔ بیرجامہ تواس کے اُدپر سے اُمتنا نظر ہیں آتا۔

ہم کہتے ہیں کہ ہراکی شخص اپنارنگ رکھتاہے۔بہت لوگ قوالی ہیں ہی لڈت اُٹھاتے ہیں گرمیں دیکھننا ہوں کہ بیدھار فاند مشرب نہیں لیس اگراس کی کوئی دلیل ونیا میں ہونی آتو چا ہیئے تھا کہ کوئی آدی تو ایسا نظرار آیا جس میں ضرائی کے صفات ہوئے۔

دنیادی لوگوں کے منگوٹ خدا اور ضرا کے مُسَل بندہ کا مقابلہ لُوں ہوسکتا ہے کہ مسیح کو توخدا مانا اور محدر شول الشخصلي الشخصليد وستم خدا کے ابک مُرسَل عقر پس مقابلتاً ديكيمو کہ مسیح کو تو خوا مانا اور محدر شول الشخصلي الشخطير وسلم کو پکڑنے والا خود مرکبيا ۔ پس انعمات کرد کہ ليک شخص انسان کہلا اور اپنا کام خدا پر جھوٹ تا ۔ اس کا پکڑنے والا خود مادا جاتا ۔ پہودی جس کی صفت میں آبل ہے۔ خاص حالی کام خدا پر تھے والد مسکنت وہ اس خدا کہ خوا ایک کو ایک ہی گھنٹ میں گا میں اندا کو ایک ہی گھنٹ میں گا میں کہ ایک کو تیاد ہوجا تے ہیں ۔ فاعت بروایا اول کا الرجم ساس ہ

اگر کوئی پر کہے کہ و محض خدائی تھی تو اس کو جانے دو بھہا نتک ہم دیکھتے ہیں بغلاہم سے بائیں کرناہے اور خوارت اور مجھزات دکھلاتا ہے۔ پر کھر بھی ہم انسان ہیں۔ دیوار کا رہود ایک الگ چیزہے۔ اور دھوپ کا وجود الگ ہے۔

اَلْمَهُ دُيلِةِ دَبِ الْمَالَي إِنْ الرَّهُ مِنِ الرَّحِ مِنِ الرَّحِ مِنْ الرَّحِ مِنْ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تمام انبیادست فون ظاہر ہوتے رہنے ہیں۔اگران میں کچر کسی خدائی کا نگ ہوتا توخون کیوں آیا۔

میری جاعت میں ہی ایک شخص مولوی احدجان صاحب وجودی تقے کھی انہوں نے مجھ سے اس مسئلہ برگفتنگو نہیں کی۔ اب تقوارا عرصہ ہوا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور سادی عمراسی میں گذار دی۔

بم کسی کے ذریخریونہیں ہم تو اسلم اور روشن تر راہ اختیار کہتے ہیں۔ وجود پول کے کوئی شمن نہیں ہم تو ان کو قابل رکم سجھتے ہیں۔

اس پر نووارد صاحب نے آیت میکو الکو دیا کہ و الکو دیا۔ میں میش کی۔ فرایا۔

الله تعالیے کا کلام ایسا ہے کہ اس کی تفصیل بعض آیت کی بعض آیت سے ہوتی ہے۔ اوّل کی تفسیر یہ ہے کہ کاتَ اللهُ وَکَهْ یَکُنْ مَعَهُ شَدِی ﷺ اخر کے معنے کئے۔ کئی م مَنْ عَلَیْهُا فَاتِ ہِم توانہیں معنوں کویسندگریں گے ہوضوا نے بتلائے ہیں۔

افسوں ہے کہ اس زمانہ کے بہودی صوم وصلوۃ کے توپابند ہی نہیں اور قرائی کو کھی کھول کردیجھا ہی نہیں۔ ہاں ہیں اپنے اس ملک کی بات کتا ہوں جس میں مبالنّد حر۔ بقّالہ ہوشیار پور۔سیالکوٹ وغیرہ شام ہیں ان لوگوں کو میں نے شراب خوروں ، بھنگیوں اور دہر لو کی مجلس میں اکثر دیکھا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ وجو دی وہ ہے کہ بوضدا کا نام بھی نہ لے بلکہ ہو کھے ہے مخلوق ہے بیس بیہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ وجو دی وہ ہے جس کو لوگ دہر یہ کہتے ہیں۔ پس ہر شخص اینے قول وفعل کا نود ذمہ دار ہے۔

دکان الله ولمدیکن معد شیئ مدیث ہے۔ اور مدیث اور توریت سے ثابت ہے کہ خدا تھا اور زمین اور آسمان وغیرہ بس سے کچہ نہ تھا۔ یہ مسلم ہے تمام ہال کتاب کی سے کہ خدا تھا اور زمین اور آسمان وغیرہ بس سے کچہ نہ تھا۔ یہ مسلم مسلم ہے تمام ہال کتاب کی سے اور مسلم مسلم اور میں مروز کر اور معنی کرایں بعض آدی مذاق کے دلدادہ ہوتے ہیں مگر خات ہے ایک قسم کا زہر ہے۔ ہمیں مذاتی معنے ہے نہیں کرنا جا ہمیں۔ بلکہ توریعت قرآن اور صوبیت

میرسے خیال میں وحدت و تود کھی مذاق سے پیدا ہوا ہے۔ کُل کتب گذشتہ سے بہم منی ثابت ہوتے میں اور اس کی تفصیل قرآن اور توریت میں موتو دہے۔ اول توان محتول کی ماجت نہیں۔ انسان کے داسطے پہلے تو بہی امر صروری ہے کہ اجمالی طور پر خدا پر ایمان لادے۔ جب اس کا ایمان پیدا ہوگانو خود مجود اس پر متفائق کھلتے جاویں گے۔

دیکھو۔ ایک مرض میں قوت ذائقہ جاتی رہتی ہے۔ ترشی ، میں مقا، کر وہ اہمکین وفیرسب کھے ہے مزہ معلوم دیتا ہے۔ لیس معلوم ہوا کہ توت ماسہ بھی کام دے رہی ہے۔ ایک قوت ناک میں ہوتی ہے جس کے دہ نہیں رہتی اس کو اُخشم کہتے ہیں۔ بعض کے کا نوں کی قوت ماری جاتی ہے۔ پس جب اس طرح لبعض قرتیں جاتی رہتی ہیں ۔ تواسی طرح لبعض اوقات دینی قرتی بھی بے س ہو جاتی ہیں۔ اور انسان سیدا حمد خاں کی طرح دعا کا قبول ہونا اور ایسی باتیں

نامكن خيال كرميضنا ہے۔

## قبوليت دعا كاثبوت

دعا کے قبول ہونے پر ہمارا کابل ایمان ہے۔اورسم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے۔

ليكوام كي قتل سے پہلے يا نج سال ميں نے خبردى كفى -

میں نے سیدا حد مفال کو لکھا تھا کہ میں نے لیکھوام کے واصطے دعا کی ہے تو مجھے

خبردی گئی ہے کہ تیری دعا فبول ہوگئی ہے اور خدا تعالیے اس کومیں بت ناک موت سے مارے گا رہی نمون کے اور خدا تعالی مارے گا رہی نموند تنہاں سے سامنے میش کرتا ہوں ۔ کدا گرید دعا قبول نہ ہوئی ۔ تو تمہارے

دعوى كاثبوت بوا - اور اگر قبول بوگئى توتم اس عقيده سے توبركرنا- اور وه ليكهرام كى موت

كود ميمه كرفوت بوائقا-

پس الله تعالے فرماتہ لائد کی دِک الکیفسار و هُو بید دِل الاَ بِفسالَ اللهِ اللهُ ال

مسل میں بیرسب مذاتی ہاتیں ہیں۔ ثبوت تو وہ ہے حس کانمونہ انسان دکھلا دیوے مسلمیں بیرسب مذاتی ہاتیں ہیں۔

آ مخصرت موسی عیسی کے مصائب فدا غور کرو۔

ان بانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں ۔ اوّل خداسے تعلق پیدا کر و جب انسان کسی گھر میں اور میں اور کا میں اور کا میں ا داخل ہوتا ہے تو اندر کے حالات کا آپ ہی پتر لگ جاتا ہے جبتک گھرسے ہزاروں کوسس

دورہے تواندرکے عالات کس طرح بتلا سکے گا۔ بیرمناسب ہے کہ چند روز ہمارے پاس دہیر دورہ میں اس مسلم کا سے متعالی سے دورہ میں اس کے بیرمناسب کے کہ جند روز ہمارے پاس دہیر

توکارے زمیں را کو ساختی کہا تسمال نیز پردائتی

کہ ہا اسسمال میز پروائٹی ہم نے بعض آدمی ایسے دیکھے ہیں ہو کہتے ہیں کہ اجمی اس جھرکٹ کوجانے دو۔ رفع پدین ہ

اوراً تكلى كے أن ان عافیصل كرو مكريد اپنا اپنا مذاق موتاہے۔

فردادهماهب كى طرف سے سوال مواكد سايد كا وجود ہے كرنہيں يعنى اس كى ذات ہے كرنہيں فريا ـ ويود كے معنى بين مَا يُوْجَدَ يُ يعنى جو چيز يائى جا دے اس كى بويت ہويا نه بور آپ أئينه ديكھتے بين اس بين جبرو نظر آنا ہے ـ بهويت تونهيں يعنى ايک سنتقل شے قائم بالدَّات پس بويت تونهيں ليكن و جود ہے ـ وجود اُور ہے بويت اُور ہے۔

اثناب نے جہان بل ہے وہاں بھی دھوپ ڈالنی ہے۔ گرایک چیز نے درمیان آکظل پیداکر دیا ہے۔ آفتاب اور طل کے درمیان جب تک اوٹ ندموسایہ نہیں ہوسکتا۔

نیرآپ کریمی اس وجورت سے کچہ مذاق ہے ادر ہم آپ کے مذاق کے خلاف ہیں۔
گوئی کے اطراق کا محسل

برسوال بواكركُنُ كا اطلاق كبان آناس، فرمايا-

پروان برا برسی و اطوان بهان اله به درید و المدان براید بات به به کدار کری مرتبه فوالول میں طرح طرح کے تمثلات دیکھا کرتے ہول گے اور الظاہر آپ جانے ہیں کدان کا وجود کچے نہیں بھکرار نے بھی کہ جانے بیس جس طرح ہما دیے تھورات بھی اسی طرح ضلائی صفات میں سے اس کے تصورات بھی ہیں۔ لیس جو تصورات آہے لگو فسی بھر نے وہ بھے ہے اور اگر ضوا کا ہے تو اس سے مخلوق پیدا ہو جاتی ہے۔ گر خوالی گندمیں ہم وخل نہیں دے سکتے اسلم طراق ہی ہے۔ کدانسان لاندہ دک الاجمعات کر بیان ان مکھے۔ کرمیرا منصب نہیں کہ خوالی کی صفات کو میں دیکھ کول اور اُن کی تحقیقات کر گول۔ طبیب دیان کہ تے ہیں کہ جانی مرد اور آگ گرم ہے۔ گر بہنیں ہتواسکتے کہ چانی مرد کے در ایس میں میں سے گر بہنیں ہتواسکتے کہ چانی مرد کی ا

بعض اکابر می الدین العربی دغیروکی نسبت ہم کی نہیں کبر سکتے۔ اس کئے کہ یہ بجث فضول ہے۔ بہت امود مرفے کے بعد معلوم ہول گے۔ اور بہت سے ایسے ایس کہ مرفے کے بعد معی نہیں معلوم ہوں گے۔ محی الدّین بھی قائل ہیں کہ انسیائ تقی ہو۔ اور**ضا بہایمان لانے** والاہو تونجات پائے گا۔ (الحکم مبلد4 نمبر ۳۸ صفحہ ۴۰ - ۸ پرچہ ۴۳ (اکتوبر<sup>سانیو</sup>لئ)

الراكتور الموايد

دربارثنام

بعدادائے نمازمغرب مسب معمل صفرت اقدس طیدالصلوٰۃ والسّلام شرنشین پراجلاس نسرما ہوئے بصفرت مولانا مولوی عبدالکیم صاحب سم الرحیم نے شحنہ ہند کے ایڈیٹرکا ایک کارڈ سُنایا ۔جس میں اس نے اپنا ایک خواب لکھا تھا۔کہ گویا وہ قادیان آیا ہے اور صفرت اقدس کو الیسی معالت میں دیکھا

> ہے کہ سرپاؤں سے نگا ہوا ہے۔اس پر تصرت جمتر الشریف فرمایا - کہ م

مامُور ایک ایکینہ

تبىيالىدۇيا مىن بىرصان كىمائىيە كەنۋۇگ مائىدىن كوبرى ھودىت مىل دىيھتے بىل دەلوگ دىنى بىدە درى كراتے ہيں -

مولوی الو اس محد مرادک عی صاحب کے والد مرتوم نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا کہ
ایک ہندوان کے پاس آیا کرتا تھا ہورغبت اسلام رکھتا تھا۔ کچھ عوصہ کے بعد وہ شمیر
آیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب میں پخا بہندو ہوگیا ہوں لیکن پھر کچھ عصد کے
اید بعواس کو دیکھا۔ قو وہ عیسائی ہوگیا تھا ۔جب اس سے وجہ پوچھی گئی۔ تو اس نے کہا کہ
میں نے ایک نواب دیکھا تھا جس میں آنحضرت صلی النّدعلیہ وسلّم کوایک تالیک کو فرا ی میں
دیکھا اور اس میں آگے جل دیکھا تھا جس میں آنحضرت صلی النّدعلیہ وسلّم کوایک تالیک کو فرا ی میں
اور اس کے گریا دریوں کو دیکھا۔ اس سے میں نے تیج نکا کا کہ پادری تی پر ہیں۔ اور آپ دمعاذ النّد اللّه مغلوب ہور ہے ہیں۔ مولوی صاحب کو تجبیر کاعلم نہ تھا۔ مجھ سے جب انہوں نے کہا۔ تو میں نے
کہا کہ اس کی بہی تو ہیں۔ مولوی صاحب کو تجبیر کاعلم نہ تھا۔ مجھ سے جب انہوں نے کہا۔ تو میں نے
کہا کہ اس کی بہی تجبیر ہے جو صالت اس شخص کی ہوئی بچنا بچہ تعطیر الانام میں ایسا ہی لکھا ہے۔

كهجب كسىنبى مامور ومرسل كورةى صالت بين ديكيفنا بيصمثلاً مجذوم ديميفتاب يا برمهند ديكهتا بے یا یہ کہ وہ بڑی غذا کھاتے ہیں تو بیرسب اس کے اینے ہی حالات بوتے ہیں۔ اجمیاء آئینہ کانکم رکھتے ہیں اوراس کی اصلی صورت وکھا ویستے ہیں۔ اوریہ بات ہماری اپنی تجربہ کردہ ہے۔ كرجب كوئى آدى كسى نا قود وقرسل كوثرى حالت ميس ويكيفته بيس توجلدى بى ان كى وه حالت يسط ہوجاتی ہے ادراس کی عقومت کے دن قریب ہوتے ہیں۔ بیرمیرے محریات سے ہے۔ نوواردمولوكاحا مرصيين صاحب ني كهاكرمين مم معتقر مين ففارحاجي احدادا لتدصاحب سنعه أيك شخص نے ایسا ہی کیا کہ میں نے ایسی شکل پر دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ پر متباری اپنی شکل ہے۔ اس كمد بعد خاكسار ايل بلرا لمكم في مبلسه ندوة العلماء يرتؤ كالدواني كي تقى اس كاندكره كياجس كو مُستُكُرِي مِنْ النَّدِي وَعَلَيْ النَّهِ مِخْطُوطُ بِوسِيُّ النَّهِ مِخْطُوطُ بِوسِيِّ ا بهم مولوی عبدالنُّدصاصب نے اس روئدا دکے تتمہ کے طور پر مولوی محرصین صاحب کا کچھ ڈکر کیا ا درمولوی میادک علی صاحب نے اینا ایک واقعیر منایا بیرسب امور مبسدندوه کے متعلق بهادے اینے مضامین میں ائیں گے۔ زال بعدمولوی محرعی صاحب ایم اے نے آبر دور میں سے یا تو نیر کا نقل کیا بوا ایک مذمرب نیٹے عنوان سے بڑھاجس میں ڈاکٹر ڈوئی کوجو دھوت کی گئی ہے۔اس برریمارک كقار بعر بعد تمازعشاء اجلاس فتم موا-( الحكم جلدلا نمبر ٣٨ صفح ٨ - ٩ پريپر ٢١٧ راكتوبرسالي) **}**- حصرت حجترالتُدعلى الارض ص باطل بیں ہوتیاریاں بن کی طرت آنے کے لئے ہو رہی ہیں۔ اس کے نظامے وکھائے۔

ہیں۔ رؤیا کا بھی عجیب عالم ہوتا ہے جن باتوں کا نام ونشان نہیں ہوتا وہ وجود ہیں الی مجاتی ہیں۔ معدد م کاموجود اور موجود کا معدوم د کھایا جاتا ہے اور عجیب عجیب قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ اومی کا جانور اور مجانور کے آدمی د کھائے جاتے ہیں۔

ال- ہمارے موجودہ مخالفوں اور دس برس پہلے کے مخالفوں میں بہت بڑا فرق ہوگیا ہے ہے۔ ہمارے موجودہ مخالفوں اور دس برس پہلے کے مخالفوں میں بہت بڑا فرق ہوگیا ہے۔ ان عقائد کی غلطیوں کو سیتے ہی سیستے سے مگراب صرف نفاق سے کہتے ہیں وور مراب اواستیقنت ہا انفسسہ می ان عقائد کی غلطیوں کو دل میں تسلیم کر چکے ہیں دوھ دو اجما واستیقنت ہا انفسسہ می ایک شخص جوا پنے تمبیل سچا مجمعتا ہے وہ خوا تنا اللہ پر بعروسہ کتا ہے۔ گراب بر بجود مرس کر سے تارس اس کے اگر خواہ کئی ہزار رو پیر کا اشتہاد دیا جا دے۔ یہ اپنے آپ کو مدمقابل موکو نشانہ مذیباً مل گے۔

الم معالفول كى كمى اورائى مدندا فزول ترتى پرفروايا -

یہ فوق العادة ترتی مرہواگر تغیر داقع نرموا ہو۔اُن کا خزانہ کم ہور اُ ہے اور ہمالا بڑھ رہا ہے۔ اور ہمالا بڑھ رہا ہے۔اگراُن کے پاس اپنی سچائی کے دلائل ہیں۔ تو یہ لوگوں کو روک لیں۔اگر کوئی بڑا سیلاب آیا ہوا ہو اس کے روکنے کی موا ہوا وراس کے یاس سامان بھی ہو۔ توکیا وہ اس کے روکنے کی سعی نہ کہے گا۔

ہمارے پاس ہوہرروز بہیت کے لئے آتے ہیں ان میں سے ہی آتے ہیں - آسمان سے تو ٹیس آتے ۔

مم- نددة العُلماد كے جلسدى تقريب پر فروايا ك

اشاعت رسالوں کی خوب ہوگئی۔ بہت اچھا ہوا۔ بہت سے لوگ واقف ہوجا ئیں گے۔ اوران کو ماعلیں گے۔ وہل کے مبسم سے پہلے نوول المسم مجمی تیار ہوجا وے تو اچھا ہے۔

ایڈیٹرالمکم کو خاطب کے فرمایا کہ

میان بی بخش صاحب عرف عبدالعز بزصاصب خبرداد بالد کا توبیر امم جواس نے

بعيجاب الحكم مسجهاب دياحا وس

اورسا تغدایدا ایک رویا، بھی جسے بار ہا آپ نے فرمایا ہے۔ سُنایا کہ

یں نے ایک ہار اس کے متعلق دیکھا تھا کہ گویا سی داستہ ہم سیر کو تکے ہیں تو اس بڑے درخت کے نیچے ہو میران کجش حجام کی حویلی کے پاس ہے نبی کجش سامنے سے آگر مواسے اور اس نے عما

لياسم ربير روياء ان ونول كى سعيب وه مخالفت كاشتهار يهيوانا بهرا تفا-

جماعت كى ترقى اوراس كيتعنق رالمين حريد مين شكوئيال

٧-جاعت كى ترتى بداور مولوى فروسين كے البحى تين سوتيرہ بى كبيتے رہنے بر فرماياكم

بطے زورسے ترقی ہورہی ہے۔ کیا دہ نہیں جاننا کہ خدا قادر ہے کہ ایک دم میں تین سو تیرہ سے تین لاکھ تیرہ ہزار کر دے ریہ ترقی محرصین کے لئے تواعجاز ہے۔ اگر وہ سوچے اور سمجھے براہین احمد یہ کویڑھے۔ یہ کتاب میں نے اب تو نہیں بنا لی جس میں کھا ہوا ہے کہ تیرے سائنے ڈھیل

بول گا. با وجود مولويول كى اس قدر مخالفت كے بعراس قوم كا ترقى كرنا كيا يه معجر و نبديس بجبكه وه

ا پینے ارادوں میں عابن آگئے کس قدر بھر وجہدان لوگوں نے ہمارے نابود کرنے کے لئے کی گوزنمنٹ نک سے چا ہا کہ کسی نرکسی طرح سے ہم کو پینسائیں۔ مگر خدا تعالمے نے ایسی

زور شورسے ترتی کی میں قدر زور انہوں نے مخالفت میں لگایا۔ اب توبات معاف ہوگئی ہے۔ طرح سٹمادی کے کاغذات سے صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ ہماری جماعت تین سوتیرہ ہے یا

ایک لاکھ کے قریب۔

طاعون نے ان کو دوطرے گھٹایا ہے۔ کچہ عرتے ہیں اور اکٹروں کو ادمعر طایا ہے۔ اعسل یہ ہے کہ ہونیج اچھی طرح بویا جا ورد قت پر بارش بھی ہو وہ دیکھتے ہی دیکھتے نشو د ٹما پا آ اور ترقی کے بھی دیکھتے نشو د ٹما پا آ اور ترقی کرتا ہے۔ دلوں کا کھینچنا اور تسائم رکھنا بیر ضدا کا کام ہے۔ ان مخالفوں کو اگر اب الوسفیال کی طرح نظارہ کو ایا جا وہ تو تیران ہو جائیں۔ آنصرت صلی النّد علیہ وسلّم نے جب ان کو اپنی فوج دکھا کی اور جب اس کو کہا کہ ان کے پاس تھیر کردکھا کہ اور جب اس نے وہ نظارہ کیا تو اس نے

ماکہ تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہوگیا ہے گرائس کو جواب دیا گیا کہ بادشا ہی نہیں نبوت ہے۔ <u>براہین احمد میر کے زمانہ پر غور کیا جا و سے بحب وہ چیسپ رہی تقی . اب تو نہیں بنائی ا</u> گئی۔اس وقت کے البامات اس میں درج میں بو انگریزی میں بھی ہیں اور عربی میں میں۔ أذاجاء نصم الله والفتح وانتهى إصرالزّمان السنا اليس هذا بالحق. ایک مخلوق بھاری طرف دیجُوع کرسے گی ۔ تو کہا جائے گا۔ الیس حلی ا بالحق ۔ واتسعیٰ اصوا لنصان البيناع بي مين براعجيب فقره ب كدنمانه كاربوع بهارى طرف بوكا- اور آخری فیصله بهمادے ہی حق میں ہوگا۔ غرض برطی برطمی پیشگوئیاں ہیں بھیسے یہ کہ بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈینگے اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ لعض ملوک کو بھی اس طرف تو مبر ہو گی۔ اور ان میں بھی اس کی اشاعت ہوگی ۔ ملوک اور دؤساد کے کان حق کے ٹسننے سے بہرے ہوتتے ہیں۔ نہ نؤد ان کوعادت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس والے ایسے ہوتے ہیں۔ان کے مصاحب اور یاس دہنے والے مدوضع لوگ ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنی سد دنیا کا باعث سجھنے ہیں۔ اگروہ دین کی طرف توجد کیں۔ گرخدا تعالی نے مجھے ذمایا کہ بادشاہ تیرے کبیر وں سے برکت ڈھوٹٹری گے۔ یہ برکت ڈھونڈنے والے بیعت میں داخل ہوں گے۔ اوران کے مبعث میں داخل ہونے سے گوباسلطنت بھی اس قوم کی ہوگی۔ پھر مجھے شفی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے۔وہ تھوڑوں پر سوار تھے۔ اور چەسات سے كم مذتقے ـ اصل يہ ہے كہ خداكے كام تدريجي ہوتے ہيں ـ جب آنحضرت سلى الله عليه وسلم مكتمعظمه كي گليول مين تحليف أتحضات بيرنے تقے۔اس دفت كون خيال كرسكتا تفا اس شخص کا مزمب دنیا میں کھیل جائے گا۔

علم خلا تعدالے کے سوا اور کسی کونہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رصٰی النّدعنہم کے علم کا دائط بھی اشاعت اسلام کے متعلق اتنا نہ تھا۔ جتنا اب ہے۔ وہ تویقین کرتے تھے کہ ہم فستے

مائيس كے ميرا ندمب أو يد ب حدوا تعالے مى عليم وجير ب صرورى نبين كريغمرول ير معى تفصيلى حالات السام كي مائين - وه جننا علم جابتاب دينا مع - الخصرت مطالمة عليه دستم الثيام وقت أئيس تواسسلام كي اس قدروسيح اشاعت اورتر تي كو ديكه كرصيان مأم صدافت کے حارفتم کے تبوت این تائیدی ثبوتوں کے متعلق فرمایا کہ اب وہ اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ سکنے بھی نہیں جاتے۔ مبرروز زیادتی رہتی ہے بين اكاكام ، عجه بار اخيال أياب كداكر كسى رئيس كويدخيال بيدا او توحس ترتيب سے ضدا نعلے نے اس سلسلہ کی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ وہ ایک جلسہ کرکے اس ثبوت کو ہم سے لے بیثروت بچارقسم کے ہیں۔ اگرعقل کو سی اس بین داخل کر لیا بعا وے۔ (۱) نصوص قرأنيه وحديثيبه (۲) كيان الضيه وساويد و (۳) مردن مشهوده ومحسوس (م) دلائل عقلیہ - اس ترتیب سے آگر عیسائیوں کے اس جلسد کی طرح (جو ھا دن تک ہوت مسریں ہوتا رہا ) ایک عبلسہ کیا جا دے اور قبصر سوم کی طرح جس نے ایک مذہبی عبلسہ کیا تقامزمب کی تخفیفات کے لحاظ سے منہی بطور تماشا ہی کوئی کرکے دیکھے۔اس طرح يرام ينكى سعمنهاج نبوت يربهار ي ثبوت من كئ مهاوي توبيت برامغيد تيجر يكل ب شك جس طراق يرحضرت موسلے كى نبوت يا حضرت جيسله اور دومر ب نبيول كى نبوت الاست موتى سے اس سلسلدكويركما جادے۔ ٨- ايك بار حضربت في بيشكو يول كے نقشه كى تيارى كاسكم ديا تقار كيروه نقشه تيار مواراس

کے متعلق یادد ا نی کرائی گئی تو فرمایا کہ

وه بیشگوئیاں اب نزول المسیح میں میں بہارہی ہیں۔ ان کی عبادات کا چست کرنا مجى صرورى مقاداب اس سے نقشہ بھى مرتب ہوسكتا ہے۔

## أتقم كارجوع الىالحق

٩ - آلقم كى بيشكو فى كم متعلق ذكر كرتے جو ئے فرطال ك

ہماری جماعت کو بیمسائل ستحضر ہونے جا ہمیں ۔ انھم کے رہوع کے متعلق یا درہے ڈیٹرنت میں سے زیمنز نیاز میں مراہ در کرونا میں میں تھے کہ ان کا زار در مراث کے ان کا زار در مراث کے ایک

كەپىشىگەئىشىنىقىدى اس نے اپنى نبان ئىكالى اود كانول پر ئاتقە دىكھا اود كانپا اورند دىجەگىيا- ايك جاعت كىشىرىكے ساسنے اس كابېر دىجوع دىكىھا گىيا- ئىچىراس پرينون غالب بوا- اور وەشهر بىشهر

بعاكمتا بيرا اس في ابنى مخالفت كو بيورديا اوركهبى اسلام كے مخالف كوئى تحرير شائع ندكى -

جب انعامی است ہار دے رقسم کے لئے بُلایا گیا۔ تو وہ تسم کھانے کو نہ آیا۔ اضفائے شہادت

عقدی پاداش میں اس پیشگونی کے موانق ہو اس کے تق میں کی گئی تھی۔ وہ ہلاک ہوگیا۔ میہ باتیں اگر عیسائی منصف مزاج کے سامنے پیش کی جا دیں تواس کو بھی تسلیم کرنا پرطے سے گاغرض

اس طرح برمسائل كوياد ركه نااكب ذص بيداورك بورك وكيهنا ايك صروري بواب

رفع کے معنے

ور رفع کے متعلق جواحتراض کرتے ہیں۔اس کے لئے بہتم بھنا چاہیئے کر رفع سے مہدد ا تو مہی معنے تھے ہوئے متنے کہ حس پر لعنت پڑھے اس کا روح آسمان پر نہیں جاتا۔ اُن کا نہ سے سری سندن کے لائسیان مربعانا ضروری ہے۔ ایس برود لول کی اصل غرض

یہ خرب کب تقاکہ مخبات کے لئے آسمان پرجانا ضروری ہے۔ لیس پہود لول کی اصل غرض مسیح کوصلیب دینے سے دیکھی۔ اُن کے جسم سے ان کوکیا کام تقا-السّد تعالے کوکھی اسی

اختلات کار فع کرنا اوران کی غلط فہی کور فع کرنامقصود تھا۔ اب اگر ز فع سے جسمانی مراد تنسب میں سے مصروف کی خلط فہی کور فع کرنامقصود تھا۔ اب اگر ز فع سے جسمانی مراد

ہے تو بہودلوں کے اس الزام کی برتیت کہاں ہے ؟ اس طرح پر برقسم کے اعتراصول جواب پہاڑوں کی طرح یاد ہونا چاہیئے مستحضر جواب دینا ہرائے۔ کا کام نہیں اگریے آجواب نہو تو

. عدر فامعقول أبت ميكند الزام را . كامعامله بواب.

الله تعالى نے اس سلسله كى ستمالى كى تو ايسے دلائل دے ديئے ہيں كما كرياد ہوں تو پھركوئى مشكل نہيں ميرا ادادہ ہے كہ اس كتاب كے بعد پھرامتحان كى صورت الكى حاوے۔ رؤسامیں سے کسی کوخیال آ وے کہ اسلام میں پیُوٹ پرٹر ہی ہے اور وہ اسس کام کو اپنے ذمّہ لے اور ایک جلسہ کرکے فیصلہ کرلے۔ 11۔ فرایا۔

طاعون كمتعلق سارى بيشكونى كمتے آئے بين كمسى موفود كے وقت بين طاعون شدت سے بھيلے گی۔

والحكم جلده تمبره ماصخه ۱۰۰۹ پریچه ۲۲۷ راکتوبر<sup>ط 1</sup> از)

«دبادسنام. **دعا بعد نماز**  الماراكتوبرس 190

مولوی سید محود شاه صاحب نے جوسہار نپورسے تشریف لائے ہوئے ہیں ۔ مصرت اقدی المام طبہ المسلوة والسلام کے محفور جب آپ نماز مغرب سے فارغ ہو کرشہ نشین پر اجلاس فراہوئے یہ موصلہ المسلوة والسلام کے محفور جب آپ نماز مغرب سے فارغ ہو کرشہ نشین پر اجلاس فراہوئے یہ موسلات کی امر جنات کے دریافت کی اجابہ تا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عمواً ابعد دریافت کی اجابہ تا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عمواً ابعد نماز نہیں مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں نوافل تو خیر دعا بعد نماز نہیں مانگتے۔ اس پر صفرت اقدی نے فرایا:۔ اصل یہ ہے کہ ہم وعا مانگتے ہیں۔ اور

صلوة بجائے تود دعا ہی ہے۔ بات بہ ہے کہ ہیں نے اپنی جماعت کو نصیحت کی ہے۔ کہ بہندوستان میں یہ عام بدعت ہے۔ بات بہ ہے کہ نعد بل انکان پورے طور پر طوظ نہیں رکھتے اور کھٹے دار فماز پڑھتے ہیں گویا وہ نماز ایک ٹیکس ہے جس کا اداکر نا ایک بوج ہے۔ اس لئے اس طریق سے اداکی اداکر نا ایک بوج ہے۔ اس لئے اس طریق سے اداکیا جا تا ہے جس میں کو اہمت یائی جاتی ہے۔ مماز الیسی شے ہے۔ کہ جس سے ایک ذوق اُنس اور مر در براہت اے۔ گرجس طرز پر نماز اداکی جاتی ہے اس سے حضور اس سے معنور اللہ بنی بوتا اور ہے ذوقی اور سے کھٹی ہیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو ہی نصیحت

لى ب كروه ب ذوقى اورب صفورى بينراكم في والى نماز مرطعيس بلك صفور قلب كى کوششش کریں جس سے اُن کو مرور اور ذوق حاصل ہو۔ عام طور پر بیرحالت ہورہی ہے کہ نماز لواليسه طورسه بإجة بن كرجس من تصنور قلب كى كوشيسش نهبين كى جاتى بلكرجلدى جلدى اس کوختم کیا جاناہے اور خارج نماز میں بہت کچے دعاکے لئے کہ تے ہیں۔اور دیر تک دعا مانكتے رہے ہیں مالانكر نماز كا ربومومن كى معراج ب مقصود بيي ب كراس بين وعاكى جاوسعاولى للهُ أَمُّ الْكُوعِيكَة إلْمُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيدُ، وعا مانكى جاتى ب انسان ممى خدا تعالے كا قرب عامل نبيل كرتا يجتك كراقام الصلوة نركري - احموا الصلاة اس كفروا كمنازكرى يرتى ب مروشفص اقام المصلاة كرت بين- تو وه اس كى رُدها نى صورت سىد قائمه أعظافي بين توجروه دعاكى محريت بين بوجات بين-نمازایک ایسا مشرمِت ہے کہ جوایک بار اُسے پی لئے اُسے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ ف رغ ہی نہیں ہوسکتا۔ ہمیشہ اس سے سرشار اورمست رہتا ہے۔ اس سے الیسی محویت ہوتی ہے کہ اگرساری عملیں ایک بار بھی اسے چکھتا ہے تو پھراس کا اثر نہیں جاتا مؤمن كومميشه أعطقة بيصفة مروقت وعائيس كرني جامئيس مكرنماذك بعدجو دعاؤن کاطراق اس ملک میں جاری ہے وہ عجیب ہے لیعن مساجد میں اتنی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں۔ کہ اُ دھ میل کا سفرایک آد می کرسکتا ہے۔ میں نے اپنی جماعت کوبہت نصیحت کی ہے كدايني منازكوسنواد وبيرتعي وعاليه

کیا وجہ ہے کہ بعن لوگ بمیں نمیں برین نک برابر نما ذیر مستے ہیں بھر کورے کے کورے ہے اسے ہی دہتے ہیں۔ کوئی اثر روحانیت اور خشوع وضنوع کا ان میں پیدائنیں ہوتا۔ اس کا یہی سبب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس پر خدا تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ السی نمازوں کے لئے وقیل آیا ہے۔ دکھے وجس کے پاس اعلیٰ درجہ کا بوہر ہو تو کیا کوڑیوں اور ہمیوں کے

لئے اسے پیمینک دینا جائیے۔ ہرگز نہیں۔ اقل اس بوہ کی حفاظت کا استمام کرے ادر کھر

ببيول وكبى منهجال اس لئے نماز كومنوار سنوار كراور مجد سمجر كريش معد سائل والمدشريف بيشك دعاب مرحن كوعرني كاحلم نهين وأن كوتو دما ما مكنى جابية مفرت اقدک بهم نے اپنی جماعت کوکہا ہواہے کہ طویعے کی طرح مت پڑھو۔ س قرآن شرلبت كے جورب جليل كاكام ہے اور سوائے ادعيد ما تورہ كے جونبى كرم صلى المدعليرو كامعول تقيس ينماز بابركت ندبوگى جب تك اپنى زبان ميں اپینے مطبالیب بَيان نركرو-اح لئے ہتر خص کو جوعر بی زبان نہیں جانتا مے دری ہے کہ اپنی زبان میں اپنی وعاؤ**ں کو پیش کہ** ادرركوع مين سجد مين مستون تسبيحون كي بعد ابني حاجات كوعرض كرسه -ابسابي التحيات یں اور قیام اور جلسہ میں۔اس لئے میری جماعت کے لوگ اس تعلیم کے موافق نماز کے اندايني زبان مين دعائين كرليت بين - اور يم بعي كرليت بين - اگريز دبين توعربي اور پنجا بي كيدا ہی ہیں۔ گر مادری نبان کے ساتھ انسان کو ایک ذوق ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں نہایت خشوع اورضنوع كيصائقدايف مطالب اورمفاصدكو باركاه رجت المعتق مي عرض كرنا عامية مين في باراسمجاياب كدنماز كالتهدكرويس سع معنوراور ذون بيدا مود فرايفة و جاعت کے ساتھ بڑھ لیتے ہیں۔ باتی نوافل اور مُنن کو بعبیساچا ہوطول دو۔ اور جا سیئے کہ اس میں گریہ و بکا ہو باکہ وہ حالت بیدا ہوجادے جماز کا اصل مطلب ہے نماز الیسی شفے ب كرمتينات كودور كرديتي م جيس فرطيا إنّ الحسمنادية يُدني بأن السّبيات نمازکل بریوں کو دُور کر دیتی ہے بھسنات سے مراد نمانہے۔ مگر آج کل یہ حالت مورسی ب كرعام طور يرنمازي كومكار سمجها جا ناب يركبونكه عام لوگ بهي حانة بين كه بدلوگ جو ا خاز پڑھتے ہیں ۔ یہ اسی قسم کی ہے جس برخدانے واویلا کیا ہے کیونکہ اس کا کوئی نیک اتراورنیک بیجیئترتبنهیں ہوتا۔ برے الفاظ کی بحث میں یسندنہیں کرتا۔ اور مرکوف وا تعلیے کے صفور جانا ہے۔ دیکھو ایک مریض جوطبیب کے پاس جانا ہے اور اس کا استخد امتعال كتاب الروس بيس دن تك اس سے كوئى كائده مذہوتو وه مجتاب كرتشخيص

علاج میں کوئی غلطی ہے۔ پھر یہ کیا اندھیرہے کہ سالہا سال سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کا کوئی اٹر محسّوس اورمشہود نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ مذم ب سے کہ اگر دس دن بھی نساز فوار کریدهیں تو تنویر قلب ہوجاتی ہے۔ گریہاں تو بیاس پیاس برس تک نماز پڑھنے والمه ويكه كئي بين كه برستور رُد بدنيا اورسفلي زندگي مين نگونساريس - ادرانهين نهيس معسلوم ردہ نمازہ ل میں کیا بڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیزہے۔اس کے معنول برکھی انہیں اطلاع البين بصطبيعتين دوقسم كي بين - ايك وه توعادت يسند بوتي بين بييسة اگر مندو كاكسي لمان كے سائقة كيرائيسى جھوجائے تو دہ ايناكها الهيدنك ديتا ہے۔ حالاً نكر اس كھانے من ملمان کاکوئی اٹر مرایت نہیں کرگیا۔ زیادہ تراس زمانہ میں لوگوں کا یہی حال ہور ہاہے کہ عادت اورسم کے پابند ہیں۔اور تقیقت سے دا تھت اور اسٹنا نہیں ہیں جوشخص دل س ية خيال كري كريه مبدعت ہے كرنماز كے بيچھ دعانہيں مائيكتے بلكه نمازوں ميں دعائيں كرتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں بیغمیر خداصلی الٹرعلیہ دستم کے زمانہ میں اسمحضرت صلی اللہ علیہ وس نے ادعیہ عربی میں سکھائی تقیں ہواُن لوگوں کی اپنی مادری نبان تھی اسی لئے ان کی ترقیات جلدى جوئيس ديكن بحب دوسرسد ممالك مي اسلام كهيلاتو وه ترتى ندرى-اس كى يبى وجر مقى كراعمال رسم وعادت كے طور بررہ كئے۔ ان كے نيچے بوسميقت اور مغز كما وہ بكل یا۔اب دیکھ لوشلاً ایک افغان نماز تو پڑھ تا ہے لیکن وہ اثرنسازسے بالکل بے خبرہے۔ پلو وكلورسم اورجيز ب ادرصلوة اورجيز وصلوة السي جيزب كهاس سع براهكرالله تعاليا کے قرب کا کوئی قریب ذراعہ انہیں۔ بیرقر ب کی گنجی ہے۔ اسی سے کشوف ہوتے ہیں۔ اسی سے الہامات اور مکا لمات ہوتے ہیں۔ یہ وعادُل کے قبول ہونے کا ابک ڈرلید ہے لیکن اگر لوئی اس کو ایچی طرح سمجه کر ادانہیں کرتا۔ تو وہ رسم ادر عادت کا پابند ہے اوراس سے لرتاب جیسے بندو گنگاسے بیار کرتے ہیں۔ ہم دعاؤں۔ سے انکار نہیں کرتے۔ بلکہ ہمارا ت سے برای کردعاؤں کی قبولیت پر ایمان ہے بیجکہ خدا تعلیا نے اُڈھُ ذیجہ آئی

تَكُمُ أَوْما البحد إلى يدسي سي كم خدا تعالى في نماز كے بعد دعاكرنا فرض نہيں تغييرا ما اوررسول التدصلي التدعليه وللم يص كفي التزامي طور يرسنون نبيس بعداب سعال ثابت نبیں ہے۔ اگر الترام ہوتا اور پیر کوئی ترک کہا۔ تو بیمعصیت ہوتی ۔ تقاصل نے وقت م ي في المان من المري لهي دعاك لي - اور جهارا تو يد ايمان هي كر آپ كاسارا جي و قت دعاؤں میں گزرتا تھا۔لیکن نماز خاص خزینہ دعاؤں کا ہے ہومومن کو دیا گیا ہے۔اس لئے اس كافرمن بسي كمرجبتك اس كو درست نه كريس اورطرف توجه منركريس كيونكربوب نفل سيفرحن جانار ہے تو فرض کومقدم کرنامیا ہیئیے۔اگر کوئی شخص ذوق ادر حصنور قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ب تو بیرخارج نسازب شک دعائیں کرے ہم منع نہیں کرتے۔ ہم تقدیم نماز کی جامعت میں اور یہی ہماری غرض ہے۔ مگر لوگ آج کل نماز کی قدر نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ضدا تعالے سے بہت بُعد ہوگیا۔ مومن کے لئے نماز معراج ہے اور وہ اس سے ہی اطمیدال ُ فلب یا ْاسے کیونکہ نماز میں الله تعالے کی حمد اور اپنی عبُودیت کا اقرار ، استغفار ، رمُول الله صلی انٹر علیہ وسلم پر درود عرض وہ سب امور ہو رُوحا نی ترتی کے لئے صروری ہیں موجہ ہیں۔ ہمارے دل میں اس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔جن کو الفاظ اورے طور برادا نهيس كركة يعض سمجه لينة بين اور لبض ده جاته بين عكر بهمادا كام بدب كديم تفكة نہیں۔ کہنے ساتے ہیں بوسعید ہوتے ہیں اور سن کو فراست دی گئی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں عربی کی بجائے اپنی زبان میں نماز برطعنا سائل ہے۔ ایک ہے ایک شخص نے دسالہ لکھا تھا کہ ساری نماز اپنی ہی زبان میں پڑھنئی چاہیئے۔ مصرت اقدي وه أورطراق موكا جس سے ہم تنفق نہيں . قرأن شراف بابركت كتاب ہے۔اور ںب جلیل کا کلام ہے۔اس کو چھواڑنا نہیں جیا ہیئے۔ ہم نے توان لوگوں کے لئے دماؤل کے واسطے کہاہے بوائق ہیں۔ اور اور سے طور پر اپنے مقاصد عرص نہیں کرسکتے ان كوچاسيئے كددينى نبال ميں دعاكرليں ۔ ان لوگوں كى حالت تو يہا نتك پہني ہوئى سے ـ ك

مجے معلوم ہے کہ فتح محد ایک شخص مقا۔ اس کا بچی بہت بڈھی ہوگئی تھی۔ اس نے کلہ کے مصفے پو بچے تواس کو کیا مسل مقا کہ کیا ہیں۔ اس نے بتائے تو اس عورت نے پو بچیا کہ مخد مُرو مقا تو وہ حیرت ذدہ ہو کہ کہنے لگی۔ کہ پھر کیا ہیں اتنی عظایا عورت تھی جب اس کو بتا باگیا کہ وہ مُرو مقا تو وہ حیرت ذدہ ہو کہ کہنے لگی۔ کہ پھر کیا ہیں اتنی عرب بیکا نے مرد ہی کا نام لیتی رہی ؟

عرب بیکا نے مرد ہی کا نام لیتی رہی ؟

بہ حالت مسلمانوں کی ہوگئی ہے۔

(الحكم جلدا نمبر۳۳ صغراا-۱۲ پرچه۲۲ اکتوبرطنظارًا)

(گذشۃ ہے،پوستہ) حضرت امام النمان کی ڈائری

مولانا مولوی سید محد احسن صاحب فاضل امرد ہی نے جب محضرت مجدّ الله التریخ می کرچکے قرمستنف کر کو فاطب کرکے فرایا کہ صاحب مغرالسعادت نے توبہانتک لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعاکی

صديث نابت نبس-

مدین کامقام مدیث پرمیرا مدیرب اس پر میرصنرت اقدس نے سلسلہ کام یوں شروع کیا کہ

میرا فربب بیہ کر صدیت کی بڑی تعظیم کرنی چاہئے۔ کیونکہ بیا تخصرت سے نسوب ہے بجب تک قرآن نٹرلیف سے منعارض نہ ہو۔ توستحسن یہی ہے کہ اس پر حمل کیا جادے گرف از کے بعد دعا کے متعلق حدیث سے التزام تابت نہیں۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ ضعیف

مص معیم معدیث بر معی عمل کمیاجاوے ہو قرآن شریف کے مخالف نہ ہو۔

بيوس

اس كے بعد دوتين آدميو ل فرميت كى درخاست كى اور آپ في بيعت ميں داخل كيا۔

## مسترمكيث اور دوني

مولانا مولوی محد علی صاحب ایم - اسے نے مسٹر مگیٹ اور فوانس کے ایک جدید مدعی سیجیت کے متعلق ولایت کے اخبار فری تھنکرسے دو نوٹ پڑھ کرشٹائے۔ اود مفتی محدصا دق صاحب نے واکٹر ڈوئی کے اخبار کے بعض پیراگران شنائے۔

وفي ك ذكر يرحضرت اقدس ففراياء كم

یہ وہ شخص ہے جس نے الیاس ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اپنے آپ کوعہد نامہ کا رسُول کہتا ہے۔ ہم نے اس کو دعوت کی ہے کہ اگر تولیشوع مسیح کوخداسمجھتا ہے توہیں سچے کہتا ہوں کہ میں خداکی طرف سے میسے موعود ہو کہ آیا ہوں۔ پس تو اس قیسم کی دُعا کر۔ کہ ہم دونوں میں سے ہو کا ذب ہے وہ پہلے ہاک ہو۔ یہ ہوش مجھے زیادہ اس لئے آیا ہے کہ اس نے تمام مسلمانوں کے ہاک ہونے کی ہیٹ گوئی کی ہے۔ یہ شخص اسلام کا بڑا وشمن ہے۔

مذبهبی دنگل

ی نمافداس قسم کا آیا ہے کہ النہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیئے ہیں۔ کہ
دنیا ایک شہرکا حکم رکھتی ہے۔ اور و اِذَا النَّعْنُوسُ ذُوِّجَتْ کی پیشگوئی پوری ہوگئی
ہے۔ اب سب مذاہب سیدان میں بُل آئے ہیں۔ اور بیضروری امرہے کہ ان کامقابل
ہو۔ اور ان میں ایک ہی سپا ہوگا اور غالب آئے گا۔ اِلمَشْلِمُ مُ عَکَمَ الْدِیْنِ عُ لِلَہُ
اس کی طرف اشامہ کا ہے۔ یہ مقابلہ مذاہب کا شروع ہوگیا ہے۔ اور اس مذہبی کُشتی
کاسلسلہ نہی زبان تک ہی نہیں رہا بلکہ تسلم نے اس میں سے مسب سے بڑھ کرمِعتہ
لیا ہے۔ الکھوں مذہبی رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ اس وقت مختلف مذاہب خصوصاً
نصار کے ہو جمیلے اسلام پر ہو رہے ہیں۔ اس وقت مختلف مذاہب خصوصاً
نصار کے ہو جمیلے اسلام پر ہو رہے ہیں۔ ہو شخص ان حالات سے واقفیت رکھتا

اس بات كوتسليم كرتاب كربير و قنت ب كرخدا نعال اين اسلام كى طرف زياده توجه كرم يجر شخص اسلام بران حملول كى رفتار كو د مكيمة اب تو وه اس عنرورت كو محسوس کرتا ہے۔ لیکن حبس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ ان نقصانوں کی بابت کیا کہ سکتا ہے ہواسلام کو پہنچائے گئے ہیں مسلمانوں نے نادان دوست کے رنگ بیں اورغیرمذا والو التصوصًا عيسائيول في رشمني كے لبامسس مين ، وہ تو يبي كہتاہے كماسسلام كا کیا بچواہیے ؟ مگراسے معلوم نہیں کہ اسسلام کی ظاہری اور حب سمانی صورت بیں تھی خعف أكيابيد وه قوت اورشوكت اسلامى مسلطنت كونهين - اور ديني طور بربهي وه بات جو مخلصين لدالدة ينمي سكها في كني تقى اس كانمون نظرنهين آتام، اندرونی طور براسسام کی حالت بهت صنعیف موگئی ہے اور بیرونی حملہ اور جاست ہں کہ اسسلام کو نا بود کر دیں ۔ اُن کے نز دیک مسلمان کُتّوں اور خنز بروں سے برتر ہیں ۔ ان کی غرض اور ادا دے یہی ہیں کہ وہ اسسلام کو تباہ کر دیں اورمسلمانوں کو ہلاک کریں۔ اكمايك سيخ مسلمان كوان الادون يراطسلاع مطيجوبه لوك اسسلام كيضاف كهتة بين تومیں سے کہتا ہوں کہ وہ ان کے تصور کے صدمہ ہی سے مرجا وے۔اب ضدا کی کتاب کے بغیر اور اس کی تائمید اور روشن نشانوں کے سوا اُن کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اور اسی فرض ك المين العال نا إن إلى سعاس سلسلك و قائم كباب-عيسائيت كافتنه بى دحال كافتنه دخال بھی کتاب ہی کا پیرو ہوتا جا سیئے۔ ورنہ دجل کیا کیا۔ بہ تخریف کرتے ہیں يبطيعاسشيد يركصته بين كجران مطالب كومتن مين داخل كرت بين اوراس طرح بر أستصون ان كى مخريف كالمسلد حبارى ريتاب، دنياكى كوئى زبان اليسى نهيس يحبس میں انہوں نے انجیل کا ترجم نہیں کیا۔ اور اپنے باطسال عقیدوں کی اشاعت نہیں کی۔ انہوں نے اپنی مخریدوں اور رسالوں کے ذریعہ بہت بوای خیانت اور گند کو بھیلایا ہے

ان کی تینی اسلام کے لئے مرکز بخیر نہیں ہیں۔ آدم سے لے کراس و قت تک ایسے منوی اور مضل پیدا نہیں بوئے جیسی کہ یہ قوم ہے۔ موہیہ۔ قوت شوکت بو آج ان کو طلب اور کسنی کو نہیں ۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ قوم اسلام کے معدوم کرنے میں کس قدر کوشش کی تی ہے۔ اور کیا کیا طریقے انہوں نے اختیار کئے ہیں ؟ اور اپنے ادا دوں اور کوششوں کی ہے ۔ اور کیا کیا طریقے انہوں نے ماصل کی ہے ؟ اب اس سوال کا جواب سوی کر ہمیں بتائے کہ بہ یہ یعظیم النان فقنہ اور اسلام کے لئے دشمن ہے قو بھر اسس کی بیش گوئی بھی قوضرور ہونی جا ہے گئے ۔ پھر وہ کہاں ہے ؟

قرآن شراف میں و لا الف الن تو کہا۔ اگر دخال کوئی الگ چیز بھی تو چاہیے تھا و لا الف اللہ چیز بھی تو چاہیے تھا و لا الف اللہ بی کہا ہوتا ۔ غیر المعضوب اور ولا الف اللین کے متعلق تمام مفسر تعنق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں بجب پانچ وقت نمازوں ہیں ان فقنوں سے بچنے کے لئے وحالعلیم کی گئی ہے کہ الف الین سے نہ کرنا۔ اور فر مفضو قوم ہیں سے بنانا قوصا ف معلوم ہوتا ہے۔ کہ سب سے بڑا اور اہم فقن ہی تھا۔ ہو اُم الف تن کہنا بھا ہیے۔

منسبط موغود کا زمانہ جو دھویں می ابت اسب

اوربا توں کو جانے دو۔ واقعات بھی تو کچہ چیز ہیں۔ متشابہات کی بحث میں مذہر او گریہ تو ماننا ہی پڑھے گا۔ کہ پیشے گئوں کے وہ معنے ہوتے ہیں ہو واقعات کی رُوسے میں ہو جائیں۔ اب تبرہ سو ہرس گذر گئے اور محدثین کا اس پر انفاق ہو گیا ہے کہ کوئی کشف اور المهام ہو دھویں صدی سے آگے نہیں جانا۔ سب گویا بالانف اق بہی مانے ہیں۔ کہ مسیح موجود کا زمانہ ہو دھویں صدی سے آگے نہیں رخو دعیسائی قوس میں مسیح موجود کا زمانہ ہو دھویں صدی سے آگے نہیں رخو دعیسائی قوس میں مسیح موجود کی بعث کا وقت یہی سمجھا اور مانا جاتا ہے اور صروریات مشہودہ محسوسہ میسیح موجود کی بعث ہیں۔ کہ آنے والے کے لئے یہی وقت ہے۔ وہ علامات اور

نشانات و مقرر کئے گئے تھے۔ سب اپنے اپنے وقت پر پورے ہوگئے۔ بہاجگوج مہاجگوج بھی مِن کل حدد بینسلوٹ کا نظارہ دکھا رہے ہیں۔ اور دخال بھی اپنے دمیل اور فریب سے ایک عالم کو ہلاک کردا ہے۔ گر فرضی دخال ہومسلمانوں کے تخیل میں ہے۔ اس کا اکبی نام ونشان نہیں۔

یعنی قیامت تک عیسائیوں کا دجود یا یا جا آسے لیکن پر کہتے ہیں کمیسے موعود آگرهیسائیوںسے نوا ئی کرہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پیر وہ د مبال کہاں گیا جس کی بابت لجنتے ہیں کہ حرمین کے سوا اس کا دخل ساری جنگہ ہوگا۔ اس تناقض کا بجاب ان کے یاس کیا ہے۔ وقبال تو کھوٹ کرنے والا ہے۔ اس لئے اس کے مصنے تابر کے بھی ہیں۔ سونے کا نام بھی دخال سے اور شیطان کا بھی اصل ہی ہے کہ نصادے کی قوم ہو اسسلام کی تخریب کے دریعے ہے اور طرح طرح کے مشن قائم کرکے اسلام کو فالود کرنا جا ہتی ہے۔ اورحق وبالمسل میں التباس كرتى سے اور اپنى كتابوں میں تحريف كرتى ہے - يہى وه گروہ ہے۔جس پر دخال کا اطلاق ہواہے۔کیونکہ دخال تو گروہ کا نام ہے۔ اور جو فتور اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ عام طور پر محسوس ہوجیا ہے جو بانار ارتداد کا یہاں گرم ہے ومصراوردوسرے مالک میں ہمی ہور ہا ہے۔ تواب ایک وانشمند سوچے کہ اللہ تعالیا فے جو فرضی ویتبال سے بچایا تواس قریب تراّنے والی آفت کا کوئی سامان نہیں کیا؛ اصا اس کا ذکرتک بھی ندکیا? بیخلط ہے ۔خلانے ذکر کیا اور اس سے بجایا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی گروہ وجال ہے۔ لغت میں گروہ ہی کے معنے ہیں۔ یہی تحرلیت وتبدیل کرتے ہیں

له الانبياء: ٥٠ كم العصران: ٥٩ كم المائدة : ١٥ كم السائدة ١٥٠

قرآن شریب کا اگر ترجیه کرتے ہیں وہ بھی ایسا۔اسلام کومعدوم کرنا اپنا فرض اور مزعا ر کھتے ہیں۔ اور پر گروہ فرسے یا دریا نہ رنگ میں ہی اسسام پر حملہ اور نہیں بلکہ فلسفیانہ رنگ میں بھی حملہ کتا ہے اور اپنی فرتبت کو الیسی طرز برتعلیم دینا سے است ہے۔ کہ اعمال ين سنة موجاوين ناول بين تواس طريق يريجي اُن كواسسام مع دُور به ثانا حابه تا معداورفسق وفجور کی زندگی میں مبتلا کرناچا ستاہے اور نادیخ ہے تو اس رنگ میں بھی بداعتقادی اور بزفتی بھیلانے کا خواہشمند ہے۔غرض ہر پہلوسے اسلام سے بیزار کرانا میا ستاہے اور یہ بات بالٹل بدیہی ہے بجولوگ ان کی یالیسی سے الکاہ ہیں اوراُن لے مکائدا وراغراص کاعلم رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے اسسلام کی مخالفت كوانتها وتك بهبنيا دياسي شفاخانول كياجرا رسعهي يهى غرض سبعد غرض جوبيرا يداختيار متناسين اس مين اسسلام كي مخالفت اصل مدعا بوتاب - اورارتداد علت غائي بوتى ہے۔ بیراس قدرطراتی لئے میرتے ہیں کہ فرضی دمبال کے دہم وضیال میں ہی نہ ہول کے مر برای خوطدب بات یہ سے کہ قرآن شریف نے ابتدا میں بھی ان کا ہی ذکر کیا بعيسه كه ولاالعذالدين يرمودة فاتحه كوختم كيا- ادر بعرقران مترليف كوبعى اسى بريشام كياكه قبل حدودتله مصد المحرك مثل اعوذ بردب القاس تك غوركرو -اوروسط قرآن من بي ان كابى ذكركيا - اور تكاد المسدوت يتفطرن من مند كها - بنا واس وقال كا مھی کہیں ذکر کیا جس کا ایک خیالی نفشہ اینے دلوں میں بنائے بیٹے ہیں۔ پھر صدیت میں آباہے کہ دخال کے لئے سورہ کہفٹ کی ابتدائی آبتیں پڑھو۔اس میں بھی ان کا ہی ذکرہے اور احادیث میں دیل کا بھی ذکرہے۔ غرض جہاں تک غور کیا جا وے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ يد امر ذبن ميں آ جا آ بے كد دخال سے مراديبى نصارى كا كروہ ہے۔ داتة *الاض* 

دابته الارص کے دو مصنے ہیں۔ ایک تو وہ علماء حین کو آسمان سے حصہ نہیں مِلا۔

زمین کے کیرسے ہیں۔ دوسرے دابتہ الارض سے مراد طاعون ہے۔ دابدۃ الارص تاکل منسات فی دوسرے دابدۃ الارص تاکل منسات فی در آن شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ جبتک انسان میں کو دوانیت پیدا نہ ہو۔ یہ زمین کا کیڑا ہے۔ اور طاعون کی نسبت بھی سب بیوں نے پیشگوئی کی تھی۔ کہ مسیح کے وقت بھیلے گی۔ تکلیم کا شنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور نو دقرآن شریف نے بہی فیصلہ کر دیا ہے۔ اس سے آگے کو کھ دیا ہے کہ وہ اس لئے لوگوں کو کا شے گی ۔ کہ ہمارے مامور پرامیان نہیں لائے۔

یں غور کرنے کے مقام ہیں - اب زمانہ قریب آگیا ہے اور لوگ سمجھ لیں گے علاقو برایجاری کتب مفدسه اور امادیث مین مسیح موعود کا نشان ہے۔ اور حضرت عیسے عليه السلام ك وقت مي بعي بوئي عتى - خدا ته ال في في مجمع بوكيه طاعون كي نسبت فرایا ہے۔ اُسے یں نے مفصل لکے دیا ہے۔ یہ میرانشان ہے۔ جس قداس کانعلق پنجاب سے ہے دوسرے تصد ملک سے نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہ اسل بڑاس کی پنجاب میں مخفی ہے۔ مہارن پوروغیرہ میں جولوگ اس سلسلہ کو بڑی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پنجاب کی طرف سے تکفیر کا فتویٰ تیار ہوا ہے اور پنجاب والوں نے بیش دستی کی ہے اور بہتنیں لگا کر برنام کیا ہے۔ گراب جویہ بُلا آئی ہے۔ سوچکر دیکھو تودشمن اسى طريق سصد ماسنے كار دشول السُّرصلي السُّرعليد وسلَّم كي نسبست تويبرخيال كرستے ہو کہ وہ زمین ہیں دفن ہوئے اور مصرت عیلے کی نسبت بیعقیدہ کہ وہ زندہ آسمان پر بیسط ہیں ادر پیرید کرمسیح مُردے زندہ کرتے تھے۔ اور وہ خالق تھے اور اُنہوں نے پرندے بنائے یبال تک کرلاکھوں کروڑوں برندے اب ہمی موتود ہیں ۔ بیں نے ایک اہل مدیرث سے پوچھا کہ اگر درجا نوربیش کئے جاویں تو کیا آپ فرق کرسسکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ کہ یہ سیسے کا ہے اور وہ خدا کا ہے۔ اس فے یہی کہا کہ اب زل بل گئے ہیں اس لئے تیزنہاں كتنى يهرجعب بتضرت عيسلي كوخالق لمسنتة بين جمي ماننتة بين عالم النبب مانت

ایس- اور لیخول اُن کے قرآن میں اُن کی موت کا بھی کہیں ذکر نہیں تو پیم خدا برنا نے بہی کیا شک دیا تیجب کی بات ہے کہ وہی متو فیلے کا ففظ صفرت میسے کی نسبت آئے۔ تو اس کے مصفے ہوں جسم سیت آسمان پر اُنطانا اور آنخصرت میں اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئے و کو کہد دیاجائے کہ اس کے مصفے ہیں مرنا۔ اب خود کرکے بتا ذکر عیسا اُیوں کو کتنا بڑا موقع اور ہمتیاد حملہ کرنے کا آپ دے دیا ہے۔ اگر عیسائی موال کریں تو پیمران کے پاس کیا ہجاب ہمتے ایس کے معینے ہمتے اُنہوں نے کہ اُن متو فیائی یا فلمتا تو فید تنی کیونکہ اس کے معینے انہوں نے آسمان پر زندہ اُن مطافے کے کئے ہیں۔ پیمرس آبت سے ان کی دفات ثابت کریئے اور خدائی کو باطل کریں گے۔

یقینا مجوکدان ہمقیادول سے ان پر فتح نہیں پاکے۔ ان پر فتح ادد کسرصلیب کے لئے وہی ہمقیاد اور حربہ ہے جو خلانے مجھے دیا ہے۔ بیشک مسلمانوں کو اس کی پروانہیں کہ اسلام پرکیا آفت آ دہی ہے مگر خلا تعالے کو پروا ہے۔ اس کا باغ کا اُم جا آ ہے۔ اس کا باغ کا اُم جا آ ہے۔ اس کا باغ کا اُم جا آ ہے اور جلایا جا تا ہے برباد کیا جا تا ہے۔ اس کی غیرت نے اس کی حفاظت کے لئے تقاصاً کیا ہے۔ اور اب ایک ملسلہ خود اس نے قسائم کیا ہے اور اب ایک ملسلہ خود اس نے قسائم کیا ہے اور کو کی اُنہیں ہے جواس کودک سکے ہ

دالحسكم جلده نهر «مهصفرا-۲۲ پرچهاس اکتوپرسّننگذار)

Published by Mubarak A. Saqi, Additional Nazir Isha'at, 16, Gressenhall Road, London SW18 5QL Printed by Unwin Brothers Limited, The Gresham Press, Old Woking, Surrey